

قد من الله على المومن اذبت فيهم رمولا من الفسهم يلوا عليهم ايه ويؤكيهم ويطههم الكتاب و المحكمة امام احمد رضا محدث بريلوى قدس سره كى تقريباً تمن سوتصانيف سے ماخوز (٣٩٦٣) احاديث وآثار اور (٥٥٥) افا دات رضوبه پرمشمل علوم ومعارف كا تنبخ گرانما به

المختا رات الرضويه من الاحاديث النبويه والاثار المرويه

المعروف ببه

جامع الحاديث

مع افادات

عدداعظم ا ما م احمد رضا مدن بریلوی قدس ره حلائم جلدتهم

نقدیم برتب بخریج برجمه مولا نامحمر حنیف خال رضوی بریلوی صدرالدرسین جامعه نوریدرضوی بریلی شریف سلسلها شاعت \_\_\_\_\_المعندا رات الرضوية من الاحا ديث النبوية والا نار المروية من الاحا ديث النبوية والا نار المروية من الاحا ديث النبوية والا نار المروية عرفى تام \_\_\_\_\_ إلى تام \_\_\_\_ إلى الاحا ويث جلدتم الفادات \_\_\_\_\_ إلى الم احمد رضا محدث بريلوى قدس مره العزيز ترب وتخريخ مولانا محد وفيف خال رضوى مدر المدرسين جامعة ودريه بريلى شريف بروف ريد يكى شريف مولوى محمد والاناصغر اخر صاحب معباحى كهوذر \_\_\_\_ مولوى محمد والوى محمد والمواحد بريلوى مولوى محمد والوى محمد والموحد بريلوى مولوى محمد والموحد بريلوى محمد والموحد والم

## تقسیم کا ر

كتب خاندامجدىيه ٣٢٥، شياكل جامع مسجد د بلي ١-٧

# ملنے کے پیتے

ش دخاا کیدهی ۲۱ کامیکراسر عث مینی دسدددد. ۲۰ مینی دست بو کات دخاام اجرد شاروژ پور بردر گرات نیو سلو دبك بیسنی محملی دوژ بحثهٔ ی بازار مینی دست. ۳ نیو سلو دبك بیسنی محملی دوژ بحثهٔ ی بازار مینی دست. ۳ فارو قید بکلیو ۲۲۳ شمیاکی جامع میدد بی ۲۰ شارو قید بکلیو ۲۲۳ شمیاکی جامع میدد بی ۲۰ شارو قید با ۲۰ شمیاکی جامع میدد بی در بی شریف ۲۰ شارو قید با ۲۰ شارو تا ۲۰ شار

# سو رةالما ئده

#### بسم المله الرحمن الرحيم الشكنام عشروع جويبت مهريان رحمت والا

(۱) يا ايها الذين أمنو ااو فو ابا لعقود ۱ احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم غير محلى الصيد وانتم حرم ۱ ان الله يحكم مايريد

اےا بمان والواپنے قول پورے کروتمہارے لئے طلال ہوئے بے زبان مولیق مگروہ جوآ کے سنایا جائے گاتم کولیکن شکار حلال نہ مجھو جب تم احرام میں ہو بیٹک اللہ تھم قرما تا ہے جو ماسی

(۱) امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں (اس آیت سے تابت کہ)معاہدہ میں غدر کسی کے ساتھ جائز نہیں۔ (فآوی رضوبہ ۲۵۲۸)

(۱) يا ايها الذين أمنو الا تعلوا شعائر الله ولا الشهر العرام ولا الهدى ولا القلائد ولا آميس البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا دواذا حللتم فيا صطادوا دواذ ولا يجر منكم شنان قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا م وتعا ونوا على البر والتقوى من ولا تعا ونوا على الاثم والعدوان، واتقو اللهذان الله شديد العقاب. \*

اے ایمان والوطال نظیر الواللہ کے نشان اور ندادب والے مہینے اور ندرم کو بھیجی ہوئی قربا نیاں اور ندجن کے گلے بی علامتیں آویزال اور ندان کا مال وآیر وجوعزت والے گھر کا تصد کر کے آئیں ایپ رب کافعنل اور اس کی خوشی جا ہے اور جب احرام سے نکلوتو شکار کرسکتے ہوا ور حبیں کسی قوم کی عدا وت کدانہوں نے تم کو مجد حرام سے روکا تھا زیا دتی کرنے پر نہ ابھارے اور نیکی اور پر ہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدوکرواور گنا واور زیادتی پر باہم مدند دواور الله کا عذاب خت ہے۔

﴿ ٢﴾ امام احمد رضامحدث بريلوي قدس سره فرمات بي

جے کھانے یا دوا کے لئے کسی جانور کی حاجت ہووہ اگر بفقد رحاجت ایک دوجانور مار لائے تو ریکسی کھیل یا تفریح کا لعل شہوگا ،اس آیت بیس اس کا ذکر ہے۔اور کھیل کے لئے بے زبان جانوروں کی جان ہلاک کرنا تھلم و بے در دی ہے۔

( فآوى رضوية قديم ٩ ١٣٨/١)

(٣) حرمت عليكم الميئة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخفة والموقونة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع الا ماذكيتم تدوما ذبح على النصب وان تستقسموابالازلام د ذلكم فسق د اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني د اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا دفس اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم لا فان الله غفور رحيم . \*

تم پر حرام ہے مرداراورخون اور سور کا گوشت اور وہ جس کے ڈی جس فیر خدا کا نام پکارا گیا اور وہ جو گلا گھو نشخے سے مرے اور بے دھار کی چیز سے مارا ہوا جو گر کر مرااور جھے کی جا تور نے سینگ مارا اور جھے کوئی در عمرہ کھا گیا گر جنہیں تم ذیخ کرلواور جو کسی تھان پر ڈی کیا گیا ہے اور پانسے ڈال کر ہا تکا کر نامی گناہ کا کام آئ تم ہمارے دین کی طرف سے کا فروں کی آس ٹوٹ گئی اور پانسے ڈال کر ہا تکا کر نامی گناہ کا کام آئ تم ہمارے دین کی طرف سے کا فروں کی آس ٹوٹ گئی تو ان سے نہ ڈرواور جھے سے ڈروآج میس نے تمہارے لئے تمہارا دین کا مل کر دیا اور تم پر اپنی تھست پوری کر دی اور تم ہمارے لئے اسلام کو دین پہند کیا تو جو بھوک بیاس کی شدت میں ناچار ہو ہوں کہ گناہ کی طرف نے جھک تو ان ہمارہ کی سے د

(٣) امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

الله عزوجل فے شریعت غرابینا وز ہراعا مدتا مدکا ملہ شامکہ اتاری اور بھر و تعالیٰ ہمارے لئے ہمارادین کا فرمادیا اوراس کے کرم نے اپنے حبیب اکرم روح پر نورسید عالم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے صدیحے میں اپنی تعت ہم پرتمام فرمادی۔

قال الله تعالى: اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الا سلام دينا \_

آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کافل کر دیا اور تم پرائی نعمت ہوری کر دی اور

تمهار ك لئة و ين اسملام يتدفر وايا - الحمد الله رب العالمين و صلى الله تعالى على من به انعم علينا في الدنيا و الدين و به ينعم انشاء الله تعالى في الآخرة الى ابدالا با دين -

الحدیثد جماری شریعت مطیرہ کا کوئی تھم قرآن عظیم ہے یا ہر ہیں ،امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں:

حسبنا کتاب الله بہمیں قرآن عظیم بس ہے۔ گرقرآن عظیم کا پورا مجھنا، ہر جزئید کا صرتے تھم اس سے نکال لیٹاعام کونا مقدور ہے۔ اسلئے قرآن کریم نے دومبارک قانون ہمیں عطافر مائے۔

( فآوى رضويي قد يم ١٢ ر٥٥)

(۱) یستلونک ماذا احل لهم دقل اهل لکم الطیبات و ما علمتم من البوارح مکلید تعلمونهن مما علمکم الله زفکلوا مما امسکن علیکم واذکرو ااسم الله علیه من واتقو الله دان الله سریع البحساب . اس علیکم واذکرو ااسم الله علیه من واتقو الله دان الله سریع البحساب . اس مجوب تم سے بوچے ایس کدان کے لئے کیا طال ہوائم فرمادو کہ طال کی گئیں تہارے لئے پاک چزیں اور جو شکاری جانورتم نے سرحا لیے انہیں شکاردوڑاتے ہو علم جہیں خدانے دیاس سے انہیں مکھاتے تو کھا کاس میں سے جو مارکر تہارے لئے رہنے دیں اوراس پر الشکانام اواور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ کو حماب کرتے دیر میں گئی۔

پرالشکانام اواور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ کو حماب کرتے دیر میں گئی۔

(۲) امام احمد رضا محدث پر ملوی قدس مرد قرماتے ہیں

عرب باز، یا لنا درست ہے، اورایے جانوروں سے شکار کرانا اوراس کا کھانا بھی

ورست ہے۔ لقو له تعالیٰ: وما علمتم من المحوار ح الآیه (الما لدة ۔ ٤)

مربینروری ہے کہ شکارغذا، دوایا کی نفع سیح کی غرض سے ہو، صفی تفریخ دلھوولدب نہ
ہوورنہ حرام ہے۔ بیا تنہگار ہوگا اگر چا تکامارا ہوا جا تورجب کہ دو تعلیم یا گئے ہوں اور بسم اللہ کہہ
کرچھوڑا ہو طال ہوجائے گا۔

فان حرمة الارسال بنيته لهو لا ينافي كو نه زكو ةشرعية لكن سمى الله تعالى و ضرب الغنم من قفاه حرام الفعل و حلال الاكل اه\_

بٹیر بازی، مرغ بازی اوراس طرح ہرجا تورکا لڑانا، جیسے لوگ بٹی ڈھے لڑاتے ہیں بعل لڑاتے ہیں، یہاں تک کہ حرام جانوروں مثلا ہاتھیوں رکھیوں کالڑانا بھی مطلقا حرام ہے۔ کہ بلاوجہ بے زیانوں کوایڈ اہے۔
(قآوی رضوبہ قدیم ۱۹۵۸)

٤٣٢٩ عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال : نهى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه و سلم عن التحريش بين البهائم \_

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے جانوروں کو ہا ہم الرائے سے منع فرمایا۔

(قاوى رضويه صداول ١٩٥/٩)

٤٣٣٠ ـ ٤٣٣٠ عن أبى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال : قال رسو ل الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : العجماء حبار \_

خطرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جانورکو کی ذرمین رکھتے بلکہ وہ مجبور ہیں۔

( قاوى رضويه ٤/١٤٢)

٤٣٣١ ـ عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : لعن الله من مثل بالحيوان \_

حضرت عبدالله بن عمرض الله تعالى عنها مدوايت ہے كدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الله تعالى عليه وسلم في ارشاد فرمايا: اس پرالله كي لعنت جوكسى جائداركومثله كرے۔

۱۹۳۰ الستن لا بي داؤد، باب في التحريش بين البهائم، ۱۹۳۰ الحامع للترمذي، باب ما حاء في التحريش بين البهائم، ۲۰۶/۱
۱۰۶/۱ الحامع الصحيح للبخاري، باب في الركاز الخمس، ۱۳۳۸ (حاشيمتدانام احمد ص ۳۰)

(٥) اليوم احل لكم الطيبات دوطعام الذين اوتو الكتب حل لكم ١ وطعامكم حل لهم ز والمحصنت من المؤمنت والمحصنات من الذين اوتوا الكتب من قبلكم اذا آتيتموهن اجورهن محصنين غير مسفحين ولا متخذى اخدان دومس يكفر بالايمان فقد حبط عمله زوهو في الاخرة من الخاسرين. 🖈

آج تمہارے لئے یاک چیزیں حلال ہوئیں اور کتا ہوں کا کھانا تمہارے لئے حلال ہے اور تہارا کھاناان کے لئے حلال ہے اور یارساعور تیں مسلمان اور یارساعور تیں ان میں سے جن كوتم سے يہلے كتاب كى جبتم ان كے مبر دوقيد ميں لاتے ہوئے ندمتى أكالتے اور شآشنا بناتے اور جومسلمان سے کا فرہواس کا کیا دھراسپ اکارت کیا اور وہ آخرت میں زیال کارہ،

(۵) امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں طبارت شرط ذر مجبیں ۔جب کے ہاتھ کا ذبیح بھی درست ہے، بلکہ وہ جنکا عسل فی

الواقع بھی نیں اتر تا لیعنی کا فران کیا ئی ،ان کے ہاتھ کا ذیجہ بھی طلال ہے جیسا کہ (اس آیت

ش أوطعام الذين اوتو الكتب عن لكم ط" الشرتعالي كا ارشاد ب-

اور کفار کا مجمی محسل نداتر تااس کئے کے حسل کا ایک فرض تمام دہن کے برزہ برزہ کا حلق تک وحل جانا ہے۔ دوسرا قرض تاک کے دونو ل مختنون میں پورے زم بانے تک یانی چڑھا تا، اول اگر چدان سے اوا ہوجا تا ہوجب کدے تمیزی سے منہ جرکریانی مکر دوم کے لئے یانی سونکھ کرچ حانا در کارہے جے وہ قطعانہیں کرتے ، بلکہ آج لا کھوں جاال مسلمان اس ہے عاقل ہیں جس کے سبب ان کا حسل تا درست اور تمازیں باطل ہیں، نہ کہ کفار۔

امام ابن امير الحاج عليه من قرمات بين:

محيط مي ہے۔امام محدر حمة الله تعالى عليد نے سير كبير ميں تصريح فرمائى ہے كه كافرجب اسلام قبول كرے تواسے حسل جنابت كرنا جاہئے ، كونكه مشركين جنابت كاحسل نبيل كرتے اور نهى حسل كاطريقه جانع بين -أتتى

اور ذخرہ میں ہے۔

نکہ دو حضرت اساعیل علیہ السلام سے نسلا بعد نسل ایسا کرتے آئے ہیں۔ لیکن وہ اس کا طریقہ خیس جانے ہیں۔ دو دونوں ہا تیں خیس جانے ہیں۔ دو دونوں ہا تیں فرض ہیں۔ کیاتم نہیں دیکھتے کہ کلی کرنے اور ناک میں چڑھانے کی فرضیت اہل علم پر تخل ہے، تو کفا رپر اس کے پوشیدہ در ہے کا کیا حال ہوگا۔ لہذا کفا رکا وہی حال ہے جس کی طرف انہوں نے (امام محرر تمہۃ اللہ تعالی علیہ نے) کتاب (سیر کبیر میں ارشاد فر مایا کہ) یا تو وہ قسل جنابت کرتے ہی ہیں یافسل تو کرتے ہیں لیکن اس کا طریقہ نہیں جانے ہیں۔ جو بھی بات ہو جبی بات ہو ہیں اسلام لانے کے بعدان کو قسل کرنے کا تھا کہ اور کے اس کا طریقہ نہیں جانے ہیں۔ جو بھی بات ہو ہیں اسلام لانے کے بعدان کو قسل کرنے کا تھا ہم اور کے بعدان کو تعلیم کیا ہے کہ اور کا دیا گا۔ کیونکہ جنا بت واقع ہے۔ اس سے فاہر ہوا کہ بھن مشائح کا یہ کہنا کہ اسلام لانے کے بعد قسل کرنا مستحب ہے اس محض کے بارے میں ہے جو جنی نہ ہو۔ مثل بلوغ سے پہلے اسلام لیا نے اور محتمرا)

ہاں بیاور ہات ہے کہ بحال جنابت بلاضرورت ذرج نہ جائے۔ کہ ذرج عمادت الی ہے جس سے خاص اس کی تعظیم جا ہی جاتی ہے، پھراس بیں تسمیدو ذکرالی ہے تو بعد طہارت اولی ہے اگر چہما نعت اب بھی نہیں۔ درمخار میں ہے:

لایکر و النظر الی القرآن لحنب کما لا تکر و ادعیة ای تحریما فا لو ضو لمطلق الذکر مندو ب و تر که علاف الاولی \_ والله تعالی اعلم \_ جنبی کے لئے دعا کم پڑھنے کی طرح قرآن پاک کود یکنا مکرووٹیس، اوراس سے مکرووٹر کی مراو ہودنہ مطلقا ذکر کے لئے وضوکرنا منتحب ہاوراس کا چھوڑ تا خلاف اولی ہے۔ اورالله تعالی بہتر چانتا ہے۔

(قاوی رضویه چدید ۱۹۲۳ تا ۳۲۲۲)

مسلمان مرد کا فرہ کتابیہ ہے تکاح کرسکتا ہے۔

( قَأُولِ رَضُوبِ لِلَّهِ مِيمُ ١٣٣٥)

(۱) يما ايها الـذيـن أمنو اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى الـمرافق وامسحو ابرؤسكم وار جلكم الى الكعبين دوان كنتم جنبا فا طهروا دوان كنتم مرضى او على سفر اوجاء احد منكم من الـغا ثـط او لـمستم النساء فلم تجد واماء فتيممو ا صعيد اطيبا فا

مسحوا بوجو هكم وايديكم منه دما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.☆

اے ایمان والو جب نماز کو کھڑے ہوتا چا ہوتو اپنا متہ دھو کا اور کہنوں تک ہاتھ اور مروں کا مع کر واور گوں تک پا کل دھو کا اور گرمیس نہائے کی حاجت ہوتو خوب سخرے ہولو اور اگر تم بیار ہو یا سفر میں ہو یا تم قضائے حاجت ہے آئے یا تم نے عورت سے صحبت کی ان صور تول میں پانی نہ پایا تو پاک مٹی سے تیم کر وقوا پنے منداور ہاتھوں کا اس سے مسے کر والڈنیس چا ہتا کہ تم پر پکھنے گی رکھے ہال یہ چا ہتا ہے کہ تھیس خوب سخرا کر دے اور اپنی احمت تم پر پوری کردے کہیں تم احسان مالو۔

﴿ ٢﴾ امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

(اس آیت میں وضو کے فرائض کا ذکر ہے، ان کی تنصیل اس طرح بیان فرمائی۔مرتب)

مجہزجس شی کی طلب جزمی حتی اؤ عان کرے اگر دواؤ عان بدرجہ یقین معتبر فی اصول الدین ہواوراس تقذیر پر مسئلہ نہ ہوگا تکر مجمع علیہ ائمہ دین ، تو وہ فرض اعتقادی ہے جس کا منکر عند القیما ومطلقا کا فرہے۔اور مشکلمیں کے نزد کی (منکماس وقت کا فرہے۔ یواق)

جب مسئله خروریات دین ہے ہواور بھی عندانھ قبین احوط واسد (زیادہ احتیاط والا اور زیادہ احتیاط والا اور زیادہ درست ۱۳ ق) اور جارے اساتذہ کرام کامعول و معتد (وثوق اوراحتا دوالا ۱۳ ق) ہے ورنہ (بینی اگراس مسئلہ پرتمام ائر کا اتفاق نہیں ہے۔ ۱۳ ق) تو واجب احتیادی ہے۔ گھراگر جبتہ کو بنظر دلائل شرعیہ جو اس پر ظاہر ہوئے اس کی طلب جزئی میں اصلا شبہ نہیں ۔ ہایں وجہ کہ اس کی نظر میں اس شکی کا وجود شرط صحت و براء ت ذہبہ میں علوم بھائے اھنگال قطعی ہے۔ بعنی اگروہ کسی عمل میں فرض ہوتو ہاس کے دو عمل باطل صف ہوا ورمستقل مطلوب ہوتو ہاس کے دو عمل ہاطل صف ہوا ورمستقل مطلوب ہوتو ہاس کے برائت ذہبہ میں فرض ہوتو ہاس کے دو عمل ہاطل صف ہوا ورائر خوداس کی دائے میں بھی طلب برخی نہیں اور واجب عملی کے برائت ذہبہ میں کے برائت ذہبہ میں اس کے دو اس کی دائے میں ہوتو فرض عملی ہے۔ اورائر خوداس کی دائے میں بھی طلب حد کی واحد منہا۔ اس تقریرے ہرا کیک کی تعریف معلوم ہوگئی۔

(قناوى رضويه جديداره ١٨٥٥ ما ١٨٥١)

يهال سے ظاہر ہوا كه فرض اعتقادى سب سے اعظم واعلى اور دونو ل تنم واجب

اعتقادی کا مبائن ہے۔اورفرض مملی واجب اعتقادی سے خاص مطلقا کہ ہرفرض عملی واجب اعتقادی ہے ولائنس۔اورواجب عملی ہردو تتم فرض کا مبائن اور واجب اعتقادی سے خاص مطلقا ہے کہ ہر واجب عملی واجب اعتقادی ہے۔ولائنس۔

می اقول: بیاس تقریر یہ کہ تم عملی بشرط لا ہوں۔ کما عوالمتعارف عندعلما کا۔اورلا بشرط لیس تو فرض عملی فرض اعتقادی سے عام مطلقا اور واجب اعتقادی سے عام من وجہ ہے ، کہ فرض اعتقادی فرض علمی فرض اعتقادی نے مدواجب اعتقادی اور واجب عملی بالمعنی الاول میں دونوں مجتمع بیں اور واجب عملی بالمعنی الاول میں دونوں مجتمع بیں اور واجب عملی بالمعنی الثمانی واجب اعتقادی کا مساوی کہ اعتقاد وجوب موجب وجوب عمل اور ایجاب عمل بیان عمل کے کہ وہی شاکع بین ایسام میں وہاللہ التو فیل ۔

وضوص فرض اعتقادی لینی ار کان اعتقادیه چار ہیں۔

(قراوي رضوبه جديد ار ۱۹۸۳ (۱۹۹۳)

اول مندومونا لینی علاوہ مشکیات کے کہ طول میں شروع سکے پیشانی سے بیچے کے دانت جنے کی جگہ تک ،اورعوض میں ایک کان سے دوسرے کان تک ۔اس میں دن استفناء ہیں۔ (فادی رضوبہ جدید اردوم)

(۱) آکوک ڈھلے۔

(۲) پوژول کی اندرونی سطح کهان دونول مواضع کا دھونا ہا جماع معتد بدا صلاقرض کیا مستقب بھی تبیں۔

(۳) آئیس خوب زورے بند کرنے سے جو حصہ بند ہوجا تا ہے کہ زم بند کرے تو ظا ہرریتا ہے اتنا حصہ دھلتا مختلف فیدہے۔

( ۱۲ ) دونو ل لب كه بعض نے كہا وہ تالئ و بمن بيں اور وضو بيں د أمن كا دھوما صرف سنت

ہے۔ (۵۔۲۔۵) ابروؤں اور موچیوں اور چی کے بیچے کی کھال کہ بعض نے کہا اگر چہ بال حجد دے ہوں۔

(٨) كمنى دارهى كے يہےكى كمال اس كادمونا اصلاضرورى ہے۔

واثع الاحاديث

(9) داڑھی مطلقا اس کے باب میں توقول ہیں۔

(۱۰) کنیٹیاں کہ جب داڑھی کے بال ہوں توامام ابو بوسف سے ایک روایت آئی کہ انکاد حونا ضروری نہیں۔

ووم ۔ دونوں ہاتھ ناخنوں ہے کہنیوں تک دھونا۔ اس میں تین استثناء ہیں۔ (۱) خود کہنیاں دھونا۔ امام زفر رحمۃ اللہ کے نزد کیے ضروری نہیں۔

(۲) جس چیزی آ دمی کوعمو ما یا خصوصا ضرورت پر تی رہتی ہے اوراس کے طاحقہ و احتیاط بیس جرج ہے۔ اس کا ناختوں کے اندریااو پریااور کہیں لگارہ جاناا کر چہجم دارہو۔ (جسم رکھتی ہو۔ ۱۲م) اگر چہ پائی اس کے بیچے نہ پہو گی سکے، جیسے پکانے، گوند سنے والوں کے لئے آنا، رگر پزکے لئے رنگ کا جرم، مورت کے لئے مہندی کا جرم، کا جب کے لئے روشنائی، مزدور کے لئے گارامٹی، عام اوگوں کے لئے کوئے یا پلک جس سرمدکا جرم، بدن کا میل مٹی ،غبار، کمی می جمرکی بیٹ و فیر یا کہاں کا روجا نافرش اعتقادی کی ادائی کو مانع نہیں۔

(۳) مالکیہ کے زویک مرد کے لئے جائدی کی انگوشی بقدر جائز کدان کے ند ہب میں دودر حم شری ہے، اور حورت کے لئے سونے جائدی کے مطلقا کہنے، چھلے، انگو فعیاں، علی بند، حسین بند، اری ، پہنچیاں، کنگن، چمن بتائے، چہ ہے وتیاں، یونمی چوڑیاں اگر چہ کا رفح یالا کھ وفیرہ کی بول اور رفیم کے لیھے، فرض جینے کہنے سنگار ش شرعا جائز ہیں کسی قدر تک اور بھینے ہوئے ہوں کہ بانی ہنے کورد کیں ان کے قد جب ش سب معاف ہیں۔ ہاں او ہے تا ہے را تک وفیر ہاکے کردہ کہنے یا مرد کے لئے سونے کی انگوشی شرعا جائز ہیں۔ ان میں وہ بھی اجازت نہیں مائے ہیں۔ ان میں وہ بھی اجازت نہیں مائے ہیں۔

سوم ۔ سرکامسے بعنی اس کے لئے کسی جز، کھال یابال یا تا ب شرقی پرنم یہو نج جاتا، فرض اعتقادی ای فقدر ہے۔

( قرآوي رضويه چديذا ۱۸۰۸)

چہارم ۔ پاؤں کہ بشرا لکاشرعیہ موزہ شری کے اندر نہ ہو، انیس ناخون سے پنڈلی اور پاؤں کے جوڑتک جو وسط قدم میں چہار طرف جداگا نہ تحریب متناز ہے، جہاں عربی نعال کا دوال ہا ندھا جاتا ہے اور شیجے کروٹوں اور ایزیوں سب برپانی پنچنا۔ قرض اعتقادی ای قدر ہے

واثع الاحاديث

۔اورموزے بشرا نظ ہوں تو مدت معلوم تک مسلح کا فی ،اور بیباں بھی ہاتھوں کی طرح تین استثناء ال-

(۱) گؤں ہے تحریر نہ کورتک کہ اس قدر کا دھونا پر وایت عشام ضروری نہیں۔ اورنفس کھیں مثر وری نہیں۔ اورنفس کھیں مثل مرفقین امام زفر کے نز دیکے خارج ہیں۔ (فآوی رضوبہ جدیدارہ ۲۱)

(۲) مورتوں کے لئے چھلے دغیرہ جائز کہدیوں کے بیچے کے کہ مالکیہ عفو کرتے ہیں۔
(فآوی رضوبہ جدیدار ۲۱)

(۳) میل بکھی مجھر کی بیٹ ہے سارے بی بدن میں معاف جیں اور مہندی مٹی گارا جس طرح ہاتھوں میں گزرا۔ (قاوی رضوبہ جدیدارا۲۱)

اقول: میں نے پاؤں دھونے کے بیان میں میزان الشریعہ کی رعایت کی ہے اوروہ قرماتے ہیں: انکہاس بات پر متنق ہیں کہ اگر آ دی نے موزے نہ پہنے ہوں اور قدرت بھی رکھتا ہو تو وضو میں یا وُل کا دھونا فرض ہے۔

امام احمد ، اوزاعی ، توری اوراین جریہ ہے مروی ہے کہ پورے یاؤں پرس کرنا جائز ہے۔ اوران کے نزویک انسان کوافقیارے کہ پاؤں دھوئے یاس کرے۔ این عماس رضی اللہ تعالی عنمافر مایا کرتے تھے کہ پاؤں پرس کرنا فرض ہے نہ کہ دھونا۔ اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کہ یہ حکایات کہاں تک مجھے ہیں۔

الحرالائق مي ہے

کہ پاؤل کے دھونے پراجماع منعقد ہو چکاہے اور روافض کے اختلاف کا کوئی احتہار ماہے۔

اسی طرح امام تو وی نے قرمایا کہاس پر صحابہا ورفقتہا مکا اجماع ہے۔

ا مام سعید بن منصورا پی سنن بیس عبدالرحمٰن بن انی لیلی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا پاؤں کے دھونے پر اجتماع ہے۔ ہاں امام ابن ماجہ و غیر وعبداللہ بن محمد عقبل کے واسطے سے را دی ہیں ، اور ان بیس بہت اختلا فات ہیں۔ حافظ ابن تجرف قد سے جرنے تقریب میں فرمایا: وہ حدیث کی روایت میں ہے ہیں اور زم ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ آخر میں یا وداشت میں تبدیلی آئی تھی۔ را دی فروح مرحد میں اللہ تعالی عنبما سے را دی ہیں وہ

فرماتے ہیں: کدابن عمیاس نے میرے پاس آ کداس صدیث کے بارے بیس ہو چھا جس کی وہ روایت کرتی تخصیں کہ درسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم نے دشو کیا اور دونوں پاؤں دھوئے، ابن عمیاس نے کہا: کہ لوگ دھوئے کے علاوہ کسی کو ماتے ہی نہیں ہیں حالا تکہ میں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں صرف مسے یا تا ہوں۔

اقول: ہمارے لئے خودا نکابیار شاد کا فی دلیل ہے کہ لوگ ( بینی محابہ کرام ) دھونے کے علاوہ کسی چیز کوئیس مانے اور حق جماعت ہی کے ساتھ ہوتا ہے۔

قول نہ کور کے تخالف قول ان سے تا بت ہے۔ سعید ابن منصورہ ابن ابی شیبہ عبدالرزاق عبد بن حمید المام طبرائی جمیم کیر شیء ابن جریرہ ابن منذرہ ابن ابی حاتم ، اور خاس صفرت ابن حمیاس رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی جیل کے انہوں نے ''وار حل کے ''کوزیر کے ساتھ پڑھا ہے، گویا ابن حمیاس نے فرایا کہ یا وال دھونے کی طرف دجوع کیا ہے۔ ابن جر میصرت عظا سے روایت کرتے جی کہ شی کہ یا وال دھونے کی طرف دجوع کیا ہے۔ ابن جر ابن عباس کے حاص ترین شاگر دجیں انہوں نے جو کیا وہ آپ نے سن لیا۔ لازی بات ہے کہ ابن عباس کے حاص ترین شاگر دجیں انہوں نے جو کیا وہ آپ نے سن لیا۔ لازی بات ہے کہ ابن عباس نے مامی ترین شاگر دجیں انہوں نے جو کیا وہ آپ نے سند کے قول سے رجوع فر مایا ، اور ابن عباس نے مامی ترین کی بوجوع کی ابن اور کے سند کے قول سے رجوع فر مایا ، اور کی بات ہے جن سے مسم کا قول سے دجوع شاہد ہے جن سے مسم کا قول سے دجوع شاہد ہے کہ انہوں کے دھونے پر اجماع کے منعقد ہونے جس کوئی گئی جیسے کہ جلیل القدر کیر الشان تا بھی صفرت عبدالرحل بن آبی لیلی رضی اللہ تھی کی خیل القدر کیر الشان تا بھی صفرت عبدالرحل بن آبی لیلی رضی اللہ تھی کی خوال ہے۔

(المادي رضوب جديد اراا ٢ تا١٢)

فرض عملی ہر قد میں جدا ہوتے ہیں۔ ہما رے قد میں معتد مفتی ہد پر وضو میں فرض عملی ہمنی ہر قد میں جدا ہوتے ہیں۔ ہما رے قد میں بارہ ہیں جن میں اکثر میں فرض عملی ہمنی قد کوراعنی ارکان عملیہ کہ یہاں وہی واجب اعتقادی ہیں بارہ ہیں جن میں اکثر کا استخر ان متامل پر ہمارے بیان سما بن سے دشوار نہیں گرمفتی بدکی غیر ماخوذ ہے تمیز صریح اور این ممام عوام بھا نیوں کی تغییم کے لئے صاف تصریح بہتر ہے۔

(۱) دونو ل لب حل بیہ ہے کہ ان کا دھونا فرض ہے بیماں تک کہ اگر لب خوب زور سے

والمح الاحاديث

بند کر لئے کہان کی پچوتخر میرجوعادی طور پر بندر کھنے ٹس بھی تھلی رہتی ہے اب حیب گئی اوراس مر یانی نه بها، نه کلی کی، وضوء نه ہوگا۔ ہاں عا دی طور برخاموش جینے کی حالت بیں لیوں کا جننا حصہ با جم جیب جاتا ہے تو وہ ان دونوں کا تالج ہے کہ دضویس اس کا دھونا فرض جیس۔

( قرآ دی رضویه جدید ارسام ۲۱۲۷)

(۲\_۳\_۲) مجبووؤں، موچیوں، بچی کے شیجے کی کھال جب کہ بال چعدرے ہوں کھال تظرآتی ہووضو ہیں بھی دھونا فرض ہے۔ ہاں اگر تھتے ہوں کہ کھال ہالکل نہ د کھا کی دے تو وضويس ضروري فيس اورهسل بين ضروري ہے۔

(۵) دا زهی چهدری مولواس کے نیجے کی کھال دھلنا فرض ، اور تھنی دا زهی مولوجس قد ر بال دائر درخ میں داخل ہیں ان سب کا دھونا فرض ہے، بی سے معتدہے۔ ہاں جو بال بنج چھوٹے ہوتے ہیںان کامسے سنت ہاور دھونامتحب ہے،اور تیجے ہونے کے بیٹننی کہ داڑھی کو ہاتھ سے ذقن ( شھوڑی ) کی ملرف دیا ئیں تو جتنے بال منہ کے دائر ہے لکل سے ان کو دھونا منروری نبیس باقی کا منروری ہے، ہاں خاص جڑیں ان کا بھی وضویس دھونانی منروری نبیس کہان كا دهونا يعيد كمال كا دهونا موكا اور كمني وا زهى مين اس كا دهوناسا قط موچكا ہے۔

ند بب سے مفتی بداورجس کی طرف رجوع کیا گیا ہے کے مطابق تمام وا رحی کا دھونا قرض ملی ہے۔ (بدائع)

مجراس میں اختلاف نہیں کہ ننگنے والے بالوں کا دھونا اوران برمسے کرنا واجب نہیں ملکہ سنت ہے۔اوروہ ہلکی دا زھی جس کے نیچ جلد دکھائی دیتی ہواس کے بیچ کا حصد دھو تا واجب

ای ش ہے۔ آتکھوں، ناک، اور منہ کے اندرونی حصوب، ابروؤں، داڑھی اورموچیوں کی جڑوں کا دموناواجب تیں ہے۔

ردالخارش ہے۔

آ تھوں کا دھونا وا جب نہیں ، بیاس صورت پرمحمول ہے کہ ابرو تھتے ہوں۔ اگر جلد ظاہر

ہوتواس کا دھونا وا جب ہے جیسا کہ ہر ہان کے حوالے سے آئے گا۔ای طرح وا ڑھی اور مو چھوں کے ہارے میں کہا جائے (کہ وہ تھنی ہوں تو جلد کا دھونا وا جب بیس) ہے اُن کی نے شارح ہوا یہ عصام الدین سے اسی طرح نقل کیا ہے۔

مصنف نے کہا کہ می کا اختلاف نہیں ہے۔ بینی تمام روایات کے مطابق اہل نہ ہب میں اختلاف نہیں۔ بیتول اس تفصیل کے خالف نہیں جوہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں ، کیوں کہ دو فیراحناف کا اختلاف گزراہے۔

ای چی ہے۔

مصنف نے کہا کہ مسترسل مینی چرے کے دائرے سے ہاہر ہوں۔ ابن حجر نے شرح منہان میں ای کی تفسیر مید کی کہ اگر ان مالوں کو نیچے کی جانب پھیلا دیا جائے تو چیرے کے دائرے سے ہاہر ہوں۔

مصنف نے کہا۔بل یسن۔ لینی مسمون ہے کیونکہ خمیرراجع کرنے کے لئے مسم اقرب ہے اور مدید کی عبارت اس بارے میں واضح۔

(۱) کنیٹیاں، کان اور رخسار کے نکی میں جو صد ہے اس کا دھونا فرض ہے، جتنا صد واڑھی اور کان کے نکی میں ہے وہ مطلقا اور جتنا بالوں کے بیچے ہے اگر بال چھدر ہے ہوں تو وہ بھی ۔ ہاں گھنے ہوں تو اس کا فرض بالوں کی طرف خطل ہوجائے گا۔ و قد تقدم ما یکفی لا فا دتہ ۔ (اس سے پہلے گزر چکا ہے جواس کا فائدہ دینے کے لئے کافی ہے۔ اس

(٤) دونول كهنيال تمام وكمال.

(۸) انگوشی چھے وغیر ہا جائز ونا جائز ہرتم کے سبتے مردو تورت سب کے لیے جب تک تک یوں کہ ہے اتارے ان کے بیچے یانی نہ بے گا اتار کردھونا فرض ہے درنہ بلا بلا کریانی ڈالنا کہ ان کے بیچے بہ جائے مطلقا ضروری ہے۔

ورمخارش ہے۔

اگراس کی انگوشی تنگ ہے تو اس کا اتار کر دھونا داجب ہے۔ ۱۲ (۹)مسح کی نم سر کی کھال یا خاص سر پر جو بال ہیں (ندوہ کہ سرے یہجے نشکتے ہیں ) ان پر پہنچانا فرض ہے۔ عما ہے دوسیٹے وغیرہ پر مسح ہر کز کافی نہیں گر جب کہ کپڑ اا تنابار یک اور نم اتنی

WAN 9 92 \* A \* 3

والع الاحاديث

كثير ہوكد كيڑے ہے مجوث كرسريا بالوں كى مقدارشرى پر بينى جائے۔

-q-U.J.

معراج الدراميش ہے كراكر ورت نے اپنے دوئے يرك كيا اور ترى اس كے سرتك كائى كئى يہاں تك كرسركا چوتھائى حصر تر ہوكيا توجائز ہے۔ ہمارے شيخ نے كہا كراكر دوئيا تيا ہوتو جائز ہے۔ ہمارے شيخ نے كہا كراكر دوئيا تيا ہوتو جائز ہے كونكر شيخ دوئي كے سوراخ استعال سے بنديس ہوتے توان بيس سے ترى داخل ہو جائن ہے ، اوراكر نیانہ ہوتو جائز نيس كوں كراس كے سوارخ بند ہو يكے ہيں۔ ( ، كر )

ہارے مشائے کہ مم اللہ تعالی کی عادت ہے کہ امودکوان کے احوال پر محول کرتے ہیں جن کا کمان عالب ہوتا ہے ، مثلا جنی پائی ہے تو اس کے بارے میں فرمائے ہیں کہ اگروہ جا الل ہے تو اس کے بارے میں فرمائے ہیں کہ اگروہ جا الل ہے تو اس کی طرح مندلگا کر ہے گالہ داکل کرنے ہے گفا ہے کہ جائے گا ، اور عالم ہوتو چوس کر ہے گالہ داکھ ہوتو چوس کر ہے گالہ داکھ ہوتو چوس کر ہے گالہ داکھ ہوتا ہے گا ۔ ای طرح کتے نے کپڑے کے اوپر سے کا ٹااگرخوش سے ہے تو کپڑ اپلید ہو جائے گا ۔ کو فکہ اس کا مورا گر حالت خصب ہیں ہے تو پلید شہو گا ۔ کو فکہ اس کا تحوک ہے گا ، اورا گر حالت خصب ہیں ہے تو پلید شہو گا ۔ کو فکہ اس کا بیشا ب خطا ہور ہا ہوگا ور شہیں ۔ اس فر کر بھا گ رہی تھی تو کو اس پلید ہو جائے گا ۔ کو فکہ اس کا پیشا ب خطا ہور ہا ہوگا ور شہیں ۔ اس کی بیشا رمزا کی اور بنیا دید ہے کہ مقدار فر کی بیشا رمزا کی بیشا ہو گا ، اور بنیا دید ہے کہ مقدار فر کی بیشا رمزا کی بیشا ہو گا ، اور بنیا دید ہے کہ مقدار فر می کئی گئی ہے تو کا فی ہے اگر چہ کپڑ ایرا نا ہو ۔ اوراگر زی کو بیشے کا یقین شہوتو کا فی نیس ہو جائے کہ تری بیش ہو جائے کہ تری بیش ہو جائے کہ تری بیش ہو جائے گا ہو گا ہو گا ہو ہیں ہو جائے گا تری بیش ہوتو کا فی نیس ہوتو کا فی نیس ہوتو کا تی نیس ہوتو کا فی نیس ہوتو کا فی نیس ہوتو کا تی ہوتو کو گئی ہیں اور جیسا کرتی ہوتو کی تیس ہوتو کا فی نیس ہوتو

(١٠) نم كم ازكم جوتمائي مركوات ماب كرالي

(۱۱) کعبین کوں ایسی فخوں کا تا م ہے ان کے بالائی کناروں سے تاخوں تک ہر صے پرزے درے درے درے درے درے کا دھلنا فرض ہے۔ اس میں سے سرسوزن برابراکرکوئی جگہ پائی ہنے سے رہ کی دختوں فقیر رہ کی دختوں فقیر کرہ کی دختوں فقیر کے فقاد کی دیا ہے جس کی تحقیق فقیر کے فقاد کی بیان مسلم ہے جس کی تحقیق فقیر کے فقاد کی بیان مسلم میں ملے گی ۔ چھے اور سب سمنے کہ گٹوں پر یا ان سے بیچے ہوں ان کا تھم و سے جو فرض مشتم میں گزرا۔

الا) منه باتھ پاؤں تینوں عضووں کے تمام فرکور ذروں پر پانی بہانا فرض ہے۔ فقط عظم میں ہے۔ فقط عظم اللہ ما مر می د جلین ۔ عظم می اللہ ما مر می د جلین ۔

WW-4 - 4 - 4 - 5

(سوائے اس کے جو یاؤں کے بارے میں گزرا ۱۳۱٪)

اور سے خرب میں ایک بوئد ہر جگہ سے فیک جانا بھی کافی نہیں کم سے کم دو بوئدیں ہر ذرہ ابدان ندکور پر جیس۔ ( آبادی رضوبہ جدید ار ۲۱۸)

> ر ہاوا جب عملی وہ وضویش کوئی نہیں۔ بحالرائق ہے گزرا۔

اتفق الا صحاب انه لاوا حب في الوضوء \_ الاركاتمكا الفاق بكروضو يس كوئي واجب جيس ١٦١ق

ورمخارش ہے:

اف د انه لا واحب للوضوء و لا للغسل مصنف في اشاره كيا بكروشواور محسل میں کو کی واجب نہیں۔ ۱۴ ق

ای طرح کتب کثیرہ میں ہے اورخو د بعد لقل اتفاق اسخاب کی کیا حاجت اطناب ( فرآ دی رضویه جدید ار ۲۲۴۳) واسهاب

(10) يا هل الكتب قدجاء كم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتب ويعفو اعن كثير دقد جاء كم من الله دورو كتب مېين ـ 🛠

اے کتاب والو بیشک تمہارے یاس ہارے بدر سول تشریف لائے کے تم پر فلا ہر فرماتے ہیں بہت می چزیں جوتم نے کتاب میں جمیا ڈالی تھیں اور بہت معاف فرماتے ہیں میں بیٹک تہارے یاس اللہ کی طرف سے ایک تورآ یا اور روش کتاب۔

﴿ ٤﴾ امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سره قرماتے ہیں

(اس آیت بش توری مراد حضور سیدعالم اللغ کی ذات اقدس ہے،اوراحادیث میں حضور کی تورانیت کااس طرح ذکرہے)

٤٣٣٢ \_ عن حابر بن عبد الله رضي الله تعالىٰ عنهما قال: قلت: يا رسول الله ابابي انت وامي اخبرني عن اول شئ خلقه الله تعالىٰ قبل الاشياء ، قال : يا حابر ! ان الله تعالى قند خبلق قبل الاشياء نور نبيك من نوره ، فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى ، ولم يكن في ذلك الوقت لوح و لا قلم و لا جنة و لانار و لا ملك و لا سماء ولا ارض ولاشمس و لا قمر ولا جنى ولا انسى \_ فلما اراد الله تعالى ان يخلق قسم ذلك النور اربعة اجزاء فخلق من الجزء الاول القلم ، ومن الثانى اللوح ، و من الثالث العرش ثم قسم الجزء الرابع اربعة اجزاء فخلق من الاول حملة العرش ، ومن الثانى الكرسي و من الثالث باقى الملائكة ، ثم قسم الرابع اربعة اجزاء فخلق من الثالث العرش ، ومن الثانى الكرسي و من الثالث باقى الملائكة ، ثم قسم الرابع اربعة اجزاء فخلق من الاول السموت ومن الثانى الارضين ومن الثالث الحديد ومن الثالث الحديد ومن الثالث الحديد ومن الثالث الحديد ومن الثالث العرضين ومن الثالث المحديث بطوله \_

(9) امام احمد رضا محدث بربلوی قدس سره فرمات بین به حدیث امام بینی نے بھی ولاکل النوق میں خوق روایت کی۔ اجله ٔ ائمہ دین مثل امام قسطلانی موہب لدنیہ اور امام ابن جرکی افضل القری ، اور علامہ

۱/۵۵ المواهب اللديه للقسطلاني، ۱/۵۵ الله شرح المواهب لدرقاني، ۱/۵۵ مدارج المودث الدهلوي، ۲/۲ الله العميس لندديار البكري، ۲/۲

فای مطالع المسر ات، اورعلامه ذرقانی شرح مواجب، اورعلامه دیار بحری خمیس ، اور شخ محقق وہلوی مدارج الدوق میں اس صدیث سے استناداوراس برتعویل واعتادفر ماتے ہیں۔

بالجملدوة تلقى امت بالقول كامتصب جليل يائ موئ ب، توبلا شبرحديث حسن سالح متبول معتدے يتلقى علاء بالقول وه في عظيم بے جس كے بعد ملاحظ سندكى حاجت جيس رجتى، بلكه سند ضعيف بھى جوتو حرج تيس كرتى، كسما بيسناه في منير العين في حكم تقبيل الأبهامين\_

لا جزم علامه مختل عارف بالندسيدي عبدالني نابلسي قدس سره القدس حديقه نديه شرح طریقة محدید میں فرماتے ہیں۔

قد علق كل شئ من نوره صلى الله تعالىٰ عليه و سلم كما ورد به لحديث

بینک ہر چیز نی ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تورسے بنی جیسا کہ مدیث می اس معنی میں واردجو کی۔

ذكره في المبحث الثاني بعد الوع الستين من آفات اللسان في مستلة ذم

# مطالع المسر ات شرح ولائل الخيرات مي ہے۔

قد قال الاشعرى انه تعالى بور ليس كالانوار و الروح النبوية القدسية لمعة من نوره ، و الملاتكة شرر تلك الانوار ، و قال صلى الله تعالىٰ عليه و سلم : اول ما علق الله نوري ، و من نوري علق كل شيخ و غيره فيما في معناه \_

لینی امام اجل امام الل سنت سید تا ابواکسن الاشعری قدس سره (جن کی م**غرف نسبت** کر کے اہل سنت کو اشاعرہ کہا جاتا ہے ) ارشاد قرماتے ہیں: کہ اللہ عزوجل تورہے نہ اور تورول کی ما نثر، اور نی صلی الله تعالی علیه وسلم کی روح یا ک ای نورکی تابش ہے، اور ملا کله ان نورول کے ا بیب پھول ہیں ، اور رسول الله تعالی الله تعالی علیه وسلم قرماتے ہیں: سب سے بہلے الله تعالی نے ميرا لور بنايا اورميرے عي لورسے ہر چزېدا قرمائي، اوراس كے سوا اور حديثيں ہيں جواى مضمون جن وارد بین۔

ہاں اسے باغتبار کندو کیفیت متنا بہات سے کہنا وجہ صحت رکھتا ہے، واقعی ندرب العوت جل وعلانہ اس کے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمیس بتایا کہمولی تعالی نے اپنے تور سے نور مطہر سیدا نوار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکر بنایا، نہ بے بتائے اس کی پوری حقیقت جمیس خود معلوم ہوسکتی ہے، اور یہ بی معنی متنا بہات ہیں۔

میں سی سے بھی روٹن ہوجانا ہے اس کے کداس شمع ہے کوئی حصہ جدا ہوکر بیٹی ہے اس کی مثال میں کہا جاسکتا ہے ، لیکن اس ہے بہتر آفنا ہا اور دھوپ کی مثال ہے کہ تورشس نے جس پر بھی کی وہ روٹن ہوگیا اور ذات بھس ہے کچھ جدا نہ ہوا ، مگر ٹھیک مثال کی وہاں مجال نہیں ، جو کہا جائے گا بزاروں بزاروجوہ پر ناتھ و ناتمام ہوگا۔ پھر یہ کہ مثال سمجھانے کو ہوتی ہے نہ کہ ہر مطرح برابری بتانے کو۔

قرآن عظیم میں نورالبی کی مثال دی۔

كمشكوة فيها مصباح ، في طاق كراس ش يراغ مو

کہاں چراغ اور قندیل اور کہاں اور کہاں اور کہاں اور کہاں ہے مثال وہا ہید کے اس اعتراض کے دفع کو تھی کہ نورالمی کے دفع کو تھی کہنورالمی کا محکز اجدا ہونالازم آیا۔

اے بتایا گیا کہ چراغ ہے چراغ روش ہونے میں اس کا گلزا کٹ کراس ہیں تہیں آ جا تا جب بیرفانی مجازی تورائے اور سے دومرا توروش کر دیتا ہے تواس تورائی کا کیا کہنا ، تور ہے لور بیدا ہوئے کو تام وروشنی میں مساوات بھی ضروری تہیں ، جا تدکا تورآ قاب کی ضیاء ہے ہے ، پھر کہاں وہ اور کہاں ہے، علم مہشمہ میں بتایا گیا ہے کہا کر چوھویں رات کے کا ال جا تم برابرلوے بزار جا تم بول تورقی آ قاب تک پرو نے گی ، واللہ تعالی اعلم۔

لورعرف عامد من ایک کیفیت ہے کہ نگاہ پہلے اسے اوراک کرنی ہے اوراس کے واسطہ سے دوسری اشیائے دیدنی کو ، اور حق میرے کہ توراس سے اجلی ہے کہ اس کی تعریف کی جائے ، میرجو بیان ہوا تعریف الحجی ہے کہ میں ایک ہو سر حها تور میا ہے میں ایک ہو اور سر حها تور میں ایک علیہ میں المواقف و شر حها تور میں ایک عمل و حادث ہے اور رب عزوجل اس سے منزہ ہے۔

محققین کے زد کے نوروہ کے خود ظاہر جواور دوسرول کا مظہر۔

كساذكره الاسام حسجة الاسلام الغرالي ثم العلامة الررقاني في شرح

واثع الاحاديث

المواهب الشريفة\_

باین مخی الدور وجل تورخین به بلکه هیئة وی توربه اور آیه کریم "السلسه ندور السسمون و الارض " با تکلف و بلاتا و بل ایخ معنی تینی پر به مفال الله عرو حل هو الظاهر به فسه المظهر بغیره من السموات و الارض و من فیهن و سائر المحلوقات حضور پرتورسید عالم سلی الله تعالی علیه و سلم بلاشر الله عزوجل کاور داتی بیدایس معنور پرتورسید عالم سلی الله تعالی علیه و سلم بلاشر الله عزوج کاور داتی بیدایس من و من فرمایا، جس کی خمیر الله کی طرف به کداس می دات به این من نور و حسته ، وغیره در قرمایا کراور صفات سے کی تی بود

علامه زرقانی اس حدیث کے تحت فرمائے ہیں:۔

من نوره ای من نور هو ذاته.

لیمنی الله عزوجل نے جی سلی الله تعالی علیه وسلم کواس تورسے پیدا کیا جومین ڈات البی ہے۔ لیمنی الله عزوجل نے جی سلی الله تعالی علیه وسلم کواس تورسے پیدا کیا جومین ڈات البی ہیدا فرمایا۔
امام احمد قسطلانی مواجب شریفہ جس فرماتے ہیں:۔

لسا تعلقت اراده الحق تعالى بايحاد علقه ابرز الحقيقة المحمدية من الانوار الصمدية في الحضرة الاحدية ، ثم سلح منها العوالم كلها علوها و سغلها بحب الله تعالى في الحضرة الاحدية ، ثم سلح منها العوالم كلها علوها و سغلها بحب الله تعالى في تعلوقات كو پيراكرتا جام اصمى تورول معمر تبدة التصرف من حقيقت محمد يسلى الله تعالى عليد كلم كوظام فرمايا ، كاراس معتمام عالم علوى وسفل تكالى مد من قراحة بين :

مرتبدا حادیت ذات کا پہلاتھیں اور پہلامر تبدہ جس میں غیر ذات کا اصلا کیا ظافیں،
جس کی طرف صنور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد میں اشارہ ہے، کہ اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد میں اشارہ ہے، کہ اللہ تعالی تقاوراس کے ساتھ کچھے نہ تھا، اسے سیدی کا شائی قدس سرہ نے ذکر فرمایا۔

ين محقق عدارج المعوة من فرمات بين:

انبیاء اللہ تعالیٰ کے اسائے ذاتیہ سے پیدا ہوئے اور اولیاء اسائے مفاتیہ سے اقیہ کا تنات مفاتیہ سے اقیہ کا تنات مفات ہے۔ کا تنات مفات فعلیہ سے ،اور سیدرسل ذات کی سے اور کی کاظہور ہالذات ہے۔ ہاں میں ذات الی سے پیدا ہوئے کے بیمعیٰ نہیں کہ معاذ اللہ ذات الی ذات

Man + +2 + - 2 + - 3

رسالت کے لئے مادہ ہے، جیے مٹی سے انسان پیدا ہوا۔ یا عیاد آباللہ ذات اکبی کا کوئی حصہ یا کل ذات نبی ہوگیا ،الڈعز وجل جھے اور کھڑے اور کسی کے ساتھ متحد ہوجائے یا کسی شی میں حلول قرمانے سے یاک ومنز ہے۔

حضورسيدعالم سلى الله تعالى علبيه وسلم خواه كسي هي كوجزء زات الهي خواه كسي مخلوق كوعين و تنس ذات البی مانتا کغرہے۔

اس تخلیق کے اصل معنی تو اللہ ورسول جانیں ، جن وعلا وسلی اللہ تعالی علیہ وسلم ۔ عالم میں ذات رسول کوکو کی پیجا نیانہیں۔

### مديث ش ب

يا ابابكر ! لم يعرفني حقيقة غير ربي

ا ابوبكر! مجمع جيها بس حقيقت بش بول مير ارب كسواكس نے شرحانا۔ ذات الى ساس كے پيدا ہونے كى حقيقت كے مغيوم ہو، كراس بي فہم خاہر بيل كا جتنا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حق عز جلالہ نے تمام جہان کوحضور پرلورمحبوب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے پیدا فرمایا۔حضورت ہوتے کو چھےت ہوتا۔

لولاك ما حلقت الدنيا \_

اگرآ پ کو پیدا کرنامنگورنه بوتا شن دنیا کو پیدانه کرتا۔

حعرت آدم عليدالصلؤة والسلام عارشاد موا\_

لولا محمد ماخلقتك والاارضا والاسماء

ا گرمحد ند موت توشل ندهمین بنا تا ، ندزش، ندآ سان ..

توسارا جہاں ذات الی ہے بواسطة حضور صاحب لولاك صلى اللہ تعالی عليه وسلم يدا ہوا۔ بعنی حضور کے واسلے، حضور کے صدقہ، حضور کے طفیل میں۔

منبیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ سے وجود حاصل کیا پھر یاتی مخلوق کوآپ تے وجود دیا ، جیسے فلا سفہ کا فر گمان کرتے ہیں کہ حقول کے واسلے سے اور ان کے وجود بخشنے سے دوسری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔اللہ تعالی ظالموں کے اس قول سے بلندوبالا ہے، کیا اللہ تعالی کے علاوہ بھی کوئی خالق ہوسکتا ہے۔ والاحاديث

بخلاف ہمارے حضور عین النور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ وہ کسی کے طفیل بیل نہیں ،اپنے رب کے سواکسی کے واسطے نہیں ، تو وہ ذات البی سے بلا واسطہ پیدا ہیں۔

زرقانی شریف میں ہے

اس اورے جواللہ کی ذات ہے، یہ مقصد نہیں کہ وہ کوئی مادہ ہے جس ہے آپ کا نور پیدا ہوا بلکہ مقصد رہے ہے کہ اللہ تعالی کا ارادہ آپ کے نورے بلاکس واسطہ فی الوجود کے متعلق ہوا۔

یا زیادہ سے زیادہ بخرص تو پنے ایک کمال ناقص مثال ہوں خیال کیجے ، کہ آفاب نے ایک عظیم جمیل دہلیل آئید پر جی کی ، آئینہ چک اٹھا، اوراس کے نور سے اور آئینے اور پانیوں کے چشے اور ہوا کیں ، اور سائے ہوئے آئیوں اور چشموں جس صرف ظہور نہیں بلکہ اپنی اپنی استعداد کے لائق شعاع بھی ہیدا ہوئی کہ اور چیز کوروش کر سکے پچھ دیواروں پر دھوپ پڑی ، وہ ہوائے ، پر کیفیت لور سے متکبیف ہیں آگر چہ اور کوروش نہ کریں جن تک دھوپ بھی نہ ہوئی کی ، وہ ہوائے متوسط نے طاہر کیس، جیسے دن جس مستقف والان کی اغدرونی دیوار میں ان کا حصہ صرف ای قدر ہوا، کیفیت اور سے بہرہ شدیا ہے۔

پہلاآ ئیز خود ذات آ قاب سے بلا واسطروش ہاور ہاتی آئے ، جشے اس کے واسطے سے ، اور دیواری و فیر ہا واسطہ در واسطہ ، گارجس طرح وہ نور کہ آئینداول پر پڑا احید آقاب کا لور ہے بغیراس کے کہ آقاب خود یا اس کا کوئی حصہ آئینہ ہو گیا ہو، یونی ہاتی آئیندا وروشے کہ اس آئے نے سے روشن در روشن ہوئے اور و بوار و فیر واشیاء پران کی د حوب پڑی یا صرف ظاہر ہوئی ان سب پر بھی یقینا آقاب بی کا نور اور ای سے ظہور ہے ، آئیند اور جشے فتلا واسطہ وصول بیں ۔ ان کی صدفیس رکھتے۔

یک چراخ ست درین خانه کداز پرتو آن هر کجای محری انجینے ساختداند

ینظیر من ایک طرح کی تقریب فیم کے لئے ہے جس طرح ارشاد ہوا۔ مثل نورہ کے مشکری فیما مصباح ، ورند کیا چراخ اور کیاوہ تورقیقی ، ولله المثل الاعلیٰ ۔ کمشکون فیما مصباح ، ورند کیا چراخ اور کیاوہ تورقیقی ، ولله المثل الاعلیٰ ۔ توقیع صرف ان دویا توں کی منظور ہے

جائع الاحاديث

ایک بیرکدد میکمو، آفاب سے تمام اشیاء منور ہوئی بے اس کے کہ آفاب خود آئینہ ہوگیا بااس میں سے میکھ جدا ہوکر آئینہ بنا۔

دوسرے بیکدایک آئیند سن ذات آفاب ہے بلاواسطروش ہے ہا آلی بوسانط۔
ورندہ شاکواں مثال اور کہاں وہ بارگاہ جلال ۔ باتی اشیاء ہے کہ مثال میں بالواسطہ
منور مانیں آفاب تجاب میں ہے اور اللہ عزوجل ظاہر فوق کل ظاہر ہے۔ آفاب ان اشیاء تک
این وصول توریس وسائلا کامی جے ہواور اللہ عزوجل احتیاج ہے پاک ، غرض کی بات میں نہ
تطبیق مرادنہ ہرگزمکن ، جی کفس وساطمت بھی یہاں بکسال نہیں۔ کے الا یہ حدیقی و فلا اشرانا المیہ ۔

سیدی ایوسالم عبدالله عیاشی ہم استاذ علامہ محمد زرقانی تلمیذ علامہ ایوالحسن شرابلسی اپنی کتاب''الرحلہ'' پھرسیدی علامہ عثادی رحم ہم اللہ تعالی جمیعا '' شرح صلاۃ'' حضرت سیدی احمہ بدوی کبیررشی اللہ تعالی عند جس فرماتے ہیں۔

اس کاادراک هید وی کرسکا ہے جواللہ تعالی کے ارشاد الله نور السمون و الارض کامنی جانا ہے ، کیونکہ وہم اور عشل کے ذرائع اس کا حقیقی ادراک نہیں کر سکتے ،اس کو تو صرف بندے کے دل جس اس لور کواللہ تعالی کی عطا کردہ شعاؤں ہے ہی جماجا سکتا ہے صدیم کے معنی کو جھنے کے لئے قریب ترین بیہ کو ٹورجھری جب قدیم اور از لی لورکی کہلی جی ہے تو کا کات جس بھی اللہ تعالی کے وجود کا وہی سب سے پہلامظہر ہے اور وجود میں آئے والے تمام موجود ات پر درجہ بدرجا پی چک ڈالی تو بلا واسطوں کی کی بیشی کے اعتبار سے ہر چیزا پی استعداد کے مطابق چک آئی اور تمام حق کی واقسام اس لورکی چک سے اس کے مظہرین گئے ، یوں وجود جس آئے والا پہلائورا کی تھی ایک اور میں آئی واقسام اس لورکی چک سے اس کے مظہرین گئے ، یوں وجود جس آئے والا پہلائورا کی تھی لیکن اس کی چمک سے دو سرے حقائق مقبرین گئے ، یوں وجود جس آئے والا پہلائورا کی تھی لیکن اس کی چمک سے دو سرے حقائق جمکی ایش جس سے دوسرے حقائق جمکی ایکی حک سے دوسرے حقائق جمکی وجود وادث جس لور در لور بین گئے جمکی ایکی حک سے دوسرے حقائق جمکی وجود وادث جس لور کی صرف ووی تسمیس ہیں۔

ا یک فیض دینے والا دوسرافیض پانے والا۔ حالاتک نفس الامری حقیقت میں بیدونوں لورا یک ہی ہیں، بیا یک واقعی نور ہی قابل اشیاء میں چک پیدا کر کے متحدد مظاہر میں طاہر ہوتا ہاور تمام اجسام میں ہر تم کی صورت میں چکتا ہے، اس طرح قیض یا فتہ توریجی اپنی استعداد
کے مطابق دوسری قائل اشیاء میں چک پیدا کر کے ان کو منور کرتا ہے ، جس سے مزید
مظاہرات کی اقسام حاصل ہوتی ہیں ، جبکہ بیتمام انوار بالواسطہ یا بلا واسطہ سے پہلے تور
حادث سے بی مستفیض ہیں۔

اس تقریر کے لئے بیائم الی محتاط عبارت ہے جوعلوم الہیہ کے موافق ہے، اس سے زائد عبارت محطرناک ہوسکتی ہے۔

اس تقریر کے مناسب مثال وہ چراغ ہے جس سے بے تارچراغ روش ہوئے ،اس کے باوجودوہ اپنی اصل حالت پر ہے اور اس کے نور میں کوئی کی واقع نیس ہوتی۔

مزیدواضح مٹال سوری ہے جس سے تمام سیار سے دوشن ہیں جن کا اپنا کوئی لوردیں۔
بظاہر ہوں معلوم ہوتا ہے کہ سوری کا لوران سیاروں ہیں منتسم ہوگیا ہے جبکہ فی الواقع ال
سیاروں ہیں سورج بی کا لور ہے جوسوری سے نہ لو جدا ہواور نہ کم ہوا۔ سیار سے تو صرف اپنی
قابلیت کی بنا پر چک اور سورج کی روشتی ہے منور ہوئے۔

مزید بھے کے لئے پانی اور شھٹے پر پڑنے والی سورج کی شعاؤں کو دکھا جائے جن کا عکس پانی یا شھٹے کے بالقائل د بوار پر پڑتا ہے جس سے د بوار روش ہوجاتی ہے ، د بوار پر سے روشنی سورج ہی کا تورہے۔

جب الله تعالی کے قلب کو تجاب خفلت سے پاک کرتا ہے اور وہ ول الوار مجمد ہیں ہے مور ہوتا ہے قبیراس کا ادراک ایسا کا لی ہوجاتا ہے کہ اس شک اور وہم کا احتال نہیں ہوتا۔
الله تعالی سے دعا ہے کہ ہماری بعیرت کو اپنام کور سے منور فرمائے ، اور ہمارے باطن کو جہالت کے اند جرول سے محفوظ فرمائے ، اور جن امور میں ہم خور کرنے کے الل نیس ان پر جہالت کے اند جرول سے محفوظ فرمائے ، اور جن امور میں ہم خور کرنے کے الل نیس ان پر مواقدہ نہ ہماری جہارت کی کوتا ہموں پر مواقدہ نہ فرمائے۔ آجس ۔

اس تقریر منیرے مقاصد ندکورہ کے سواچند فاکدے اور حاصل ہوئے۔ اقول:

اول : میمی روش ہوگیا کہ تمام عالم نور محدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیو تکرینا، ب

اس کے کہ نور حضور تقسیم ہوایا اس کا کوئی حصدای وآل بنا ہو۔ اور یہ کہ دوجو صدیث بی ارشاو ہوا کہ پھراس نور کے چارجے کئے جین سے قلم دلوح وعرش بنائے، چوتھے کے پھرچارجے کئے الی آخرہ۔ بیاس کی شعاعوں کا انقسام جیسے ہزارا کینوں میں آفاب کا لورچکے تو وہ ہزار حصوں میں منتسم نظر آئے گا حالانکہ آفاب نہ منتسم ہوانداس کا کوئی حصر آئینوں میں آیا۔

اس تقریرے علامہ شرابلسی کا اعتراض مجی شتم ہو گیا، اعتراض اس طرح تھا۔

اعتراض: - حقیقت واحدہ تقسیم نہیں ہوتی ، کیونکہ حقیقت محمر بیر ان اقسام میں ایک تسم ہے، اوراگر باتی اقسام اس حقیقت سے جی تو بیر حقیقت تقسیم ہوگئی، اوراگر باتی چیزیں اس حقیقت کے جی تو بیر حقیقت کفسیم ہوگئی، اوراگر باتی چیزیں اس حقیقت کی غیر جی تو انقسام کا کیا مطلب، پھرعلامہ نے خود بی جواب دیا اور علامہ ذرقائی لے ان کی اجاع کی۔

جواب: -حقیقت بیہ کے اللہ تعالی نے اس میں اضافہ کیا نہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لور کو تقسیم کیا ، کیوں کہ بینیٹنی ہات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک الیک صورت مثالی عطاکی جس پر حضور نبی کر بیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تختیق ہوئی تھی ، تو اسے تقسیم نہیں کہا جائے گا۔

ان کے جواب کا خلاصہ جے ان کے شاگر دعلامہ میاشی نے بیان کیا ہیہ کہ انقسام کا معنی ٹورجمری پراضائے کے ہیں اس طرح آخری تقسیم تک سلسلہ جاری رہا۔ عیاشی نے کہا: گا ہر کے لئاظ سے بیرجواب کافی ہے اور تحقیق اس کے علاوہ اللہ خوب حانیا۔۔۔۔

اقول اولا:انہوں نے اس مسئلہ جیں اپنے شیخ شبر اہلسی کی پیروی کی لیکن حق ہیے کہ بدا کی بیروی کی لیکن حق ہیے کہ بدا کیسے جائے ہیں۔ بدا کیس بے معنی بات ہے ، کیونکہ اس صورت جس صفور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور سے تخلیق کا نکات نہ ہوگی ، رینص اور مراد کے خلاف ہات ہے۔

ہاں اس کا جواب میر محمکن ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کے نور کو پہلی شعاع سے زائد شعاع عطاکی پھراس سے پچھ جدا کیا ، پھراس کی تعتیم کی ، جیسے فرشتے ستاروں کی ان شعاعوں کو لیتے ہیں جوستاروں کو محیط ہیں اور پھران کے ذریعہ جیپ کر سننے والے شیطانوں کو مارتے ہیں ،ای لئے کہا جاتا ہے: نجوم کے لئے رجوم ہے۔ واح الاحاديث

اقول ٹانیا: بیشبہ بھی دفع ہو گیا کہ خلق میں کفار دمشر کین بھی ہیں دو محض ظلمت ہیں ، نور مصطفیٰ سے کیونکر ہے اور ز یے نجس ہیں تو نوریاک سے کیونکر مخلوق مانے سکے۔

وجدا ندفاع جاری تقریر ہے روش ،ظلمت ہو یا نورجس نے خلعت وجود پایا ہے اس کے لئے جنی آفزاب وجود سے ضرور جھے ہے اگر چہنور تہ ہوسرف ظہور ہو، کما نقذم ۔اورشعاع مشس ہر پاک و تا پاک جگہ پڑتی ہے وہ جگہ نی نفسہ تا پاک ہے ،اس سے دھوپ تا پاک نیس ہو سکتی۔

اقول ٹالٹانیہ کی ظاہر ہوگیا کہ جس طرح مرتبہ وجود ش صرف ایک ذات تی ہے ہاتی سب اس کے پر تو وجود ش صرف ایک ذات مصطفیٰ ہے ، ہاتی سب سب اس کے پر تو وجود سے موجود ، یونمی مرتبہ ایجاد ش صرف ایک ذات مصطفیٰ ہے ، ہاتی سب پر اس کے تکنی وجود ، مرتبہ کون ش تو را حدی آفاب ہے اور تمام عالم اس کے آئینے ، اور مرتبہ کوئی ش تو را حدی آفاب ہے اور سما را جہاں اس کے آئینے ۔ و نی هذا افول ۔

معالق كل الورى ربك لا غيره

نورك كل الورى غير ك لم ليس لن

ای لم یوجد ، و لیس موجودا ، و لن یوجد ابدأ۔

كل كلون كا پيدا كرف والا آپ كارب بى ب آپ بى كالوركل كلوق ب اور آپ كا

غير وكي بدتها، ندب، ند موكا\_

اقول رابعاً. نورا صدی تو نورا صدی تو راجری پر بھی آفاب کی بید مثال مغیر چراغ ہے احسن واکمل ہے۔ ایک چراغ ہے بھی اگر چہ ہزاروں چراغ روش ہوسکتے ہیں ہے اس کے کہان چراغوں بیس اس کا کوئی حصرا نے ، مگر دوسر ہے چراغ صرف حصول نور بیس ای چراغ کہان چراغ کوشندا کر دہیجے کہان ہوئے ، بقابی اس ہے مستعنی ہیں ، اگر انہیں روشن کر کے پہلے چراغ کوشندا کر دہیجے ان کی روشن بی کروش ہوئے رہی ہے ، اس کی روشن بی کروش بی کے فرق نہیں رہتا ، سب مسلل ان کی روشن ہوئے رہی ہے ، مسلم کی اور اس چراغ اول میں کچرفرق نہیں رہتا ، سب کیسال مسلوم ہوتے ہیں بخلاف تو رحجہ کی ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ عالم جس طرح اپنا ابتدائے وجود مسلم مسلوم ہوتے ہیں بخلاف تو رحجہ کی میں اندہ تا ہوگی ہوئے اپندائے وجود مسلم کی مست گر ہے ، آئ

want to a second

واح الاحاديث

#### ده جوند تقيلو بكوندتها، ده جوند بول تو بكوند بول

جان ين وه جهان كى ، جهان كو جهال ك

نیز جس طرح ابتدائے وجود ش تمام جہاں اس سے مستنین ہوا بعد وجود بھی ہر آن اس کی مدد سے بہریاب ہے، پھرتمام جہاں ش کوئی اس کے مساوی نہیں ہوسکنا، یہ تینوں ہاتیں مثال آفاب سے روش ہیں، آکھنے اس سے روش ہوئے اور جب تک روش ہیں اس کی مدد یہو پٹی رہی ہے، اور آفاب سے علاقہ چھو شے ہی فوراً اعرص سے ہیں، پھر کتنے ہی چکیں سورج کی برابری نہیں یائے۔

یی حال ایک ایک ورا عالم عرش وفرش اورجو یکھان بیس ہے اور دنیا و آخرت اوران کے الل ، اورجن وائس وطک وقس وقمر وجمله انوار طاہر دیا طن حتی کے شموس رسالت طبیم العسلاق وسلام کا جمارے آئی ہے جہاں تاب عالم مآب علیہ العسلاق والسلام من الملک الوماب کے ساتھ ہے ، کہا کہ ایجا دوا مداد وابتداء و بقاء بی ہر حال ہر آن این کا دست محمران کا تحاج ہے۔ ولٹد الحد۔

امام اجل محمد يوميرى قدس سره ام القرى مين فرمات بين:

کیف ترقی رقبک الانبیاء کی اسماء ما طاولتها سماء لم یا ووك فی علاك و قدحا کی سنائك دو نهم و سناء لم یا ووك فی علاك و قدحا کی سنائك دو نهم و سناء نما مثلو صفاتك للنا کی سر کما مثل النحوم الماء لینی انبیاء حضور کی کی ترکز کی اے وہ آسان رفعت جس سے کی آسان نے بائدی ش ش مقابلہ درکیا۔

ا نبیاء حضور کے کمالات عالیہ جس حضور کے ہمسر نہ ہوئے حضور کی جھلک اور بلندی نے ان کو حضور تک پہو نچے ہے روک دیا

تو وہ حضور کی صفتوں کی ایک شبیرلوگوں کو دکھاتے ہیں جیسے ستاروں کا تکس پانی میں دکھا تا ہے۔

بیونی تشبیدوتقر ریہ جوہم نے ذکر کی ، وہاں ذات کریم وافاضۂ انوار کا ذکر تھا، لہذا آفاب سے تمثیل دی ، یہاں صفات کریمہ کا بیان ہے لہذا ستاروں سے تشبید متاسب ہوئی۔

### مطالع المسر ات شریف میں ہے:

اسمه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم محى حيوة جميع الكون به صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فهو روحه و حيوته و سبب وحوده و بقائه \_

حضورا قدر سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاکٹی ہے زندہ قرمانے والے ،اس لئے کہ سارے جہان کی زندگی حضور سے ہے ، تو حضور تمام عالم کی جان وزندگی اور اس کے وجود و بقاء کے سبب ہیں۔

اس میں ہے:

رسول الله مسلى الله رتعالى عليه وسلم تمام عالم كى جان وحيات وسبب وجود بي ، حضور نه بول تو عالم نيست و نا بود بوجائ ، كه حضرت سيدى عبد السلام رضى الله تعالى عنه في مايا: كه عالم بيس كوكى ابيانيس جوني صلى الله تعالى عليه وسلم كوامن سے وابسته نه بهو، اس لئے كه واسطه نه رجوناس كودا سطه بين فنا بوجائي .

### امزية تريف من فرمايا:

کل فضل فی العالمیں فمن فضل جہ البی باستعارة الفضلاء جہاں والوں میں جو تو بی جس کی میں ہے وہ اس نے نی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضل سے مانے کوئی ہے۔

امام ابن حجر كمي انصل العرى من فرمات بين:

تمام جہان کی اعداد کرنے والے نی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں ، اس لئے کہ حضور ہی بارگا والی کے وارث بیں ، بلا واسطہ خدا ہے حضور ہی مدولیتے ہیں ، اور تمام عالم مدوالی حضور کی وساطت سے لیتا ہے ، تو جس کامل کو جو خوبی ملی وہ حضور ہی کی مدداور حضور ہی کے ہاتھ سے ملی۔

شرح سيدعشماوي ش فرمات مين

کوئی موجود دونعتوں سے خالی ہیں تعت ایجاد، لعت ایداد، اوران دولوں میں تی سلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عی واسطہ میں کہ حضور پہلے موجود ندہو لینے تو کوئی چیز و وجود نہ یاتی ، اور عالم
کے اندر حضور کا تورموجود ندہوتو وجود کے ستون ڈھے جا کیں ، تو حضور عی پہلے موجود ہوئے اور

War day of Alexander

والعاديث

تمام جہال حضور کاطفیلی اور حضورے وابستہ ہوا جے کسی طرح حضورے بے نیازی نہیں۔ ان مضایش جمیلہ پر بکٹر ت انحمہ وعلاء کے نصوص جلیلہ فقیر کے رسالہ "مسلطنة

المصطفىٰ في ملكوت كل الورى "هي م،والدالحمد

ا تول خامساً: جاری تقریرے بیجی واضح ہوگیا کہ حضور خود نور ہیں تو حدیث ندکور میں

" مور نبیك "كا مشافت مجى "من نوره" كى طرح بيانيه -

سیدعالم ملی الله تعالی علیه وسلم نے اظہار تعت البید کے لئے عرض کی: واجعلنی نورا، اورخودرب العزت عز جلاللہ نے قرآن عظیم میں ان کونور فرمایا:

قد حآء كم من الله نور و كتاب مبين.

پر حضور کے نور ہونے میں کیا شبر ہا۔

اقول: اگر "سور نبیك" بن با اضافت بیانید نداو بلکه اور سے وی معنی مشہور ایعنی روشی که کرض و کیفیت ہے مراد تو سید عالم سلی اللہ تعالی طید وسلم اول تلوق نہ ہوئے بلکہ ایک عرض و صفت ، پھر وجود موصوف ہے پہلے صفت کا وجود کے تکرمکن؟ لا جرم حضور ہی خودوہ نور ہیں کہ سب سے پہلے تلوق ہوا۔ تو اب ملا مہزر تانی کے اس قول کی حاجت ندر ہی کہ سیاحتراض نہ کیا جائے کہ اور عرض ہے، قائم بذائے ہیں ، کونکہ جواب میں ہم یہ کہ سکتے جی کہ بیٹر ق عادت ہے کہ مفت کا وجود بغیر موصوف ہجے جی کہ بیٹر ق مادت ہے مفت کی دوہی صور تیں ہیں یا تو موصوف کے غیر کے ساتھ قائم ہوگ تو موصوف کی صفت نہ ہوگ بلکہ غیر کی ہوگ تو موصوف کی صفت نہ ہوگ بلکہ غیر کی ہوگ تو موصوف کی صفت نہ ہوگ بلکہ غیر کی ہوگ ہوگ ہوگ ہو ہوسوف کی صفت نہ ہوگ بلکہ غیر کی ہوگ ہوگ ہوگ ہوگ ہوں جو غیر ہوئی۔ اور میس کے ساتھ قائم ہو۔ جب وہ قائم بنفسہا ہوتو وہ نہ صفت ہی نہ ہوئی اور نہ ہی عرض بلکہ دہ جو ہر ہوئی۔ اور سے باطل ، اور قدرت النہ یہ ہوگا تا ہو مقالیہ سے متعلق نہیں ہوئی۔

ہاں ایک سوال بیرکیا جا سکتا ہے کہ آخرت میں وزن اعمال ہوگا اور بیا عراض وصفات ہیں تو ان کا قیام بنفسہ کیسے ہوگیا کہ ان کووزن کیا جائے گا۔

جواب بیہ کہ ہایں متی کھا گیا ہے کہ کا غذاور محیفے تولے جا کیں مے جیسا کہ حدیث

ش آیا۔

٤٣٣٣ ـ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ان الله سيخلص رحلا من امتى على راس الخلائق يوم القيامة ، فينشر عليه تسعة و تسعين سحلا ، كل سحل مثل مد البصر ، شم يقول: اتنكر من هذا شيئا ؟ اظلمك كتبى الحافظون ؟ فيقول: لا يا رب! فيقول ؟ افلك عذر؟ قال: لا يا رب! فيقول: بلى ان لك عندنا حسنة ، وانه لا ظلم عليك اليوم ، فتخرج بطاقة فيها ، اشهد ان الا اله الا الله وان محمدا عبده و رسوله ، فيقول: احضر وزنك فيقول: يا رب! ما هذه البطاقة مع هذه السحلات، فيقول : انك لا تنظلم ، قال: فتوضع السحلات في كفة و البطاقة في كفة ، فطاشت السحلات و ثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شئ.

حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص رضی اللہ تعالی حیم اے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر بایا: قیامت کے دن اللہ تعالی میری امت ہے ایک فخص کو چن اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر بایا: قیامت کے دن اللہ تعالی میری امت ہے ایک فخص کو چن کے گا ، گیا تو اس ہے انکار کرتا ہے؟ یا میرے فرشتوں کرایا کا تبین نے تجھ پرظلم کیا؟ وہ کے گا : اے میرے دب! نہیں ، اللہ تعالی فر مائے گا: کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ بندہ کے گا: نہیں ، اللہ تعالی پی فر مائے گا: ہمارے پاس تیری ایک نیک ہے، آج تجھ پرظلم نہیں ہوگا، پی کرایک کا غذ تکا لا جائے گا جس پر کلمہ شہادت کھا ہوگا اللہ تعالی فر مائے گا: ان رجم وال کے سما منے اس کا غذ کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالی فر مائے گا: تم پرظلم نہیں ہوگا۔ حضور ملی اللہ تعالی علیہ وسلم فر مائے ہیں: پی ایک پلانے میں نا لوے رجم رکھ جا تیں گوا در وسرے میں وہ کا غذ ہے تا چے رجم وال کا پلز الم کا ہوگا اور کا غذ کی اس کا بھاری ، اور اللہ تعالی کے نام کے مقابلہ میں کوئی چیز وزنی نہ ہوگی۔

باب ما جاء في من يموت و هو يشهد ال لا اله الا الله ٢٨٨/٢

2777 الجامع للترمديء

York

🏗 الصحيح لاين حيان ۽

المستدرك للحاكم

171/10

شرح السنة لليغوىء

Tr 25/1

3/1

كنر العمال للمتقىء ١٠٩٠

وامع الاحاديث

﴿١٠) امام احدرضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

امام احمد، ترخی، این حیان، اور حاکم فی اس حدیث کوی قرار دیا با تجمله حاصل صدیث نور بی تغییرا که الله تعالی فی حصلی الله تعالی علیه وسلم کی ذات باک کوای ذات کریم سے پیدا کیا ہین عین ذات کی جی با واسطه مارے صنور بین، باتی سب مارے صنور کے نوروظہور بین مسلی الله تعالی علیه وسلم دیلی آلدوسی و بارک وکرم ۔ (صلات السفا ۔ ۱۳۳۷م ملضا) بین عبد الله بن عباس رضی الله تعالیٰ عنهما قال: لم یکن لرسول الله صده مسلمی الله تعالیٰ علیه وسلم ظل، و لم یقم مع شمس قط الا غلب صوء ه ضوء الشماس، و لم یقم مع السراج قط الا غلب صوء ه ضوء الشمار ج

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما ہے دوایت ہے کہ دسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کے لئے سابید نہ تھا، اور نہ کھڑ ہے ہوئے آفاب کے سامنے گرید کہ ان کا تورعالم افروز خورشید کی روشنی پر عالب آگیا، اور نہ قیام فرمایا چراغ کی ضیاجی گرید کہ حضور کی تابش تورنے اس کی حک کودیا دیا۔

اس کی حک کودیا دیا۔

(تفی الله ۲۵)

2870 ـ عن عبد الله بى عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: اللهم! احعل في قلبى نورا ، و في بصرى نورا و في سمعى نورا و في عصبى نورا و في عصبى نورا و في شعرى نورا و في شعرى نورا و في بشرى نورا و في شعرى نورا و في بشرى نورا و عن يميى نورا و عن شمالى نورا و امامى نورا و عن يميى نورا و عن شمالى نورا و امامى نورا و علفى نورا و فوقى نورا و احملنى نورا و نورا و احملنى نورا و احملنى نورا و ن

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خدا و تدفقہ وس کی بارگاہ میں یوں دعا کی: الی ! میرے دل اور جان ، میری آئے۔
اور میرے کان ، میرے گوشت و پوست واستخوال ، اور میرے زیر و بالا و پس و پیش اور ہر عضوہ میں لورا ورخود مجھے لور کردے۔

2771 كتاب الوقا لابن المعوزي، ٢٠٧/٢

١٣٣٥ الصحيح لمسلم، باب صلوة التي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم و دعاله بالليل. ٢٦١/١

﴿ ال ﴾ امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

جب وہ (حضور) بیدہ عافر ماتے ،اوران کے سننے والے (اللہ تعالی) نے انہیں میاء
تا بندہ ومہر در نشتہ و ولورالی کہا پھراس جتاب کے نور ہونے میں مسلمان کو کیا شہد ہا، حدیث
این عمال میں ہے کہان کا نور چراغ وخورشید پر عالب آتا،اب فعدا جائے عالب آنے ہے ہے
مراد ہے کہان کی روشنیاں اس کے حضور کھیکی پڑجا تیں، جیسے چراغ پیش مہتاب، یا بیمر تا پدیدو
کا لعدم ہوجا تیں جیسے ستارے حضور آقاب۔
کا لعدم ہوجا تیں جیسے ستارے حضور آقاب۔

٤٣٣٦ عن عبيد البليه بين عبياس رصبي البليه تبعالي عبهما قال : اذا تكلم رئي كالتوريخرج من بين ثناياه \_

حصرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما ہے دوایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم جب کلام فر ماتے دا نتوں سے تورج عنتا نظر آتا۔

٤٣٣٧ \_ عن هند بن ابي هالله رضي الله تعالىٰ عنه قال : كان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يتلاً لؤ وجهه تلالاً القمر ليلة البدر\_

حضرت ہندین انی ہاللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ چودھویں رات کے جاندگی طرح چکتا۔

٣٣٨ على الله تعالى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : ما رايت شيئا احسن من رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم كأن الشمس تحرى في وجهه و اذا ضحك يتلاً لا في الجدر..

حضرت ابو ہر رہے درخی اللہ تعالی عنہ ہے دوایت ہے کہ جس نے رسول اللہ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ حسین کسی کو شہر کے جا گانب ان کے چبرے جس رواں تھا، جب ہشتے و بواریں روشن ہوجا تیں۔

 ١٩٣٦ الشفاء للقاضي،
 ١٩٣١ الشفاء للقاضي،

 ١٩٣١ الشفاء للقاضي،
 ١٩٩١ الشفاء للقاضي،

 ١٩٣١ الشفاء للقاضي،
 ١٩٣١ الشفاء للقاضي،

جائح الاحاديث

٤٣٣٩ \_ عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضى الله تعالىٰ عنها قالت: لورايته لقلت الشمس طالعة\_

معزت رئیج بنت معو ذین عفراه رمنی الله تعالی عنها فرماتی بیں: اگر تو انہیں دیکتا ، کہتا آفاب مللوع کرد ہاہے۔

٤٣٤ - عن الله عنهما قالت : رأينا كان النور
 يخرج من فيه \_

حضرت ابوقر صافد کی ماں اور خاللہ رضی اللہ تعالی عنبما فرماتی ہیں: ہم نے لور نکلتے دیکھاان کے دہان پاک ہے۔

۱ ٤٣٤ ـ عن آمنة ام رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه و على امه و سلم قالت :انى رايت حين خرح منى نورا اضأت منه قصور الشام ، وفى راويه رايت نورا ساطعا من راسه قد بلغ السماء \_

حضرت آمد حضور سد عالم سلى الله تعالى عليه وعلى امدو سلم كى والده اجده قرماتى إلى:

جب حضور بيدا بوت توشل في الياتورو يكما كه ملك شام ك محلات تك روشي مه وومرى

دوايت بكرش في ان كمر الياتورو يكما كه ملك شام ك محلات تك روشي في الدوايت به ١٣٤٧ و يجا كرا سان تك يهو في الدوايت به ١٣٤٧ و عن ام المومنين عائشة الصديقة رضى الله تعالى عنها قالت: استعرت من حفصة بنت رواحه ابرة كنت اخيط بها ثوب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فسقطت عنى الابرة فطلبتها علم اقدر عليها، فدخل رسول الله صلى الله تعالى عليه تعالى عليه وسلم، فتبينت الابرة بشعاع نور وجهه فضحكت، فقال: يا حميراً عليه لم ضحكت ؟ قلت: كان كيت و كيت، فنادى باعلى صوته: يا عائشة ! الويل لمن حرم النظر الى هذا الوجه، ما من مومن و لا كافر الا يشتهى ان ينظر

الي وجهي\_

ام المونین حضرت عائشہ صدیقدرضی اللہ تعالی عنبا سے روایت ہے کہ بی حفصہ بعث رواحہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک کپڑے سینے کے لئے سوئی مانگ کر اواحہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک کپڑے سینے کے لئے سوئی مانگ کرلائی ، حجرة مقد سدیس بیٹی سینی تھی کہ سوئی گر پڑی ، طاش کی شدلی ، استے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے ، حضور کے لوروخ کی شعاع سے سوئی ظاہر ہوگئی۔

یہ ماجرا و کھے کر جھے بیسا ختہ ہتی آگئی ، فر مایا: اے حمیرا اکیا بات ہے ، کیوں ہنتی ہو؟ عرض کی: یا رسول اللہ الیا ایسا ایسا واقعہ ہوا ، حضور نے باواز بلند ندا فر مائی ، اے عائشہ سنو اخرا بی و محروم کی : یا رسول اللہ الیا ایسا واقعہ ہوا ، حضور نے باواز بلند ندا فر مائی ، اے عائشہ سنو اخرا بی و محروم کی ہوتا ہے ، ہر مومن و کا فرکی ایک مرجبہ و بدار کے بعد یہ بی خواہش رہتی ہے کہ وہ ہار ہارد کھیا رہے۔

علامہ فای مطالع المسر ات میں علامہ ابن مجع نے نقل کرکے قرماتے ہیں:۔ نبی سلی اللہ نعائی علیہ وسلم کے لورے خانہ تاریک روشن ہوجا تا۔ اب نہیں معلوم کہ حضور کے لئے سامیر ثابت نہ ہونے سے کلام کرنے والآپ کے نور

ہونے کا اٹکار کرے گایا لور کے لئے بھی ساہر مانے گا۔

یا مختفر طور پر بول کہنے کہ بیرتو بالیقین معلوم کے سابیجسم کثیف کا پڑتا ہے نہ جسم لطیف کا ،
اب مخالف سے پوچستا چاہیے ، تیراالیمان کوائی دیتا ہے کہ رسول الڈسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاجسم
اقدس لطیف نہ تھا ، حمیاذ آباللہ کثیف تھا ، اور جواس سے تھاشی کرے تو پھر عدم سابیر کا کیوں
افکار کرتا ہے۔

فقیر کو جیرت ہے ان بزرگر دار دن نے رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مجزات ٹا بتہ وخصائص میجے کے اٹکار میں اینا کیا فائد و دینے و دنیاوی تصور کیا ہے۔

ایمان بے محبت رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کے حاصل نہیں ہوتا۔ آفاب ہم روز کی طرح روشن کہ آدمی ہمہ تن اپنے محبوب کے نشر فضائل و تحثیر مدائے ومشغوف رہتا ہے ، کمی فضیلتوں کا مثانا اور شام و محرکنی محاسن کی فکر میں ہونا کام دعمن کا ہے تددوست کا۔

جان برادر! تونے بھی ندستاہے کہ تیرامحت تیرے مٹانے کی فکر میں رہے اور پھرمحبوب بھی کیسا جان ایمان ووکان احسان ، جے اس کے مالک نے تمام جہان کے لئے رحمت بھیجا اور اس نے تمام عالم کا بارتن نازک پراٹھالیا، تمہار کے تم میں دن کا کھانا، رات کا سوناترک کر دیا، تم رات دن لبودلعب اوران کی نا فرمانیوں میں مشخول اور وہ شب وروز تمہاری بخشش کے لئے محریاں وملول۔

جب وه جان رحمت و کان رافت پیدا موا، بارگاه الهی ش مجده کیااور" رب هب لی امنسی " فرمایا، جب تبرشریف ش اتا را لب جان پخش کوجنش تنی بعض محابه نے کان لگا کرسنا، آسته آسته "امنسسی " فرمات جی آبین کے دامن جی پناه ملے گی، تمام انبیا علیم السلام سے" نفسسی نفسسی، اذهبو الی غیری" سنو گاور خموارا مت کے لب پر" رب امنی" کا شور ہوگا۔

بعض روایات میں ہے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں: جب انقال کروں گا ،صور پھو کئے
تک قبر میں " امنی ، امنی " پکاروں گا ، کان بجنے کا بھی سبب ہے کہ وہ آواز جا نگدازاں محصوم
عاصی ٹواز کی جو ہروفت بلند ہے ، گاہے ہم ہے کی غافل و مد ہوش کے گوش تک پہو چہتی ہے ،
روح اسے اوراک کرتی ہے ، اس با عث اس وقت درود پڑ متا مستحب ہوا کہ جو محبوب ہر آن
ہماری یاد میں ہے ، کے دریم ہجرال نصیب بھی اس کی یاد میں صرف کریں۔

وائے بانصافی ، ایسے مخوار بیارے کے نام پرجان ٹارکر نااوراس کی مدح ستائش ونشر فعنائل سے آنکھوں کوروشنی ، ول کوشنڈک ویتا واجب یا بید کرچتی الوسع چا تمد پر خاک ڈالے اور بے سبب ان کی روشن خوبیوں میں اٹکارٹکا لے۔

اے عزیزا چیم خرد بین میں سرمہ انساف لگا اور گوش آبول سے پہنہ انتساف تکال،
پر بیتمام اہل اسلام بلکہ ہر تد بب وطنت کے عقلاء سے پوچھنا، پھراگر ایک منصف ذی عقل
بھی تخد سے کہدو سے بیزشر محاس و تحشیر مدائے ندووی کا مفتضی ندر دفضائل وقعی کمالات غلامی کے
خلاف ، تو تخیے اعتبار ہے ، ورند خدا ورسول سے شر ما اور اس حرکت بے جاسے باز آ ، یعین جان
کدرسول الدملی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبیاں تیرے مٹائے نہ شمس گی۔

جان برادرا اپنے ایمان پررحم کر بہجد، دیکی کہ خدا ہے کئی کیا بس چلے گا اور جس کی شان وہ بڑھا ہے اس کوئی گھٹا سکتا ہے؟ آئندہ تجھے اختیار ہے، ہدایت کافٹسل البی پر مدار ہے۔ نفی افنی ۱۸۲۲ (۳۲)من اجل ذلك ج كتبنا على بنى اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفسا و فسا دفى الارض فكا نما قتل الناس جميعا دومن احياها فكا نما احيا الناس جميعا دولقد جاءتهم رسلنا بالبينت زثم ان كثيرا منهم بعد ذلك فى الارض لمسرفون . \*\*

اس سبب ہے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس نے کوئی جان آئی بغیر جان کے بدیلے جان کے بدیلے جان کے بدیلے جان کو جلا الیا دیا ہے جس نے ایک جان کو جلا الیا گریں ہیں نساد کئے تو کو یا اس نے سب لوگوں کو آئی کیا اور جس نے ایک جان کو جلا الیا کہ میا تھ کہ بیاس نے سب لوگوں کو جلا لیا اور بیٹک ان کے باس ہمارے دسول روشن ولیلوں کے ساتھ کہ کے بحد دیش میں زیادتی کرنے والے ہیں۔

(۱۲) امام احدرضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

بیآیت اس کے ہارے میں ہے جس نے کسی کے آل ناحق سے احتراز کیایا قاتل سے قصاص ندلیا جبوڑ دیا، اے قرماتا ہے: کداس نے اس مخص کوزندہ کیا اورا یک اس کو کیا کو یا تمام آدمیوں کوجلالیا۔

معالم شریف میں ہے۔

و من احيا ها وتو رع عن قتلها ـ

ای پس ہے۔

و من احياها اى عفا عمن و حب عليه القصاص له فلم يقتله \_ وماني صاحب بما كي كردفع بلازياده بي ياز عرد كرما جلاليما وحيات ديا \_ (الامن والعلى ٨٨)

(٣٥) يما ايها الذين أمنو التقر الله واتبغر اا ليه الرسيلة وجا هدوا في سبيله لعلكم تفلحون ـ ﴿

اے ایمان والواللہ ہے ڈرواوراس کی طرف وسیلہ ڈھونڈھواوراس کی راہ میں جہاد کرو

اس امید پر کے فلاح پاؤ۔ (۱۳) امام احمد رضا محدث بر بلوی قدس سرہ فرماتے ہیں محبوبان خداکی ملرف توجہ بنزش توسل ہے اور ان سے توسل قطعامحمود اور ہر کز

WASH -, + X + 3

اخلاص وتوكل كے منافی نہيں۔ اور انجياء وطائك عليهم العملوج والسلام كي نسبعت قرما تاہے:

او لئك الذين يدعون بيتغون الى ربهم الوسيلة \_ (الاسراء \_ ٥٧) وه إي كردعا كرتب ايزرب كي طرف وسيله وحوث عن إير

اور آ دم عليه الصلوة والسلام و ديگرانميا و وعلاء وعرفا عليم التية والثاء كاقد بما وحدياً حضورا قدس عاية الغايات نهايات عليه العسلوة و دا كمل التسليمات سے حضور كے تلور پر لور سے پہلے اور بعد بحى حضور كے زمان بركت نشان على اور بعد بحى عهد مبارك سحابدوتا بعين سے آج حك اور آج سے قيام قيامت وعرصات محشر و دخول جند حك استعفاع و توسل احاد يث وآثار شل جس قدر وفو دكثر مند وظهور شهرت كے ساتھ وار و و و حاس احتى ان الله بن سيوطى احاد يث واثار شل جس قدر وفو دكثر مند وظهور شهرت كے ساتھ وار و و وحتى تابيان نہيں۔ جساس كى كونہ تفصيل ديم منظور ہوموا بب لدنيا مام تسلل في وخصائص الكيرى امام جلال الدين سيوطى و شرح مواجب لدنيا مام تسلل في وخصائص الكيرى امام جلال الدين سيوطى و شرح مواجب علامہ ذرقا في ومطالع السر است علامہ فاسى و لمعات واقعہ شروح مفكوة و جذب القلوب الى ديا رائح و ب و حدارت النوق تحصائي و تعمان العام كى ظرف رجوع الاتے كرو بال القلوب الى ديا رائح و ب و حدارت النوق تعمان عليم رحمة العوريز العلام كى ظرف رجوع الاتے كرو بال

ای طرح میح بخاری شریف میں امیرالمومنین فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه کا سید تا مباس رضی الله تعالی عنه سے طلب باراں میں توسل کرنا مروی ومشہور۔

حصن حمین پس ہے۔

و ان یتو سل الی الله تعالیٰ با نبیاء وخ رمس والصالحین می عباد وخ ۔

الیتی آواب دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرقب اس کے انبیا وسے توسل کر ہے۔ اسے بخاری و بزار وحا کم نے امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ، اور اللہ کے تیک بندول کا دسیلہ پڑے ہے۔ اسے بخاری نے الس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔

اورسب سے زیادہ وہ حدیث سے ومشہور ہے جے نسائی وتر ندی وابن ماجہ و حاکم وہیمتی و طبرانی وابن خربر کے حالی وابن خربر کی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا اور طبرانی وہیمتی نے سے اور تر ندی سنے حسن غریب اور حاکم نے برشر طبخاری ومسلم سیح کہا ،اور حافظ امام عبدالعظیم منذری وغیرہ اند تعقیم نے اس کا تھی کو مسلم ومقرد رکھاجس جس میں حضورا قدس فیا م بیکسال ملاؤ

ware se ale g

واثع الاحاديث

وو جہاں افضل مسلوات اللہ تعالی وتسلیمانہ علیہ وعلی ڈریانہ نے نابیتا کو دعاتعلیم فر ما کی کہ بعد نماز کہے،

اللهم انس استلك و اتو حه اليك بنيبك محمد نبي الرحمة صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يا محمد اني اتو حه يك الي ربي في حا حتى هذه لتقضى لي اللهم فشفعه في \_

الیی! بیس بخوے مانگیا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں پوسیلہ تیرے نبی محمسلی اللہ تنہا کے کہ مہر ہانی کے نبی میں یا رسول اللہ! بیس حضور کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اس حاجت بیں جانے مہری حاجت روا ہو۔ الی ! ان کی شفا حت میرے تن طرف اس حاجت بیرے تن میں قوجہ کرتا ہوں کہ میری حاجت روا ہو۔ الی ! ان کی شفا حت میرے تن میں قبول قرما۔

اورلطف بدہے کہ بعض روایات حسن حمین میں ولقطعی لی ''بسیخہ معروف واقع ہوا بعنی یارسول اللہ میں آپ کے توسل سے خدا کی طرف توجہ کرتا ہوں کہ آپ میری ما جت روائی کرویں۔

مولانا فاشل على قارى عليه رحمة البارى حرزتمين شرح حصن حميين بين فرمات بين:

و في نسخته بصيفه فا عل اي لتقضي الحاجة لي والمعنى تكو ن سببا لحصو ل حاجتي و وصو ل مرادي فا لا سنا د مجا زي \_ اه \_

اورایک نسخه میں معروف کا صیغہ ہے لینی تو میری حاجت روائی فر مااور معنی میرکہ آپ میری حاجت روائی کا سبب بنیں ۔ پس بیا سنادمجازی ہے۔ میری حاجت روائی کا سبب بنیں ۔ پس بیا سنادمجازی ہے۔

اور حدیث نتیس ندیل بطرا زگرابهائے مجھے امام ابوالقاسم سلیمن طبرانی کے پاس بوں

بین ایک واجتندا بی واجت کے لئے امیر المونین عثان رضی اللہ تھی گوند کی خدمت میں آتا ، امیر المونین نداس کی طرف النفات کرتے نداس کی واجت پر نظر فر ماتے ۔ اس نے عثان بن ونیف رضی اللہ تعالی عنہ سے اس امر کی دکا یت کی ، انہوں نے فر مایا : وضو کر کے مہد میں دور کھت نماز پڑھ بھر بول دعا ما تک ، النی ! میں جھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف اپنے نمی واللہ تعالی علیہ وسلم نمی رحمت کے وسیلے سے توسل کرتا ہوں ، یا رسول اللہ ! میں حضور کے مسلم نمی رحمت کے وسیلے سے توسل کرتا ہوں ، یا رسول اللہ ! میں حضور کے

Wara + + + + + + = 3

جامح الاحاديث

توسل ہے اپنے اور اپنی حاجت کا ذکر کر ، شام کو پھر میرے پاس آتا کہ بش بھی تیرے ساتھ چلوں ، حاجت مند نے بول بنی کیا پھر آستا نہ ظافت پر حاضر ہوا ، ور بان آیا اور ہاتھ پاؤ کر امیر الموشین جست مند نے بول بنی کیا پھر آستا نہ ظافت پر حاضر ہوا ، ور بان آیا اور ہاتھ پاؤ کر امیر الموشین کے حضور لے گیا۔ امیر لموشین نے اپنے ساتھ مند پر بھایا ، مطلب بوچیا عرض کیا فورا پورافر مایا اور ارشاد کیا: استے وقوں بی اس وقت تم نے اپنا مطلب بیان کیا ، پھر فر مایا: جو حاجت تہمیں بیش آیا کرے ہمارے پاس چلے آیا کرو۔ وہ محض وہاں سے نکل کر حثان بن حنیف رضی اللہ تعالی عند سے ملا اور کہا اللہ تعہمیں جزائے فیر وے ، امیر الموشین میری حاجمت پر نظر اور میری طرف عند سے مالا اور کہا اللہ تعہمیں جزائے فیر کہ آپ نے ان سے میرے بارے بیس عرض کی ، عثمان بن حقیف رضی اللہ عند سند فر ماے بنے کہاں تک کہ آپ نے ان سے میرے بارے بیس امیر الموشین سے پھر بھی مند بیا ہے مواجم کو دیکھا حضور کی فدر مت اقدیں بین ایک نظر ہوا اور کہا ہو کہی انگر تعالی علیہ وسلم کو دیکھا حضور کی فدر مت اقدی بین ایک دورکھت نا بینا حاضر ہوا اور تا بینائی کی شکا ہت کی حضور نے ہوں بی اے تھے ، با تیں بی کر دہے تھے کہ وہ عارے بات آیا کو یا کھی اند حالی کے حضور نے ہوں بی اے تھے ، با تیں بی کر دہے تھے کہ وہ عمارے یاس آیا کو یا کھی اند حقالی عام بھی نہ پائے تھے ، باتی بی تی میں مورک کے دورکھت مارے یاس آیا کو یا کھی اند حقالی عام بھی نہ پائے تھے ، باتیں بی کر دہے تھے کہ وہ عمارے یاس آیا کو یا کھی اند حقالی مارے یاس آیا کو یا کھی اند حق کی ان مورک کی اند خواجہ کی دیا تھے باتی بی تیں تی کر دہے تھے کہ وہ عمارے یاس آیا کو یا کھی اند حقود کے حصور کے بی آیا کو یا کھی اند حقود کی حضور نے بی تھی تی کر دہے تھے کہ وہ کھی دیا تھی تیں کر دہے تھے کہ وہ کھی دیا گھی تھی اند کر دیا کہ دیا کہ دیا تھی تھی تھی تھی تی کر دہے تھے کہ وہ کھی دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ کو دیا کہ دی

منگیرید و ایما المسلمون! حطرات منگرین کی عابت دویا نت بخت کل افسون دهبرت، اس حدیث جلیل کی عظمت رفید و جلالت مدید او پرمطوم جوچی اوراس جس ہم المل سنت و جماعت کے لئے جواز استمد اداور التجاء ہنگام توسل، تدائے مجبوبان خدا کا بحد اللہ کیاروش و واضح و بین جوت جس سے المل الکارکو کہیں مفرنیس ۔ اب ان کے ایک بڑے عالم مشہور نے باوجوداس قدر دعوی بلند علم و قدین کے اپنے قد مب کی جماعت بچا جس صرت بیبا کی وشوخ چشی کو کام فر ما یا ہے دعوی بلند علم و قدین کے اپنے قد مب کی جماعت بچا جس صرت بیبا کی وشوخ چشی کو کام فر ما یا ہے دائیں اس سے شرم چا ہے تھی محترت نے حصن صیبان شریف کا تر جمد کھماج ب اس حدیث پر آ کے اس کی قا ہر شوکت مخترم ہوا ہے جو اس متد نہ کرنے دی کہ قس متن جس اس پر لین طعن قر ما کے اس کی قا ہر شوکت مخترب ، تا خن بدل جوش عصبیت تا ہے کسل، تا چار حاشیہ کہا ہ پر ایوں ہجوم کی تسکیل قر ما کی کہ۔

ا یک را وی اس حدیث میں عثمان بن خالد بن عمر بن عبداللہ جومتر وک ہے جیسا کہ تقرب میں موجود ہے اور متر وک الحدیث راو ایوں کی حدیث جمت کے قامل نہیں ہوتی۔ا اللہ

War + +2 + X + 3

وانا اليه راجعون\_

انساف ودیانت کا تو پر تفتینی تھا کہ جب تن واضح ہوگیا تھا تسلیم فر باتے اورار شاو
مفتر ض الانتیا دحفور ہور تو رسید عالم صلوات اللہ وسلامہ علیہ وطی آلدالا مجادی طرف رجوع لا
ہے ، نہ کہ خوابی نخوابی بخوابی بزور تحریف السی سے جہارتے حدیث کی جس کی اس قدرا تکہ بحد شین نے ایک
نزبان تھی فرمائی ، معاق اللہ سما قط و مردوو قرار دینجے اورانقام خداو مطالبہ حضور سید عالم ، وزیراء علیہ افسال العملوق والشاء کا پھے خیال نہ سے ہے اب حصرات محرین کے تمام ذی علموں سے
انساف طلب کہ اس حدیث کا راوی عثمان بن خالہ بن عمر بن عبداللہ متروک الحدیث ہے جس
ہوابین ماجہ کے سواکت ست جس کہ بیس روایت نہیں ملتی ۔ یا عثمان بن عمر بن فارس عبدی بھری
تھہ جوسے بخاری وسیح مسلم و فیر ہما تمام کتب محاح کے دجال سے جیں۔ کاش اثنا بی نظر فرما لیت
کہ جوحدیث کی صحاح جی مروی اس کا ندار روایت و قطی کے نکر حمکن جو ابن ماجہ کے سواکس کے
رجال سے نہیں ۔ والے بیبا کی مشہور و متند وال صحاح کی حدیث جن کے لاکھوں شیع بڑاروں بلا
د جی موجودان کی اس انید جی صاف عن عشمن بن عرکتو ہے ۔ گھرکیا کہا جائے کہ ابن عمر کا بن و بیل موجودان کی اس انید جی صاف عن عشمن بن عرکتو ہے ۔ گھرکیا کہا جائے کہ ابن عمر کا بن خالہ بنالیا کہ العالمی العظیم ۔

اور سنتے ابن السنی عبداللہ بن مسعوداور بزارعبداللہ بن عباس رمنی اللہ تعالی عنهم سے راوی حضوراقدس عملی اللہ تعالی علیہ وسلم فر ماتے ہیں:

اذا انفلتت دا به احد كم با رض فلاة فلينا ديا عبا د الله احبسو ا فا ن لله تعالى عبا د ا في الا رض تحبسه \_

جبتم میں کسی کا جانور جنگل میں چھوٹ جائے تو جاہئے کہ یوں تداکرے،اب خدا کے بندواروک لو، کہ اللہ تعالی کے پچھے بندے زمین میں بین جواسے روک لیس گے۔ بزار کی روایت میں یول ہے کے۔اعینوا یا عبا داللہ۔

مدد کروا ہے خدا کے بندو۔

سیدناعبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهماان لفظوں کے بعد مرحمہ الله۔ الله تم پر رحم کرے۔ اور زیادہ فرماتے ہیں۔ رواہ این ابی هیمة فی مصنف، اے این ابی شیبہ نے اپنی کماب مصنف میں روایت کیا۔ ا مام نو وی رحمة الند تعانی علیه اذ کاریش فر ماتے ہیں: جمارے بعض اساتذ ویے کہ عالم کبیر بھے ایسانتی چھوٹا جانو رفو راروکارک کیا۔ اور فر ماتے ہیں:

ا یک بارجاراایک جالورجیت گیا،لوگ عاج آگئے باتھ نہاگا، جس نے بھی کلمہ کہا فورا رک گیا، جس کا اس کینے کے سواکوئی سبب نہ تھا۔ نہاے سیدی علی الفاری فی حرز الشمیں ۔

المام طیم آئی سید ناعتیہ بن غزوان رمنی اللہ تعالی ع

امام طبرانی سیدنا عتبه بن غزوان رضی الله تعالی عنه ہے را دی حضور پر تو رسید عالم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم فرماتے ہیں :

ادا ضل احد كم شيئا و ار ادعونا و هو با رض ليس بها انيس فليقل يا عباد الله اعينو مي فا ن لله عبا د ا لا ير اهم \_

جب تم میں ہے کوئی فض سنسان جگہ میں بہتے بھونے یا کوئی چیز کم کردے اور مدد مالگئی چاہے تو یوں کے: اے اللہ کے بندومیری مدد کرو۔اے اللہ کے بندومیری مدد کرو۔اے اللہ کے بندومیری مدد کرو۔ کہ اللہ کے بحصر بندے جیں جنہیں جہیں دیکھا۔

عتبه بن غز وان رضى الله تعالى عنه قرماتے ہيں:

فاضل على قارى علامه بمرك سے وہ بعض علائے تقات سے ناقل ۔ هذا حديث حسن - بيرهديث سن ميرك ميدور الائمار فرمايا: مسافرول كواس كي ضرورت ہے اور فرمايا: مشائح كرام قدست امراهم سے مروى بوا ان معدر ب قرن به النحح ريد جرب ہے اور مراولتى اس كرماته مقرون د ذكر و في الحرز النسيس راس كور زمين ميں ذكر كيا ہے۔

ان احا دیث میں جن بندگان خدا کو وقت حاجت بکار نے اور ان سے مدد ما تکنے کا صاف تھے ہوں ان سے مدد ما تکنے کا صاف تھے ہوں ابدال بیں کہ ایک تم ہاولیاء کرام سے۔ قلد س الله تعالیٰ اسرا هم و اف صاف علین الوارهم ۔ بی تول اظہر واشر ہے۔ کمانص علیہ فی الحرز الوصین ۔جیبا کہ جزز

الوصين ش اس كى تفريح كى كى كى

اورممکن که ملائکه بامسلمان صالح جن مراد موں دکیف ما کان ایسے توسل و ندا کوشرک و حرام اورمنا في توكل واخلاص جاننامعاذ الله شرع مطهره كواصلاح دينا ہے۔ متنگیمیه : - یهان تو حضرات محکرین کے انہیں عالم نے بیشیال فرما کر کہ جم طبرانی بلا وہ عد

میں متندا ول نہیں بےخوف وخطرخاص متن ترجمہ میں اپنے زورعلم ودیا نت وجوش تقوی کا جلوہ د

کمایافرماتے ہیں:

اس حدیث کے راو بول میں سے عتبہ بن غزوان جمہول الحال ہے، تقوی اور عدالت اس کی معلوم بیں جیسا کہ کہا ہے تقریب میں کہنام ایک کتاب کا اساء الرجال کی کتابوں ہے۔ ا تول: مر بحرالله آپ كا تعوى وعدالت تو معلوم كيها طشت از بام ب، خداكى شان کہاں عتبہ بن غزوان بن مازنی رقاشی کہ طبقہ ٹالشہ سے ہیں جنہیں تقریب میں مجہول الحال اور میزان میں لا معرف کہا۔اور کہاں اس حدیث کے راوی عتبہ بن غزوان بن مازنی بدری کہ سيدعالم ملى الله تعالى عليه وسلم كے جليل القدرميا جرومجا بدغز وؤبدر ہيں جن كى جلا لت شان بدر ہے روشن مہرے ابین رضی اللہ تعالی عنہ دار ضاہ۔ مترجم صاحب دیا چرتر جمہ میں معتر ف کہ حرزمیں ان کے پیش نظر ہے، شایداس حرز میں بیمبارت تو ند ہوگی،

روا ه السليرا ني عن زيد بن على بن عتبة بن غز وا ن ر ضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالىٰ عليه و سلم\_

اس کوطبرانی نے زید بن علی ہے انھوں نے عتبہ بن غزوان رضی اللہ تع الی عنہ ہے انعول نے نی ملی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کیا۔

یا جس تقریب کا آپ نے حوالہ دیا ہے اس میں خاص برابر کی سفر میں برتحر برتو نہ تھی۔

عتبة بين غزوان بين جا بير المزيي صحابي جليل مهاجر بدري مات سبعة عشراه ملخصا

عتبة بن غزوان بن جابرالمر ني محاني جليل بدري اورمها جربين جن كاوصال ١٤ هيس ووا\_ام

فمركون سے ايمان كامتعنى بكرائے فد ب فاسد كى حمايت ميں ايسے سحاني رفيع

War + +2 + N' + )

الثان عظیم المکان کو ہر ورزیان و ہر ور جنان درجہ محابیت سے طبقہ ٹالشہ میں لاڈا لے اورش عدالت و بدرجلالت کومعاذ اللہ مردو دالروایة ومطعون جہالت کی بنانے کی بدراو نکالے۔

و لكن صدق نبينا صلى الله تعالىٰ عليه وسلم :اذ الم تستحي فا صنع ثقت \_

الكن حضور صلى الله تعالى عليه وسلم في قرما يا كه جب بحقي حيانين او بالرجوجاب كرا مسلمان ويحيس كه حضرات محرين انكار حق واصرار باطل من كيا بحد كركز رب بالرا وعائد حقانيت كوياب تميز كاوضوئ محكم بدلاحو ل و لا قوة الا بالله العلى العظيم خيريد تو عديثين تحييل ، اب شاه ولى الله صاحب كى سنتي ، اب تصيدة اطيب العم كى شرح بين بهلى بهم الله يه كليمة بين كه.

> لابدست ازاستمد ادیروح آل معترت ملی الله تعالی علیه وسلم \_ حضور علیه الصلوق والسلام کی روح پاک سے مدد حاصل کرتا ضروری ہے۔ ای جس ہے۔

بنظرنی آیدمرانکرآنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم که جائے دست زون اندو بگیس است رشد تے۔

جمعے ہرمعیبت بیں اور ہر پریٹان حال کے لئے صنورعلیہ العملوۃ والسلام کا دست تصرف بی نظرآتا ہے۔

ای ش ہے۔

بہترین خلق خدااست درخصلت و درشکل و نافع ترین ایشاں ست مرو مال را نز دیک جموم حوادث زمال \_

زمانے کے حوادث میں لوگوں کے لئے آپ سے بن مدرکوئی نافع نیس ہے۔ ای میں ہے۔

قعل یاز دہم درا بہتا ک بجتاب آل حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت فرستد برتو خدائے تعالیٰ اے بہترین کسیکہ امید داشتہ شوداے بہترین عطا کنند و۔

سمیار ہویں فصل حضور رصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عدح میں ہے۔ بہترین عددگا راور

ware to a second

واح الاحاديث

جائے امیداور بہترین عطا کرنے والے! آپ پراللہ تعالی کی بے تار جستیں ہوں۔ ای میں ہے۔

> اے بہترین کسیکہ امید داشتہ شود برائے از اللہ مصیعے۔ اے بہترین امیدگا مصیبتوں کے از الدکے لئے۔

ای ش ہے۔ تو پتاہ و ہندہ منی از جوم کر دن مصبیعے وقتی کہ بخلا عدور ول بدترین چنگلا

لهادار

آپ مجھے ہرالی مصیبت میں جودل میں بدترین اضطراب پیدا کرے بناہ دیے ہیں اور قصیدہ ہمزید کی شرح میں تو قیامت ہی توڑ گئے ، لکھتے ہیں۔

آخرهالت که ثابت است مادح آل حضرت ملی الله تعالی علیه و ملم و فشیکه احساس کندنا رسانی خودرااز حقیقت ثناضراعة (بالفتح) خواری وزاری ، ابتهال واخلاص دردعا آل است که فدا کند زارو خوارشده بشکنتگی دل واظهار به قدری خود با خلاص درمنا جات و پناه گرفتن بایس ملریق ، اے رسول خداا به بهترین مخلوقات عطائے ترامی خواہم روز فیمل کردن ۔

مایوی کے دفت مدح کرنے والے کی آخری حالت میں بید عااور ثنا ہوئی چاہئے کہ وہ اپنے کہ وہ اپنے کہ کہ وہ اپنے کہ وہ اپنے کہ وہ اپنے کہ کہ اور اظہار بے قدری میں خلوص کے ساتھ بناہ حاصل کرتے ہوئے منا جات کرے اور کیے: کہ اے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ دسلم ، اے اللہ تعالی کا خواست گار ہوں۔ تعالی کی خلوق میں بہترین ذات ، قیامت کے روز میں آپ کی عطا کا خواست گار ہوں۔

ای شہے۔

و النظر فرود آید کار عظیم در عایت تاری پس تو کی پناه از جر بلا۔ جب کوئی کام تاریکی کی گرائی میں گر جائے تو آپ بی جر بلا میں بناه دیتے ہیں۔ ای میں ہے۔

بسوئے توست آوردن من وبرتواست پناہ گرفتن من ودرتواست امیدداشتن من۔ میری جائے پناہ ،میری جائے امیداور میرے مرجع آپ بی ہیں۔ بالجملہ بندگان خدا ہے توسل کواخلاص وتو کل کے خلاف نہ جانے گا محریخت جاہل محروم یاضال ومکا پر ملوم۔ رہا۔ اس تمازخوشیہ کے افعال پر کلام۔ واح الاحاديث

اولا: جب اس کی ترغیب خود حضور پرلورخوت اعظم رضی تعالی عند کے ارشاد ہے تابت
تو دی تسنن کو کیا مخوائش انکار ،خود منکرین کی زبا نیس اس شہادت بیس ہمارے دل وزبان کی شر
یک جی کہ وہ جناب انباع قرآن وحدیث اقتضائے سنت سنیہ ومراعات سیرت محابدواجماع
محدثات شنیعہ والنزام احکام شرعیہ پراستقامت کا ملد کھتے تنے۔ رضی الله عمها و ارضا و
امد نافی الله ارین بنعماہ آمیں ۔

( فرآوي رضويه جديد ١٥٨٣ ١٥٨٣)

انشدتعاتی کی طرف وسیلہ درسول صلی انشدتعاتی علیہ وسلم ہیں اور درسول صلی انشدتعاتی علیہ
وسلم کی طرف وسیلہ مشائخ کرام ہیں اور سلسلہ بہ سلسلہ جس طرح انشدع وجل تک بے وسیلہ
درسائی محال تعلقی ہے یوں بی رسول صلی انشدتعاتی علیہ وسلم تک درسائی بے وسیلہ دشواری عادی ہے
داحادیث سے تابت کہ درسول صلی انشدتعاتی علیہ وسلم صاحب شفا ہت ہیں، انشدع وجل کے حضو
د و دشفیج ہوں کے اور ان کے حضور علی و و اولیا ء آپ متوسلوں کی شفا عت کریں گے، مشائخ
کرام و نیا و دین ، نزع و قبر و حشر سب حالتوں میں اپنے مرید کی ایدا دفر ما کیں گے۔ میزان
الشریعہ میں ارشا دفر مایا۔

معنی ہم نے ذکر کیا ہے کہ بالا جوبہ عن انکہ النظیا ووالصوفیا ویں کہ انکہ فقہا واور صوفیا میں کہ انکہ فقہا واور صوفیا سب کے سب اپنے تمبعین کی شفاعت کریں گے اور وہ اپنے تمبعین اور مریدین کی نزاع کی حالت میں روح کے نظنے اور محر وکیر کے سوالات، نشر وحشر اور حساب ومیزان عدل پر اعمال تو لئے اور کی مراط پر گزرنے کے وقت ملاحظ فرماتے ہیں۔ اور تمام مواقف میں ہے کسی مخرفے کی جگہ ہے عافل نہیں ہوتے ، اس می جا سے دست و پاسے بیز ہرا تاتی کون ، اور اپنی عافی ایس اور اپنی عالم کے وقت ایس میں کے دست و پاسے بیز ہرا تاتی کون ، اور اپنی عافی ایس کے دفت ایس میں کے دفت ایس کے دفت ک

مديث من ب كرسول الله ملى الله تعالى عليه وسلم فرمات إن:

استكثرو امن الاحوال فان لكل مو من شفاعة يوم القيمة \_

انلد کے بکٹرت نیک بندول سے دشتہ وعلاقہ محبت پیدا کرو۔ کہ قیامت میں ہرمسلمان کال کوشفاعت دی جائے گی کہ اپنے علاقہ والول کی شفاعت کرے۔ روا ہ البعدا ری فی تا ریحہ عن انس بن مالك رضى تعالیٰ عنه ۔اور بالفرض معادُ اللّٰداور پھے نہ ہوتا تو نمی صلی

جامع الاحاديث

الله تعالی علیہ وسلم تک انسال سلسله کی برکت کیا تھوڑی تھی جس کے لئے علیٰ کے کرام آج تک حدیث کی سندیں لیتے ہیں بہاں تک رتن ہندی وغیرہ کے اسانیدے طلب برکت کرتے ہیں ۔امام ابن تجرعسقلانی اصابہ فی تمیز الصحابة میں قرماتے ہیں:

کوچ کرنے والے محدث بھال الدین محدین احداث الدین محدیث الاوالقاسم

ر بائش پذیر سے خبرویا کیا شین، اپنی فوا کدر صلت بھی بیان کیا کہ ہم سے ابوالفعنل اور ابوالقاسم

ابن عبد الله ابن ایرا ہیم بن هیتی الوائی معروف ساتھوا بن جبار صدوی کے ذکر کیا اپنی سند صدیث معزرت خواجدرتن سے فر ما یا اور ذکر کیا خواجدرتن بن عبد الله نے کہ حقیق رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کی معیت بھی غزوہ خند ق میں حاضر ہوئے اور آپ نے اس حدیث کوسنا اور ہندوستان کے شہرول بھی وائی آ کے اور وخند ق میں حاضر ہوئے اور آپ نے اس حدیث کوسنا اور ہندوستان کے شہرول بھی وائی آ کے اور وہال فوت ہوئے اور سات سوسال تک زیمور ہے۔ اور الوق جو اس میں وفات یائی۔ اور اقتصر می نے فرمایا: اس سند سے برکت حاصل کی جاتی ہے، اگر چہاس کہ محت کا وثو تی واحما ونیس ہے، گو سالسل اسانیوا وکرام کا کیا کہنا خصوصا سلسلہ عالیہ طیہ حضور براور سیدنا فوث اعظم قطب عالم صلی الله علی جدوالکریم وعلیہ وسلم ارشاوفر ماتے ہیں:

کے میراہاتھ میرے مرید پرایہاہے جیے ذیل پراسان، اور فرماتے ہیں: میرے مرید
کا یا دُن تھیلے گا بی ہاتھ کر لوں گا ای لئے حضور کو پیرد تھیر ہاتھ کرنے والا کہتے ہیں، اور
فرماتے ہیں: اگری امرید مشرق بی ہواور بی مغرب بی ہوں اس کا پردہ کھلے بیں ڈھا تک
دول گا۔ اور فرماتے ہیں: جھے ایک دفتر دیا گیا صد نگاہ تک کداس بی میرے مریدوں کے نام
خے قیا مت تک اور جھے نے رمایا: و هبته لئے۔ بیسب ہم نے تہیں وے ڈالے۔ روا ہ
الالمة النقات۔

(بیعت وظلافت کے احکام ۱۳۲۱)

(۴۳ تــا ۵۰)وكيف يحكمونك وعندهم التورة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك دوما اولئك بالمئو منين.☆

انا انزلنا التورة فيها هدى و نورج يحكم النبيون الذين اسلموا للذين ها دوا والربنييون والاحبار بما استحفظوا من كتب الله وكا نو اعليه شهداء چفلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا با يتى ثمنا قليلاط ومن لم يحكم بما انزل الله فاوللك هم الكفرون. \*

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس لا والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن لا والجروح قصناص عافمن تصدق به فهو كفارة له عاومن لم يحكم بما انزل الله غاولتك هم الظلمون. \*

وقفيت على اثارهم بعيسى ابن مريم مصندقا لما بين يديه من التورة واليند الانجيل فيه هدى ونور لا ومصندقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين الله

وليحكم اهل الا تجيل بما انزل الله فيه طومس لم يحكم بما انزل الله فاوللك هم الفا ستون. ۞

وانزلتا اليك الكتب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواه هم عما جاء ك من الحق دلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا دولو شاه الله لجعلكم امة واحدة ولكم ليبلوكم في ما أ تكم فاستبتو اللخيرات دالي الله مرجعكم جميعا فينبلكم بما كنتم فيه تختلفون \*

وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواء هم واحذرهم ان يفتنرك عن بعض ما انزل الله اليك خفان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم خوان كثيرا من الناس لفستون. ﴿

افحكم النجا هلية يبغون طومن احسن من النقه حكما لقوم يوقدون.☆

اوروہ تم سے کیونکر فیصلہ جا ہیں گے حالا تکدان کے پاس توریت ہے جس میں اللہ کا تکم موجود ہے بایں ہمدای سے مند پھیرتے ہیں اوروہ ایمان لانے والے بیس۔

بینکہ ہم نے توریت اٹاری اس میں ہدایت اور ٹوریت اس کے مطابق یہود کو تھم دیتے ہے۔ تھے ہمارے فرمانبر دارنی اور عالم اور فقیہ کہ ان سے کتاب اللہ کی حفاظت میابی گئی تھی اور وہ اس پر گواہ تھے تولوگوں سے خوف نہ کرواور جھ سے ڈرواور میری آخوں کے بدلے ذکیل قیمت نہ لو اور جواللہ کے اترے برحکم نہ کرے دہی لوگ کا فر ہیں۔

اور ہم نے توریت میں ان پرواجب کیا کہ جان کے بدلے جان اور آگھ کے بدلے آگھ اور تاکھ کے بدلے آگھ اور تاکہ اور تاک کے بدلے دانت اور زخموں آگھ اور دانت کے بدلے دانت اور زخموں میں بدلہ ہے چرجو دل کی خوشی سے بدلہ کراوے تو وہ اس کا گناہ اتارہ سے گا اور جواللہ کے اتارے برکھم نہ کرے تو وہ ای کا گناہ اتارہ ہے تاکہ جو دی لوگ فالم جیں۔

اور ہم ان نبیوں کے بیچھان کے نشان قدم پرھیسی ابن مریم کولائے تقددین کرتا ہوا توریت کی جواس سے پہلے تی اور ہم نے اسے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اورلور ہے اور تقددین فرماتی ہے توریت کی کہاس ہے بہلی تھی اور ہدایت اور تصیحت پر ہیز گاروں کو۔

اور چاہیے کہ انجیل والے تھم کریں اس پر جو اللہ نے اس میں اتارااور جو اللہ کے اتارے پرتھم نہ کریں تو وہی لوگ فاسق ہیں۔

اورائے مجبوب ہم نے تہماری طرف کی کتاب اتاری آگل کتابوں کی تصدیق فرماتی اور ان برمحافظ و گواہ او ان بی فیصلہ کرواللہ کے اتارے سے اوراے سننے والے ان کی خواہشوں کی میں دیکروی نہ کرنا اپنے پاس آیا ہوا حق مجبوز کرہم نے تم سب کے لئے ایک ایک شریعت اور داستہ رکھا اور اللہ جا بتا تو تم سب کوایک ہی امت کرویتا کمرمنظور بیرے کہ جو پیجے تمہیں ویااس میں مہمیں آزمائے تو بھلائیوں کی طرف سیقت جا ہوتم سب کا پھرتا اللہ ہی کی طرف ہے تو وہ تہمیں بتا وے گاجس بات میں تم جھرائے نے سے تو وہ تہمیں بتا وے گاجس بات میں تم جھرائے تے۔

اور پرکدا ہے مسلمان اللہ کے اتارے پر بھم کراوران کی خواہشوں پر نہ گل اوران سے
پخارہ کہ کہیں تجھے لغزش نہدے دیں کسی تھم جس جو تیری طرف اترا پھرا گروہ منہ پھیریں توجان
لوکداللہ ان کے بعض گناہوں کی سزاان کو بہونچا یا جا ہے اور پیٹک بہت آ دی ہے تھم جیں۔
توکیا جا جلیت کا تھم چاہے جیں اورائلہ ہے بہتر کس کا تھم یعتین والوں کے لئے۔
قریبا جا امام احمد رضا محمد شدیر بلومی قدیس سر وفر ماتے ہیں
کر قرآ ان گذریہ قرآ ان ان کی بی تیس ،ان کے قلیم لیڈران ایوالکلام آزاد نے 'المملال'' میں
سید ناجیسی علی نیمنا علیہ المصلا قوالسلام کے نبی صاحب شریعت ہوئے کا صاف انکار کیا اور منہ بھر
کر قرآ ان تقلیم کو جنٹلا دیا۔

Ward of a serial

البلال ۱۹۱۳ رستمر ۱۹۱۳ء شن کہا: مسل کا تذکرہ بیکارہے، وہ شریعت موسوی کا ایک مسلح تھا جوخود کو کی شریعت نہ لایا اس کی مثال مجدد کی تی تھی۔وہ کو کی شریعت نہ لایا اس کے مثال مجدد کی تی تھی۔وہ کو کی شریعت نہ لایا اس کے پاس کو کی قانون نہ تھا ،اس نے خود تصریح کردی کہ میں توریت کومٹائے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔(بوحنا ۱۵۱۳)

مسلمانو!اول توروح الله كلمة الله رسول الله عليه العسلوة والسلام كوكهمة كهاس كالتذكره بركار ہے۔

دوم باربارموكدفقرول سے جمانا كرو، ني صاحب شريعت ند تھے۔

سوم نصاریٰ کی انجیل محرف ہے سندلانا ، اور وہ بھی محض پر بنائے جہالت و صلالت کیا ماحب شریعت انبیا ، اللہ کے کا عمول کو منانے آتے جیں؟ حاشا بلکہ پورائی فر مانے کو ، ننخ کے بھی معنی جیں کہ اسکے تھم کی مدت پوری ہوگئی۔

خیر یہاں کہنا بیہ ہے کہ ان فقروں سے آزا دصاحب نے پیٹ ہر کر قرآن کریم کی بحکذیب کی قرآن کریم قطعافر ما تاہے کہ سے علیدالصلا قاوالسلام صاحب شریعت تنے۔

اولا: اس نے مہلے تورات مقدس کا ذکر فرمایاء

وعند هم التورة فيها حكم الله \_ (الما لد \_ 27) ان كي پاس تورات هاس ش الله كهم بير \_ اورفر ماما:

و من لم يحكم بما انزل الله فاو الفك هم الكاهرون \_ (العائدة \_ ؟ ؟ ) جوالله كاتارب يرحم نه كرين وي كافرين \_ يُعرِّى عليه الصلاة والسلام كوانجيل وينابيان كركفر ما يا:

وليحكم اهل الا تحيل بما انرل الله و من لم يحكم بما انرل الله قاو لئك هم الفاسقون \_( الما ثدة \_ 42 )

انجیل والے اللہ کے اتارے پر تھم کریں اور جواللہ کے اتارے پر تھم نہ کریں وہی فاسق ہیں۔

انیا: اورصاف فر ما دیا که دونوں کے بعد حضور اقدس ملی الله تعالی علیہ وسلم پرقر آن

واثع الاحاديث

جيدات خاذكركر كفرمايا:

لكل جعلنا منكم شرعةو منها جا و لو شاء الله لجعلكم امة وا حدة \_ (المائدة \_ 43)

اے توریت والجیل وقر آن والوا ہم نے تم میں ہرایک کے لئے شریعت وراہ رکمی تو انٹد تعالی جا ہتا تو تم سب کوگر دووا صد کرویتا۔

قالیا ۔ کی فہم بلیدوں یا ہمٹ دھرم عدید وں کی اس سے بھی تسکین نہ ہوتو قرآن عظیم جوزوں کو اس سے بھی تسکین نہ ہوتو قرآن عظیم جوزوں کوراہ نہیں دیتا ،اس نے نہا یت روشن لفظوں میں بعض احکام تو راقا مقدس کا احکام انجیل مبارک سے منسوخ ہوتا بتا دیا ،اپنے سے علیہ الصلو قاوالسلام کا قول ذکر فرما تا ہے :

مصدقا لما بين يدي من التو راة و لا حل لكم بعض الذي حرم عليكم \_ (آل عمران \_ ٥٠)

میں تہارے پاس آیا ہوں سچا تا تا اپنے آھے اُتری کیا ب توریت کو اوراس ہے کہ میں تہارے واسط بعض وہ چزیں طال کردول کرتم پرتورات نے حرام فر ہائی تھیں۔
اب بھی کسی مسلمان کو سیح علیہ العسلو ة والسلام کے صاحب شریعت ہونے میں شک ہوسکتا ہے، یا منکر بجنم اس میں شک کرنے والامسلمان ہوسکتا ہے، انجیل میں کئی جگہ ان احکام کی تفصیل بھی ۔ کہتا ہوں آئے اوراب میں میں شاص انتا

موسلا ہے، یا سربہ مال میں حف رہے والا سمان ہوسلا ہے، ایس می کا جا ان احقام می انتھیںل ہی ہے کہ پہلے تم سے بیفر مایا گیا تھا اوراب بیل بیکر بہتا ہوں۔ آزاوصا حب قاص اپنا اطمینان چا بیل تو اپنی معتند با بکل بی کو و کھے لیں، آزاوصا حب تو ابوائکلام ہیں، مواقع خن سے خوب آگاہ ہیں، بیتین آیات کر بہتھیں سو لیحکم اهل الا نعصل دلکل حعلما منکم۔ و لا حسل اسکے مین آباد هر نے جب ان کی کلذیب کی اورمنہ بھاڑ کر کہد یا کہتے صاحب شریعت ندتھا، تو اسے بھی تین تعرول سے موکد کیا۔ اس کی مثال مجد دکی تی ۔ وہ کوئی شریعت نہ اور کی تی کی اور کہ اسلام کی شریعت نہ تھا۔ اس کی مثال مجد دکی تھی ۔ وہ کوئی شریعت فر آن پر وار کر نے کو بیان کی ذولفھار رہے ۔ با جملہ ایک تکذیب وہ تھی کہ اسلام نے بھی فرول سے محبت اسلام کی اصل فرول سے محبت اسلام کی اصل فرول سے محبت اسلام کی اصل الاصول ہے، اور چار تک تھے تھ تکذیب ہو کیں۔ ان چار برکوئی

WALE 4 4 4 4 4 4

مکان کرسکتا ہے کہ آزادصا حب اب ترک موالات میں ہیں ، نصاریٰ سے بائیکا ٹ اس زور سے

کیا کہ ان کے نی کوبھی ہائیکا کے کردیا۔ اگر مسلمان اس پر معتر ضانہ کہیں کہ یہ توسب انبیا واورخود حضور سیدالانبیا ولیسیم وعلیہ افضل الصلوق وافشا وکا ہائیکا ٹ ہو گیا کہ ایک نبی سے مقاطعہ تمام انبیا و سے مقاطعہ اورخو درب عزوجل سے مقاطعہ ہے۔ اب آپ کے مائے کواللہ کا کوئی نبی نبیس ل سکتا۔ پھر بھی وہ اس کی کیا پرواہ کرتے جب کہ بیٹی کے نبی بالقوہ خواہ بالفعل گا ندھی صاحب ذکر معدوث من اللہ سلامت ہیں۔ یک در کیروشم کیر کین ای اللہ ال کی جائے ہوگا واور تکذیبیں میدوث من اللہ ال کی جائے ہیں۔ یک در کیروشم کیر کین ای اللہ ال کی جائے ہی جا را در تکذیبیں اس بائیکا ٹ کے بالکل خلاف ہیں۔

ص ۱۳۳۸ رہے علیدالعسل ہوالسلام کی نسبت کہا: بہود ہوں نے ان کے سر پر کا نوں کا تال کے سر پر کا نوں کا تاح رکھا تاکہ وہ مسلیب پر نٹائے جا کیں اور جو لکھا ہے ہورا ہو۔

بةرآن عظيم كى سالوي كلذيب كى -

ووقرما تاہے:وما صلبو ہے ( النسا ء ۔ ١٥٧ )

انہوں نے سے کوسولی ندری، نیزای سفہ پرکھا: سے نے اپی عظیم قربانی کی۔

اورمنی ۱۹ ساسا پر دولفظ اور ککھے۔''مظلومان قربانی''۔ اور۔''خون شہادت' بیرتینوں لفظ

مجمى قرآن عظيم كى تكذيب بتاتے ہيں۔

وه فرما تاہے: و ما قتلوہ \_ ( النساء \_ ١٥٧ ) انہوں نے مسلم کول نہ کیا۔

یہاں تک پوری دی تکذیبیں ہو کیں۔ تسلك عشرے كا ملة۔ برجہلی چارمین فرہب نصاری ہے بائیکا ث كے بدلے ميل ہو فرہب نصاری ہے بائیکا ث كے بدلے ميل ہو جا تا ہو۔ بدهندی ملة واحد أ برجم میں جس كے سرجس دماغ اور دماغ جس محل كاادنی جلوہ، پہلو میں دل اور دل جس اسلام كا بجو بھی حصہ ہو، علانے د كے در باہے كہ آزا دمما حب كان اتوال جس نفر ہیں۔

(۱) كلام الله كى تكتريب

(۲)رسول کی تو ہیں۔

(۳) شریعت الله کا انکار ـ

اور پھروہ قوم کے لیڈر ہیں، دین کے ریفارم ہیں، سب لیڈرول کے سر ہیں،

فسبحان مقلب القلوب والا بصار كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر حبار \_ (الروم \_ ٩٩)

الله تعالی تو پاک ہے تو دلوں اور آنکھوں کو پھیر نے والا ہے، الله یونجی مبر کر دیتا ہے متکبر سرکش کے سارے دل ہر۔

> اذا كان الغراب دليل قوم سيهديهم طريق الهالكينا جب قوم كاروشما كواموگا توان كوبلاكت بى وكمائكار كيانيس در سي كم

بركه آزادازاسلام بود درستر بندي آلام بود

جواسلام سے آزاد ہوگا وہ معیبتوں کی جہنم میں جکڑا جائے گا

آج کل کفروارنداد وزندقه والحاد کا گرم بازار ہے۔ ہر چہار طرف سے اللہ ورسول و قرآن برگالیوں تکذیبوں کی ہو جمار ہے، كفر كنے والوں سے گانبيں، عجب عام مرحمان اسلام ے کدان کے نزویک اللہ ورسول وقر آن سے زیادہ بلکی عزت کسی کی تیس ۔ان کے مال یاب کو كالى دينا تو بدى بات ،كوئى انبيس تو تو كهدكر ديكے ، اور الله ورسول يركالياں سنتے بيس، جيستے شاكع ہوتے دیکھتے ہیں،اور تیوری پر بل نہیں آتا، بلکہ گالیاں دینے والوں ہے میل جول بارائے دوستا نے بدستورر ہے ہیں ،ان کے اعزاز واکرام ،القاب وآ داب ویسے ہی منظورر ہے ہیں ،صاف ولکشادہ جبیں کو یا کسی نے مجھ کہا ہی جیس جبیں جبیں بلدالتی ان کی حمایت ، انہیں برا کہنے والوں سے بغض وعدا دست، ان کا تھم الی ظاہر کرنے والا بے تہذیب وبدلگام ہے، تھک کنندہُ وائر ہ اسلام ب-عبدالماجد برتر كافرآج كل شايدى كوئى موجس فيسى عليدا لصلوة والسلام كو مجهول النسب بجدكها ، اورقر آن كواسية وحوى توحيد بن كاذب وناتمام همرايا ، اوربيرك رسول الله منی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی تعظیم کی آبیس تصنیف کرلیں ، اور رنگ وروغن برمعانے کو اپنی الل ببیت واز واج کی تعظیمیں بھی اضافہ کر دیں۔وغیرہ ملعونات کثیرہ۔ جب ان باتوں براس کی تکفیر ہوئی جار طرف ہے کوا گہار دوڑ پڑی ، ٹایا ک اخباروں میں دفتر کے دفتر اس کی برائت میں ساہ ہونے لگے، ایک کا فر ہوا تھااس کے پیچے ہزاروں کے اسلام جاہ ہونے لگے، مگر جواب ا يك حرف كالبيس، بلك و حدائى ب شرى يهائى سے كرنا، صاف دن بس تعيك دو يهركوآ قاب كا ا نکارکرنا، وہ بے چارہ تو کوئی چیز نہ تھا "لا نبی العیر و لا نبی النفیر" نہ او تول پی نہ چ لوں پی العیر و لا نبی النفیر " نہ او تول پی نہ چ لوں پی کی گئی میں نہ تھا۔ جب اس کی تمایت ہیں وہ پیچہ جوش، تو مسٹر ابوالکلام تو کیڈر کہیر، ان کا کفر ضرور تھیں شاسلام ہے گا، ان کے مقابل الله ورسول وقر آن کی کون سے گا، کھلے کمرا ہاں لیڈر ان کی کون سے گا، کھلے کمرا ہاں لیڈر ان ان کی کون سے گا، کا میں جو ان ان کے والے اسے ہیں، و کیھئے تکذیب کلام اللہ، تو ہین رسول اللہ، انکارشر بعت اللہ و کھے کہ کران میں کننے او کتے ہیں، و کیھئے تکذیب کلام اللہ، تو ہین رسول اللہ، انکارشر بعت اللہ و کو ان سے کننے او کتے ہیں، مسٹر آزا و سے تو ہو تھول اسلام شائع کر ہیں، نہ میہ گرزان کی موالات و تعظیم با یکا ہے مقاطعہ بنا تے ہیں ۔ حاشانہ وہ تو ہواسلام شائع کر ہیں، نہ میہ گرزان کی موالات و تعظیم سے پھر ہیں، تکذیب کی تو نہ دی سے ان کی تو ہدئی ۔ گالی دی تو رسول اللہ کو انہیں تو نہ دی ۔ یہ تھور جو یان خود گم ، انہی حب للہ و بغض للہ کے مزے سے واقف ہی تھیں تھی۔ ۔

قو لو ااسلمنا و لما يد خل الايمان في قلو بكم \_ (الحموات \_ 15) كوكر بم مطيع بوئ اورابحي ايمان تهار داول ش كمال واقل بوا

اورجن بندگان خداکوان کا حصر طاہبان پرچ پے ہو،ان کے سابیہ کراک سابیہ جہدہ اس کے باکا شاور ترک موالات کی جہدہ سائی ہے مستعفر ہوکر بہتے ہو، یہاں ہے ان کے باکا شاور ترک موالات کی حقیقت کھتی ہے، مسلمان کا ایمان شاہدہ کرترک ہوائیوں کا سارا ملک چین لیس، یا کعبہ منظمہ کومعاذ اللہ ایک ایمان کا ایمان شاہدہ کردیں ہو کومعاذ اللہ ایک ایمان کردیں ہو سکتا ۔اگران کا دو جوش، وہ نان کو آپریش (NON SO. OPERATION) کا خروش اللہ کے جو تا تو دہاں ایک حصر تھا،ان سے ہزار صے ہوتا، گریہاں ہزارواں حصر بھی در کنار، وہی مجبت وہی بیار، وہی تعظیم وہی تحریم، وہی دادود ہش وہی استحاد، وہی لیڈری وہی سروری، تو نڈرانس ان کی کوششیں ہوئی بلکہ سب جوش وخروش ہرگز انہیں دین سے غرفش فیل، نہ موری کو نہیں میں دین سے غرفش فیل، نہ وہ دین کے لئے ان کی کوششیں ہوئی بلکہ سب جوش وخروش ہرگز انہیں دین سے غرفش فیل، ہوں دین کے لئے ان کی کوششیں ہوئیں بلکہ سب جوش وخروش ہرگزان وفوش ،سودان کس باتی ہوں دین کے لئے ان کی کوششیں ہوئیں بلکہ سب جوش وخروش ہرگزان وفوش ،سودان کس باتی ہوں دین کے لئے ان کی کوششیں ہوئیں بلکہ سب جوش وخروش ہرگزان وفوش ،سودان کس باتی ہوں دانا الله و انا الله و

مسلمان کہلانے والو! اپنا ایمان سنجالو، واحد قہارے قبرے ڈرو، حب للدوبخض للد کے سا مان درمت کرو، نیچری تہذیب اور ساختہ تا دیب کے خواب ففلت سے جاگو، جس سے کلمہ تکذیب و تو بین خدا اور رسول سنو بتہا را کیسا ہی معظم یا بیا را ہودور کرو، دور بھاگو، خدا کے خدا کے

وشمن کودشمن ما نو ،اس سے تعلق کوآگ جا نو ، ورند عنقریب دیکے لوگے کہ تہمارے قلوب سنخ ہوگئے ، تہمارے ایمان تنخ ہو گئے۔

فستذ كرو ن ما اقو ل لكم و افوض امرى الى الله ان الله بصير با لعبا د\_( الغا فر\_££)

> من يضلل الله فما له من ها د\_ (الرعد\_ ٣٣) ومن يهد الله فما له من مضل\_ (الزمر ـ ٣٧)

تو جلد دنت آتا ہے جو کہ ش تم سے کہ رہا ہوں اسے یاد کرو۔ اور ش اپنے کام اللہ کوسو عمیّا ہوں پیک اللہ بندوں کود کھیا ہے۔ اور جسے اللہ کمراہ کرے اس کوکوئی ہدایت کرنے والانہیں ۔ اور جسے اللہ ہدایت دے اے کوئی بہکانے والانہیں۔

من جانا ہوں کرت کروائے مرکوئی مسلمان توابیا نظے گا کرب کے صنور کرون جما تا ہوں کرت کے صنور کرون جما تا ہے ول سے سے دیکھے، حق دباطل کومیزان ایمان میں پر کھے، اور اگرسب پروہی منادو مکا برہ کا داغ، تو و ماصلیتا الا البلاغ ۔ السله مالیك السمنت کی و انت السستمان و علیك البلاغ و الیك السمنت کی العطیم ۔ البلاغ و الیك العطیم ۔

اماری فرمدداری بات کہنچاناتھی، تیری بارگاہ شد درخواست ہے اور تو بی مدوفر مانے والے، تیرا کام بی بات موثر فر مانا ہے۔ اور لوئن تیری طرف ہے۔ برائی سے پھرنے اور نیکی کو بجالانے کی قوق اللہ بلندو عظیم کے بغیر نہیں ہو سکتی۔

> (فآدى رضويه بديه ار ۱۹۱۱) (۱۵۵) كيني اگرعنادا موكه محم كوفق بيس مانيا تو كافر بهد (فآدى رضويه جديد ۸۸۸۸۵)

(۳۶) شرگی احکام اور عرفی خیالات بش بہت تفاوت ہے۔ شریعت کا تھم تو ہہہ کے کہ دو کر ما کم پر فرض ہے کہ مطابق احکام الہمیہ کے تھم کر ہے، اگر خلاف تھم الٰہی کر بے تو اس کی دو صور تیں ہیں۔ایک عمدااورایک خطاء۔عمدا کے لئے قرآن عظیم میں تین ارشاد ہوئے کہ:

من لم يحكم بما انزل الله فاو لفك هم الفاسقون \_اولفك هم الظالمون \_اولفك هم الكافرون \_ واتح الاحاديث

جولوگ اللہ تنائی کی تازل کردہ تعلیمات کے مطابق فیصلہ بیس کرتے وہ فاسق بیں ،وہ طالم بیں ،وہ کا فرین،

قرآن جيدا يے تلم كوش والم و كفر فرما تا ہے، يين اگر عنادا موكر تلم كوش بيس ما تا تو كافر ہورند كالم و فاس اورا كر خطا موتو كراس كى دوسميں ہيں، ايك بيركہ خطا يوجہ جہل ہو، يعني علم شركة تا تھا كہ سي ادرا كر خطا موتو كراس كى دوسميں ہيں، ايك بيركہ خطا يوجہ جہل ہو، يعني علم شركة تا تھا كہ سي ادكام ہے واقف ہوتا، يہ صورت بھى حرام فسق ہے سي قاضى كى تين تسمير فرما كيں۔ فيا حض في المستند و الفا ضيا ن في النا روايك قاضى جنت بيل ہے اور دوقاضى دوذ خ بيس وہ كہ عالم وعادل ہو جنت بيس ہے، اور وہ كہ قصدا خلاف تكم كرے يا يوجہ جہل پر نارى ہونے كا يہ سب ہے كہ اس نے الى بات بات بي اقدام كيا جس كى قدرت ندر كمتا تھا، وہ جانتا تھا كہ بيس عالم بيس اور بي علم مطابق احكام ممكن اقدام كيا جس كى قدرت ندر كمتا تھا، وہ جانتا تھا كہ بيس عالم بيس اور بيطم مطابق شرع بھى صادر ہو جبيس ہو خالفت احكام برقصدا دامنى ہوا۔ بلك اس سے اگر كوئى تكم مطابق شرع بھى صادر ہو جب بي وہ خالفت احكام برقصدا دامنى ہوا۔ بلك اس سے اگر كوئى تكم مطابق شرع بھى صادر ہو جب بي وہ خالفت احكام بين اور بات كہ اس اتفاقى مطابقت كا اعتبار نہيں ، لہذا صديث بيس فرما بات

من قال في القرآن برأيه فاصاب فقد اخطأ\_

جس نے قرآن میں پی رائے ہے کھے کہا اگر تھیک کہا تو غلو کہا۔

ووسری صورت خطا کی ہے کہ عالم ہے احکام شرحیہ ہے آگاہ ہے واسکی کا مردوصور تیں ہے ، احکام البید کے مطابق فیملہ کرتا چا با اور براہ بشریت فلاجی ہوئی۔ اس کی گھردوصور تیں ہیں۔ اگر وہ مجتمد ہے اور اس کے اجتماد نے خطا کی تو اس خطابر اس کے لئے اجرہے اور وہ فیصلہ جواس نے کیا تا فذہ ہے ، اور اگر مقلد ہے جیسے عموما قاضیان زمانہ ، اور جدو جید میں اس نے کی شہ کا اور جم تھی میں اس سے فلطی واقع ہوئی اور ہے پوراعالم اور اس عہدہ جلیلہ کے قابل ، تو اس کی بی خطا و معاف ہے گھروہ فیملہ تا فذہ ہیں۔ یہ سب احکام آقا ضیان سلطنت اسلامیہ سابقہ کے کی بی خواس کی بی خواس کی بی خواس کی بی خواس کی مقرر ہوئے تھے۔ کہ مطابق احکام البید فیملہ کریں بخلاف حال ، کہ اسلامی سلطنتوں کے جن جی خواس کو اور کے جن جی خواس کو فیملہ کرنے کا تھم ہے ، ان کی شناعت کا کیا اندا یا طاب قالون بھی خلط کے ہیں اور قاضوں کو این پر فیملہ کرنے کا تھم ہے ، ان کی شناعت کا کیا اندا اسلامی سلطنتوں کے ایسے قاضوں کو بھی قاضی شرع کہنا حلال نہیں ہوسکتا ، بلکہ اس کلہ کے نہ میں جو سلنتا ہے کہ وہ اللہ وہ سلتا ہے کہ وہ اللہ ورسول کے تھم کے خلاف فیملہ کرنے ہی پر مقرر ہوئے ، ان اسلامی سلطنتوں کے ایسے قاضوں کو بھی قاضی شرع کہنا حلال نہیں ہوسکتا ، بلکہ اس کلہ کے نہ میں جو سلنا توں کے ایسے قاضوں کو بھی قاضی شرع کہنا حلال نہیں ہوسکتا ، بلکہ اس کلہ کے نہ میں جو سلنا توں کے ایسے قاضوں کو بھی قاضی شرع کہنا حلال نہیں ہوسکتا ، بلکہ اس کلہ کے نہ میں جو

لعن رسو ل الله صلى الله تعالىٰ عليه و سلم اكل الربو و مو كله و كا تبه شاهديه و قال هم سواء ــ

رسول الله منى الله تعالى عليه وسلم في لعنت قرمانى سود كھانے والے اور سود دينے والے اور سود دينے والے اور سود كاكاغذ ككھنے والے اور اس ير كوا بيال كرنے والوں يراور قرما ياسب برابر بيل۔

جمعہ وعیدین کی امامت بیٹے گانہ کی امامت ہے بہت فاص ہے ،امامت بنے گانہ میں مرف اتنا ضرور ہے کہ امام کی طبارت ونماز سے ہو۔ قرآن عظیم سے پڑھتا ہو، بدند ہب نہ ہو، فاسق معلن نہ ہو، پھر جوکوئی پڑھائے گانماز بلاخفل ہوجائے گی بخلاف نماز جمعہ وحیدین کے، ان کے لئے شرط ہے کہ امام خو وسلطان اسلام ہویا اس کا ما ذون ، اور جہال بینہ ہوں تو بعضر ورت عام مسلمانول نے جمعہ وعیدین کا مام مقرر کیا ہو۔ کمانی الدرالتحار و فیرو۔

دوسرا محض اگر چہ کیسا بی عالم وصالح ہوان تمازوں کی امامت نہیں کرسکتا ہے اگر کرے گانماز نہ ہوگی۔وانٹد تعالی اعلم۔

(فآدي رضوبيجديد ١٩٨٨هـ ٥٦٩) (٤٤) جوفض خلاف شريعت مطيره كے فيملد كرے اے امام بنانا جائز بيس۔ قال الله تعالىٰ: و من لم يحكم بما انزل الله فاو لئك هم الفا صفون۔ ائٹد تعالىٰ نے فرمایا: جولوگوں كے درمیان اللہ تعالى كى تعلیمات كے مطابق فيملہ بيس ۵۸

سيلمنيم التقبير سورة المائدة

کرتے وہ لوگ فاسق ہیں۔

فتية بل ہے ۔

لوقد موا فاسقا يا ثمو ن \_

ا گرفاس کولوگول نے امام بنایا تو تمام کنچکار مول کے۔

اوراس كے بيجے ثمار تخت كروہ ہے كما حققه المحقق الحلبي في العنية \_و الله سبحا به و تعالى اعلم و علمه حل محده اتم و احكم\_

اے ایمان والوں یہود ونساری کو دوست نہ بنا کا وہ آئیں بیں ایک دوسرے کے دوست نہ بنا کا وہ آئیں بیں ایک دوسرے کے دوست بیں اورتم بیں جوکوئی ان سے دوئی رکھے گاتو وہ انہیں بیں سے ہے بے شک اللہ بے انسانوں کوراہ بیس دیتا۔

(10) امام احمد رضا محدث ہر بلوی قدس سرہ فرماتے ہیں فی الواقع جو ہدعی ضروریات وین میں ہے کی شکی کامنکر ہو با جماع مسلمین یقیناً قطعا

کافرہ اگر چہ کروڑ بارکلہ بڑھے، پیشانی اس کے بحدے بیس ایک ورق ہوجائے۔ بدن اس کافرے دوزوں بیس ایک فاکروہ جائے۔ جم بیس بزار جی کرے، لاکھ پہاڑسونے کے داہ خدا پردے۔ واللہ ہرگز ہرگز ہرگز ہرگز میکو مقبول نہیں، جب تک حضور پرنورسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان تمام ضروری بالوں بیس جووہ اپنے رہ ب کے پاس سے لائے تقد اپنی نہ کرے، ضرور بات اسلام اگر مثلا بزار بیل آو ان بیس سے ایک کا بھی انکار ایسا ہے جیسا نوسوناوے کا ، آئ کل جس طرح بعض بد وینوں نے بیدوش تکالی ہے کہ بات بات بات بر کفر وشرک کا اطلاق کرتے ہیں، اور مسلمان کو دائرہ اسلام سے فارج کہتے ہوئے مطلق نہیں ڈرتے ، حالاتکہ مصطفیٰ علیہ افسال الصلو قا والذی فرماتے ہیں: فقد باء به احد هما، (ان ووٹوں بیس سے ایک نے بیٹم اپنے او پرلاگوکیا) یونی بھی ماہنوں پر بربا اور فی ہے کہ ایک وشوں بی سے ایک نے بیٹم اپنے او پرلاگوکیا) یونی بھی ماہنوں پر بدیا اور فی ہے کہ ایک وشوں بی سے ایک نے بیٹم اپنے او پرلاگوکیا) یونی بھی

المرسلين الكرام سلى الله تعالى عليه وسلم يا اور ضروريات وين كا الكارسنة جائيس، اوراس سيا يك المسلمان بلكه ان بيل الله العلماء كى كوام الاولياء اشته جائيس، يذبيس جائة يا جائة بيل اور نبيس ما شنة ، كرا كرا تكار ضروريات بحى كفرنيس ہے، تو عزيز وابت پرتی بيس كياز بر كھل كيا ہے وہ بھى آخراس لئے كفر تخرى كداول ضروريات دين يعنى تو حيدالمي جل وعلا كے خلاف ہے ، كيا ہو وہ كل گو ہے ، فماز پڑھتا ہے، روز ب ركھتا ہے، ايسے ايسے مجاج ب كرتا ہے، ہم كيوں كراسے كافر كرتا ہے، ہم كيوں كراسے كافر كرتا ہے، ہم كيوں كراسے كافر كر ميں اور كر كافر نہ كيوں كراس قدر نہيں جائے كہ اعمال اور كرب با ايمان ہو قابت كر لوتوا عمال سے احتجاج كرو المجلس كے برابر تو يہ جا بر سالى الله تعالى و تا ہائى كو بوت يا بھراس كے كيا كام آئے ، جوان كے كام آئى كي گراس قدر نہيں ہے جمارات كو ميں الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى كو بوت بھراس كے كيا كام آئے ، جوان كے كام آئى كي گراس قدر توسلى الله تعالى الله تعالى كو بوت يا بھراس كے كيا كام آئے ، جوان كے كام آئى كي گراس كے كيا كام آئے ، جوان كے كام آئى كي گراس كے كيا كام آئے ، جوان كے كام آئى كور کی گرمن مائى ك

تحقروب صلوتكم مع صلوتهم وصيامكم مع صيامهم او كما قال صلى الله تعالىٰ عليه وسلم\_

ان کی ثمازوں کے مقابلے بیس تم اپنی ثمازوں کواوران کے روزوں کے مقابلے بیس اینے روزوں کو تقیر سمجھو مے، جیسا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلمنے ارشادفر مایا ہے، پاران کے وین کا بیان فرمایا۔

یمرقوں من الدین کما یمرق السهم من الرمیة. دین سے اس طرح نکل جائمیں کے جیسے تیرشکار سے پارٹکل جاتا ہے۔ رئی کلمہ کوئی تو مجرد زبان سے کہنا ایمان کے لئے کافی نہیں، منافقین تو خوب زوروشور سے کلمہ پڑھتے حالا تکہان کے لئے نسی السرك الامسفل من السار، (چہنم کی چگی تہدیں) کا فرمان ہے۔ والعیا ذباللہ۔

الحاصل ایمان تعمد بی قبی کانام ہے اور وہ بعد انکار ضروریات کہاں ، مثلا۔ جورافضی اس قرآن مجید کو جو بغضل البی ہمارے ہاتھوں میں موجود ، ہمارے دلوں میں محفوظ ہے ، عیاذ ا باللہ بیاض عثانی بتائے ، اس کے ایک حرف یا ایک نقطہ کی نسبت محابہ یا اہل سنت یا کسی مخص کے گھٹائے یا بڑھائے کا دعوی کرے۔

بااخمالا كمجثما يدموامو

يا كبيمولي على يا باتى ائمه يا كوئى غيرنى انبياء سابقين عليهم العسلوة والسلام عافضل

<u>بر</u>ب۔

یا سئلہ خبیثہ ملعونہ بدل کا قائل ہو بین کے باری تعالیٰ بھی ایک علم سے پیمان ہو کر اسے بدل دیتا ہے۔

ما کے ایک وقت تک مصلحت پر اطلاع نہتی جب اے اطلاع ہوئی تھم بدل دیا۔ تعالیٰ الله عما یقول الظلمون علوا کبیرا۔

یا وامن عفت مامن طیب الطبیب اعطر اطهر کنیز ان بارگاه طهارت پناه حضرت ام الموشین صدیقهٔ بنت الصدیق صلی الله تعالی علی زوجها الکریم وانیها وعلیها و بارک وسلم کے بارے میں اس ایک ایک میغوض مخضوب ملعون کے ساتھوا جی تایا ک زبان آلود و کرے۔

يا كج احكام شريعت معفرات ائكه طاهرين كومپر دين جو جا ہے راہ نكالتے جو جا ہے بدل ڈالتے ،

یا کے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد ائمہ طاہرین پروتی شریعت آتی رہی۔

یا کے ائمہ بیس سے کوئی مخص حضور پر تورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہم پلہ تھا۔

یا کے حضرات کر بمین امامین شہیدین رضی اللہ تعالی عنہا حضور پر ٹورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے افضل ہیں ، کہ ان کی کی مال حضور کی والدہ کب تھیں ، اور ان کے سے باب حضور کے والد کہ اس شخص ، اور ان کے سے باب حضور کے والد کہ اس شخے ، اور ان کے سے باب حضور کے نانا کب شخے۔

یا کیج حضرت جناب شیرخدا کرم الله و جهدالکریم نے نوح کی کشتی بچائی ،ابراہیم برآگ بچھائی ، یوسف کو بادشاہی دی ،سلیمان کوعالم بنائی دی بلیہم المصلوق والسلام الجمعین۔ یا کیم صطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی کسی وقت کسی جگہ تھم الہی کی تبلیغ میں معاذ اللہ تقیہ فریایا ،الی غیر ذکک من الاقوال الخبیثة۔

یا جونجری وہانی حضور پرنورسیدالا ولین والآخرینسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لئے کوئی مثل آسان میں یا زمین طبقات بالا میں یا زرین میں موجود مانے یا کیے بھی تھا یا بھی ہوگا، یا شاید ہو، یا ہے تو نہیں گر موجائے تو سی تھے حرج بھی نہیں۔

یا حضور خاتم النبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرے۔ یا کہا ت تک جوسحا بہ تا بعین خاتم النبین کے معنی آخر النبین سمجھتے رہے خطا پر تھے، نہ مجھلانی ہونا حضور کے لئے کوئی کمال بلکہ اس کے معنے یہ بیں جو پس سمجھا۔

یا کے میں ذمہ کرتا ہوں اگر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبوت پائے تو میجی مضا نکتہ ہیں۔

یادوایک برے نام ذکر کرکے کے نماز بی جناب رسالت کا ب سلی اللہ اتحالی علیہ وسلم کی طرف خیال لے جانا قلال وفلال کے نضور بیں ڈوب جانے سے بدتر ہے، لعمارہ اللہ طلی مقالند الخبری ۔

یا بوجہ بلنے رسالت حضور پرٹورمجوب رب العالمین ملک الاولین والآخرین سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کواس چیرای سے تحبہ دے جوفر مان شاہی رعایا کے پاس لایا۔

یا حضورا قدس ما لک و معطی جنت علیه افضل الصلوی والتحیی اور حضرت سیدنا و مولاناعلی کرم الله تعالی و جهه و حضرت سیدناغوث اعظم رضی الله تعالی عنه کے اسمائے کر بمد طبیبہ لکھ کر کے (خاک بدیان گستا خان) بیسب جنم کی را ہیں جیں۔

یا حضور قریادرس بکیسال جاجت روائے دو جہال صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ سے
استعانت کو برا کیے کر یوں ملعون مثال دے کہ جوغلام ایک بادشاہ کا ہو رہا اسے دوسرے
بادشاہ سے بھی کا مجیس رہتا، پھر کیے، کا ذکر ہے اور یہاں دونا پاک قوموں کے نام کھے۔
بادشاہ سے بھی کا مراز پر انوار کو فائدہ زیارت میں کی یا دری کا فرکی کور سے برابر مخم رائے،

اشدملات الأعلى تولي

یااس کی خباشت قبلی تو بین شان رفیع المکان واجب الاعظام حضور سیدالا نام علیه افعنل الصلو ة والسلام پر باعث ہو، که حضور کواپنا پڑا بھائی بتائے۔

یا کے کدان کے بد کوم کرمٹی میں ال گئے۔

یاان کی تعربیف الی بی کروجیے آپس میں ایک دوسرے کی کرتے ہو بلکہ اس سے بھی کم الی غیر دلک من الخرافات المعلونة ۔ مجی کم الی غیر دلک من الخرافات المعلونة ۔

یا کوئی ٹیچری نئی روشنی کا مدعی کیے باتدی غلام متا ناظلم صریح اور بہائم کا سا کام ہے،جس

شريعت مين مجمى يفعل جائز رما مود وشريعت منجانب اللذين \_

یا معجزات انبیا علیم السلام ہے انکار کرے ، نیل کے شق ہونے کو جوار بھاٹا بتائے ، عصا کے اثر دہابن کرحرکت کرنے کوسیماب وغیرہ کا شعبد وتھیم ائے۔

> یا مسلمانوں کی جنت کومعا ذانشدر تڈیوں کا چنکلہ کے۔ یا تارچہنم کوالم نفسانی سے تاویل کرے۔ یا وجوہ ملائکہ میم السلام کامھر ہو،

یا کے آسان ہر بلندی کا نام ہے، وہ جس جے مسلمان آسان کہتے ہیں محض باطل ہے۔ یا کیے شیطان (کراس کا معلم شفق ہے،) کوئی چیز نہیں فقط قوت ہدی کا نام ہے اور قرآن تقلیم میں جو قصے آدم وحوا کے موجود ہیں جن سے شیطان کا وجود جسمانی سمجما جاتا ہے تمشیلی کہانیاں ہیں،

یا کے ہم بانی اسلام کو برا کے بغیر نیس رہ سکتے۔

(۹) یا نصوص قرآ نید کوعنل کا تالع بتائے کہ جو بات قرآن عظیم کی قانون نیچری کے مطابق مانی جائے ٹی ورند کفر جلی کے روئے زشت پر پردہ ڈھکنے کو ناپاک تاویلیس کی جا کیں گی۔

یا کیے بیں استقبال قبلہ ضرور نہیں جدھرمنہ کروائی طرف خداہے۔ یا کہ آجکل کے بہودونصاری کا فرنییں کرانہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ نہ یا یا نہ حضور کے مجزات دیکھے۔

یا ہاتھ سے کھانا کھانے وغیر وابعض سنن کے ذکر پر کہے تہذیب نصاری نے ایجاد کی ، نی سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں بعض افعال تا مہذب تنے ، اور بید دوتوں کلے بعض اشقیاء سے فقیر نے خود سنے ، الی غیر ذلک من الا باطمیل ، الصطاعیة ۔

یا کوئی جمونا صوفی کے جب بندہ عارف باللہ ہوجا تاہے تکالیف شرعیہ اس سے ساقط ہو جاتی ہیں، یہ باتیں تو خدا تک سینچنے کی راہ ہیں جو مقصود تک واصل ہو گیا اے راستہ سے کیا کام۔

یا کے بیدرکوع و مجدہ تو مجو بول کی تماز ہے مجبو بول کواس تماز کی کیا ضرورت، ہماری تماز

واثع الاحاديث

تزک وجود ہے،

يابيهمازروز وتوعالمول في انظام كے لئے بنايا ہے۔

یا جتنے عالم ہیں سب پیڈت ہیں عالم وہی ہے جوانبیاء نی اسرائیل کی مثل مجز ہے دکھائے، یہ بات حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوئی وہ بھی ایک مدت کے بعد مولی علی سکھائے سے ،کاسمعۃ من بعض المعمر بن علی اللہ۔ (جیسا کہ میں نے خودالیے لوگوں سے سنا، ہواللہ تعالی پر جرائت کرتے ہیں،ت)

یا خدا تک پہو چے کیلئے اسملام شرط تیں ، بعیت بک جانے کا نام ہے اگر کا قر ہمارے
ہاتھ پر بک جائے ہم اسے بھی خدا تک پہنچادیں ، کووہ اپنے دین خبیث پررہے۔
ہارٹر یوں کا ناجی علائے دیجے جب اس پراعتر اض ہوتو کے بیتو نبی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت
ہے ، کما بلغنی عن بعضہم واعترف بہنج ضلعی ، مرید بیر۔ ) جبیبا کہ ان کے بعض سے مجھے اطلاع ملی اوراس کے قلعی مرید نے اس کا اعتراف کیا۔ت)

یاشاندروزطبلد سازگی میں مشغول رہے جب تحریم مزامیر کی احادیث سنائیں تو کہے ہے منتیں تان کثیف بے مزہ ہاجوں کے لئے وارد جیں، جواس وقت عرب میں رائج تھے، بیلطیف نفیس لذیذ ہاہے جواب ایجاد ہوئے اس زیائے میں ہوتے تو نمی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سحابہ کرام سواان کے سننے کے ہرگز کوئی کام نہ کرتے۔

يا كم-

محر خداے خداہے محمد خداہاطن د ظاہرے محمد

محمیٰ خداہے مراہا گیاہے بیدولوں ہیںا یک ان کودومت مجھنا مسال ہے ، ان کھری کرد سے ماراہ

مسيحات ترى الكحول كىسب يارا يجع بيل

اشارول من جلادية إلى مرده يارسول الله

-2- le

على مشكلكشا شيرخدا تعااور حبيدرتها

ووبالامرتبه تعاراكب دوش ويمبرتها

برب كعبركب فيبرشكن فرزعرة زرتعا

واثع الاحاديث

بنوں کے توڑنے میں اس سے ایراہیم ہمسرتھا

اگر ہوتانہ زیریا کفٹ شاہ رسولال کا یا کیے مولی علی کرم اللہ تعالی و جہدالکریم اللہ تعالی کے محبوب تنے ،اورانبیاءوسا بقین ملیم الصلو ۃ والسلام میں کوئی خدا کامحبوب نہ تھا۔

بيسب قرق بالقطع كا قرمطلق بي معداهم الله تعالى الى الصراط المستقيم والا لحنهم لعمه تبيد صغار هم و كبارهم و تزيل عن الاسلام والمسلمين عارهم وعوارهم آمين.

اللہ تعالیٰ ان کوسید حی راہ کی ہدایت دے در ندان پر لعنت قربائے۔السی لعنت جوان کے بروں چیوٹوں کو ملیا میٹ کر دے،اور اسلام اور مسلمانوں سے ان کی عاراورا تدھا پن فتم ہو جائے۔آمین۔

اور جو تفس ابتدا میں تھا السلام تھا بعدہ ان خرافات کی طرف رجوع کی اس کے مرتد ہوئے میں شبہ نیس ، اس قدر پر آوا جماع قطبی قائم ہے ، اب رق تحقیق اس بات کی کدان میں جو مختص قد یم سے ایسے ہی مقائد پر جوا اور بھی سے بھی کفریات تکھے، جیسے وہ مبتد میں جن کے مختص قد یم سے ایسے ہی خام ب کفرہ ہے آتے ہیں ان کی نسبت کیا تھا ہوتا چاہے ، کہ کفار چند ہم ہیں بہر داوا سے بھی خام بھر نے ان کی حور ہوں سے نکاح اور ذبائے کا تناول جائز فر مایا دیا ، وہ کتابی ہیں ، اور بعض وہ جن کے نساہ و ذبائے حرام ، طران سے جربہ لیما مناسب ہوتو صلح کرنا غلبہ پائیں ، اور بعض وہ جن کے نساہ و ذبائے حرام ، طران سے جربہ لیما مناسب ہوتو صلح کرنا غلبہ پائیں ، اور بعض وہ جن کے نساہ و ذبائے حرام ، طران سے جربہ لیما مناسب ہوتو صلح کرنا غلبہ پائیں ، اور بعض ایسے جن کے ساتھ بیسب پائیں نا جائز ، وہ مرتدین ہیں ، آیا ان ہمیشہ کے بوتی کفار اور بعض ایسے جن کے ساتھ بیسب پائیں نا جائز ، وہ مرتدین ہیں ، آیا ان ہمیشہ کے بوتی کفار ہوتے ہیں جن کی تفسیل فقیر نے دسالڈ الا مقالة المفسر قامن احکام البدعة المکنر قالے میں ہمالا مرتدین ہیں خواہ مرتبی ہی ہے کہ بیمیتدین بھی شرح مطلقا مرتدین ہیں جواہ بدھ ایک برخواہ بعدا کے برحت ان کے باپ دادا سے جلی آتی ہوایا خود انہوں نے ابتدائے اختیار کی ہوخواہ بعدا کے برحت ان کے باپ دادا سے جلی آتی ہوایا خود انہوں نے ابتدائے اختیار کی ہوخواہ بعدا کے برحت ان کے باپ دادا سے جلی آتی ہوایا خود انہوں نے ابتدائے اختیار کی ہوخواہ بعدا کے

جائع الاحاديث

زمانہ کے کی ہوکسی طرح فرق نہیں، بس اتنا چاہیے کہ باوجود دعوی اسلام واقرار شہادتیں بعض ضرور بات دین سے انکار رکھتا ہو، اس پراحکام مرقدین جاری کئے جائیں گے، عالمگیر ریہ میں ہے۔۔

يحب الكفار وافض في قولهم برجعة الاموات الى الدنيا و بتنا سخ الارواح و بانتقال روح الله الى الائمة وبقولهم في خروج امام باطن و بتعطيلهم الا مرو النهى الى ان يخرج الامام الباطن وبقولهم ان حبرائيل عليه الصلوا والسلام غليط في الوحي الى محمد صلى الله تعالىٰ عليه و سلم دون على بن ابى طالب رضى الله تعالىٰ عنه وهؤلاء القوم خارجون عن ملة الاسلام و احكامهم احكام المرتدين كذا في الظهيرية.

رافضیوں کی ان ہاتوں پر کہ مردے دوبارہ دنیا ہیں آئی ہے۔"روح دومرے جسموں ہیں آئی ہے، اہام باطن خران جسموں ہیں آئی ہی ہے، اہام باطن خران کریں ہے، اہام باطن خران کریں ہے، اہام باطن خران کریں ہے، اہام باطن کروج تک امرونی حکام معطل رہیں ہے، چرکیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے حضرت علی کے مقابلہ میں محرصلی اللہ تق کی علیہ وسلم پروجی لانے ہی فلطی ہوئی ہے، والسلام ہے حضرت علی کے مقابلہ میں محرصلی اللہ تق کی علیہ وسلم پروجی لائے ہی فلطی ہوئی ہے، ان کی تکنیر ضروری ہے، بیلوگ ملت اسلامیہ سے خارج ہیں، اوران کے احکام مریدین جسے ہوں کے خلیم ریدین جسے ہوں گے خلیم ریدیں ہے۔

خودعلامہ شامی علیہ الرحمۃ تنقیح الفتاوی الحامہ بیس مؤلف قاوی علامہ حامہ آفندی عماوی سے خودعلامہ شامی علیہ الرحمۃ تنقیح الفتاوی الحامہ براللہ آفندی شخص علامۃ الوری لوح آفندی شغی الاسلام عبداللہ آفندی شخص علامۃ الوری لوح آفندی شغی علیہ الرحمۃ کافتوی و یکھاجس میں ان سے تلفیرروافض کے بارے میں سوال ہوا تھا علامہ ان کے علیہ کمات کفریہ کھی کرفر ماتے ہیں ،

ثبت بالتواتر قطعا عند الخواص والعوام المسلمين ان هذه القبائح محتمعة في هؤلاء الصالين المضلين فمن اتصف بواحد من هذه الامور فهو كافر الى ان قال، ولا يحوز تركهم عليه باعطاء الحزية ولا بامان مؤبد نص عليه قاضى خان في فتاو حوز ارقاق نسائهم لان ارقاق المرتدة بعد مالحقت بدار الحرب جائز الغراء وملتقطا

خواص دعوام مسلمانوں ہیں یہ بات آو اتر سے چلی آری ہے کہ فدکورہ قباحتیں ان گمراہ
لوگوں ہیں جمع ہیں جبکہ ان قباحتوں ہیں سے کی ایک سے متصف ہونے والا کا فرہے۔ (آگے
یہاں تک فرمایا) کہ جزید کے بدلے یا امان وے کرلوگوں کو بیدا جازت نہیں دی سکتی اس پر قاضی
خان نے اپنے قاوی میں تقریح کی ہے اور ان کی عورتوں کولوٹڈیاں بنانا جائز کیونکہ مرقدہ
عورت جب دارالحرب چلی جائے تو اس کے بعداس کولوٹڈ ٹی بنانا جائز ہے اوملتقطا۔
قراوی علامہ قاضی خان ہیں ہے اور ان العظم علیدالرحمہ سیدر ہارہ کو میض کہ اول

ان كان يظهران الكفرا واحدهما كانا بمزلة المرتدين لم يصح نكاحهما ويصح نكاح المرأة مع الثاني انتههي بالحصار\_

مردوعورت دونوں یاان سے ایک جب کفر کا اظہار کرے تو ان کا تھم مرتدوں والا ہوگا، ان کا تکاح نتم ہوجائے گا۔اوروہ عورت دومرے کے لئے طلال ہوگی،احد مختصرا۔ امام علامہ قامنی عیاض شفا شریف میں امام الل سنت قامنی ابو بکر یا قلافی سے نقل فرمائے ہیں:

انهم على رائے من كفرهم بالناويل لاتحل مناكحتم ولا اكل ذبالحهم ولا العسلوة على ميتهم ويد المرتد العسلوة على ميتهم و يعتلف في موار ثنهم على الحلاف في ميراث المرتد جن لوكول في ميراث المرتد بين لوكول في ان كي تكفيركي هاناءان كي رائے شي ان سے تكاح كرتاءان كا و يجه كھاناءان كي فرافت في ورافت في وي اختلاف ہوگا جومر تدكي ورافت في ورافت في وي اختلاف ہوگا جومر تدكي ورافت فيل وي اختلاف ہوگا جومر تدكي ورافت

ان عبارات سے طاہر ہو گیا کہ ان مبتدعین مشکرین ضرر و بیات وین پر تھم مرتدین جاری ہونا ہی منقول و مقبول بلکہ ندا ہب اربعہ کا مفتی یہ ہے، بالجملہ ان اعدا اللہ پر تھم ارتدا وہی کیا جائے گا۔ ندان سے سلطنت اسلام میں معاہدہ دائی جائز نہ جیشہ کوا مان وینا جائز، نہ جزیہ لینا جائز، نہ کی وقت کی حالت میں ان سے ربط رکھنا جائز، نہ پاس جیشنا جائز، بیشانا نا جائز، ندان کے کی کام میں شریک ہونا جائز ند و جید کھانا حائز ند و جید کھانا جائز ند و جید کھانا حائز نہ دو جید کھانا جائز۔

قاتلهم الله انی یذهبون قال الله تعالیٰ و من یتولهم منکم فانه منهم۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرے بید کدھرجارہے میں اللہ تعالیٰ نے قرمایا جوتم میں سے ان ہے دوئتی رکھے گا، ووانمی میں ہے۔۔

هدنا الله تعالى الى الصراط المستقيم و دين هذا النبي الكريم عليه افضل الصلوة والتسليم و ثبتما بالقول الثابت في الدنيا والآخرة انه ولى ذلك وا هل التقوى و اهل التقوى و اهل التقوى و اهل المغفرة لا الى الاهو سبحنه و تعالى عما يشركون والله تعالى اعلم.

الله تعالی جمیں سیر می راہ کی ہدائت کرے اواس آخری نبی علیہ افضل الصلو ہ والسمنیم کے دین پر چلائے اور و نیا و آخرت میں ایجان کائل پر ثابت قدم رکھے، الله تعالی اس کا ما لک ہے، الله تعالی اس کا ما لک ہے، الله تعالی اس کا ما لک ہے، الله تعالی و الواور مغفرت والوا اس کے سواکوئی معبود تیں، وہ پاک و بلند ہے، کسی شریک ہے، والله نعالی اعلم۔

( قرآ وي رضويه جديد ۱۲۳۷ (۱۲۳ تا ۱۳۰۰)

عدادک شریف بیں ہے۔

اي لا تتخلو هم او ليا ء تنصرو نهم و تستنصرو نهم و تا خلو نهم و تعا شرو نهم معاشرة المو منين\_

لینی رب عز وجل قرما تا ہے: کا فروں کودوست شدینا وُ کہتم ان کے معاون بنواوران سے اپنے لئے مدد چا ہو، انہیں بھائی بناؤ، دبنوی برتا وُان کے ساتھ مسلمانوں کا سار کھو، اس سب سے منع قرما تا ہے۔

تغیرکبیر یاره نبرایس ب

المرادان الله تعالى امر المسلم ان لا يتخذالحبيب الناصر الامن المسلمين \_

لیخی مرادآیت بیه به کدانند تعالی مسلمانوں کوتکم فرما تا ہے کہ صرف مسلمانوں کوئی اپنا دوست اور مددگار بنائیں۔

اورای ش ہے:

يعنى لا تتخذو هم او ليا ء اى لا تعتمدو اعلى الاستنصار بهم و لا تتود و اليهم، ليحنى مرادآيت بيب كه كافرول كي هدويارك پراخمادند كرد. تغيراني السعو دوتغيرفتو حات الهيد بي زيرآيت فدكوره ب.

نهـو عـن مـوا لا تهـم لـقـرا به او صـدا قة حـا هلية و نحو هما من اسباب المصادقة والمعاشرة و عن الا ستعانة بهم في الغزو و سائر الا مور الدينية\_

لینی مسلمان منع کئے مکے کا فروں کی دوئی ہے خواہ دہ رشتہ داری ہویا اسلام سے پہلے کا بارانہ یا کسی سب باری خواہ میل جول کے سبب، ادر منع کئے مکئے اس سے کہ جہادیا کسی دیلی کا بارانہ یا کسی سبب باری خواہ میل جول کے سبب، ادر منع کئے مکئے اس سے کہ جہادیا کسی دیلی کام میں کا فروں سے استعانت کریں۔ (فآدی رضویہ جدید ۱۲۳۳ ۱۳۹۳ میا ۲۹۳ )

( ۵۵) انما وليكم الله ورسوله الذين المتو الذين يقيمون الصلوّة ويؤتون الزكوّة وهم راكعون ۞

تہبارے دوست جیس مراللہ اوراس کا رسول اورائیان والے کہ تماز قائم کرتے ہیں اور ز کو 8 دیتے ہیں اوراللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔

(۱۲) امام احمد رضا محدث بربلوی قدس مره فرماتے ہیں او ضرور یہاں اللہ ورسول اور نیک بندوں جس مدد کو خصر فرمایا کہ بس بدی مددگار ہیں او ضرور بید دوخاص ہے جس پر نیک بندوں میں مددگاری کا علاقہ تو ہر مسلمان کے ساتھ ہے۔
مسلمان کے ساتھ ہے۔
قال تعانی:

و المو منون و المومنات بعضهم اولياء بعض \_ مسلمان مردادرمسلمان عورتش آليس ش ايك دومرے كددگاري \_ حالاتكد تود عى دومرى حكة قرماتا ہے:

> ماللهم من دونه من ولي. الله كسواكس كاكوئي مددگاريس. معالم النويل بين هي۔

الله (ماللهم) اي لاهل السموات و الارض (من دونه) اي من دون الله (من ولي) تاصر\_

وہائی صاحبوا تہمارے طور پر معاذ اللہ کیسا کھلاشرک ہوا کہ قرآن نے خدا کی خاص مغت ایداد کورسول وصلحا کے لئے ثابت کیا، جسے قرآن ہی جابجا فرما چکا: کہ بیاللہ کے سوا دوسرے کی مغت نیس ۔

مربحه و الله الله الله الله الله و الول آجول پرائيان لاتے بين اور ذاتی و صطافی كافرق بجھتے ہيں اور داتی و صطافی كافرق بجھتے ہيں ، الله الله الله و ا

بيج آيت از توريت والجيل وزيورمقدسي

امام بخاری حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما، اور داری وطبرانی و لینقوب بن سفیان حضرت عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عنه سے راوی که تورات مقدس بین حضور پر تور دافع البلام سلی الله تعالی علیه وسلم کی صفت یول ہے۔

يا ايها النبي ! انا ارسلماك شاهدا و مبشرا و نذيرا و حرزا للاميين ( الى قوله تعالى) يعفو و يغفر \_

اے نبی اہم نے کھے بھیجا گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈرسنانے والا اور ب پرموں کے لئے پناہ ،معاف کرتا ہے اور مغفرت قرما تا ہے۔ حرز بھی رب العزت جل جلاللہ کی صفات سے جیں۔ حدیث میں ہے۔

> يا حرز الضعفاء! ياكنزالفقراء! علامة رقائي شرح مواجب شريقه من قرمات إلى \_ جعله نفسه حرز ا مبالغة لحفظه لهم في الدارين \_

لیحنی حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم یناه و بین والے بین ، محررب تبارک و تعالی فی حضور کو بطور میا نفه خود پناه کیا: جیسے عادل کوعدل بیاعالم کوعلم کہتے ہیں ، اوراس صفت کی وجہ ربیہ کے حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم دنیا و آخرت میں اپنی امت کے حافظ و تکہبان ہیں۔ و الحمد لله درب العالمیں۔

ہاں ہاں، خبرادار ہوشیار، اے نجدیان ٹابکار! فراکم من فوجیدا عیارہ خام پارہ وہابیت ناکارہ کے نفح سے کیلیج پر ہاتھ دھر لین، توریت وزیور کی دوآ یتی تلاوت کی جا کیں گی، نوخیز وہابیت کی ناوان جان پر قبرالی کی بجلیاں گرا کیں گئی، افسوس جہیں توریت وزیور کی تکذیب کرتے کیا لگتا ہے، جب تم قرآن کی نہ سنو، اللہ کا کذب تم ممکن گنو، گر جان کی آفت، گلے کا غل قیہ ہے کہ یہ آیات جناب شاہ عبدالعزیز صاحب نے نقل فرما کیں، کلام الی بتا کیں، سام مرک کے الطا کفہ کے لیہ باور طریقت کے وادا۔ اب شاہ میں مشرک کے بنی ہے نہ کام الی پرائیان لائے کوروقی وہابیت نتی ہے، ندرو نے رفتن، ندرائے مائدن۔

ووگوندر نج وعذاب است جان لیلی را بلا کے محبت جنون وفر قت بجنون و دورت کے بات ہاں اب ڈرا گھبرائے دلوں، شرمائی چنو لوں سے لیالی انگر یا او پرافعا سے ، اور بحد و و سننے کہ ایمان فعیب ہوتوسنی ہوجا ہے۔

جناب شاہ صاحب تخدا شاعشر بیش لکھتے ہیں۔ توریت کے سفر جہارم میں ہے۔

قبال البلمة تبعمالي لابراهيم: ان هاجرة تلد ويكون من ولدها من يده فوق الحميع و يدا الحميع مبسوطة اليه بالخشوع \_

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوق والسلام سے فرمایا: پیٹک ہاجرہ کے اولا و ہوگی اوراس کے بچوں میں وہ ہوگا جس کا ہاتھ سب پر ہالا ہے۔اور سب کے ہاتھ اس کی طرف سے لیے ہیں۔عاجزی اور گڑا گڑانے میں۔

ووکون محررسول القد ملی الله تعالی علیه وسلم سید ال کون ، معطی العون ، صلی الله تعالی علیه و سلم ، قربان تیر ساے بلتد باتھ والے، اے دوج بال کے اجا لے، حمال کے دجہ کریم کوجس نے ہماری عاجری و حمالی کے باتھ برائیم بے قدر سے بچائے اور تھے جسے

(جامح الاحاديث كريم رؤف ورجيم كے سامنے پھيلائے، والحمد نشدب العالميں۔ وى رب ب جس في تحد كو بمرتن كرم ينايا بميں بھيك مانگنے كو تيرا آستال بتايا نيز تخفي بن زيور شريف عدم منقول: -

يا احمد إ فاضت الرحمة على شفتيك من احل ذلك ابارك عليك فتقلد السيف ، فنان بهناء ك و حمدك العالب (الي قوله ) الامم يخرون تحتك ، كتاب حتى جاء الله به من اليمن و التقديس من جبل فاران ، وامتلأت الارض من تحميد احمدو تقديسه ، و ملك الارض و رقاب الامم .

اے احمد! رحمت نے جوش مارا تیرے لیوں پر بیس اس کئے برکت دیتا ہوں ، تو ایل تکوار جمائل کر کہ تیری چک اور تیری تحریف عالب ہے، سب استیں تیرے قدموں میں حریں گی تھی کتاب لا یا اللہ کی برکت و یا کی کے ساتھ مکہ کے پہاڑے، بھرکٹی زہیں احمہ کی حمہ اوراس کی یا کی بو لئے سے احمد ما لک جواساری زیس اور تمام امتوں کی گردلوں کامنی اللہ تعالی عليدوسكم-

ا اے احمد بھارے ملی اللہ تعالی علیہ وسلم مے مملوکو! خوشی وشاد مانی ہے تہارے گئے ، تہارا الک باراسرایا کرم وسرایارجت ہے۔والحددشدرب العالميں ۔

> عهدما بالب شيري د جنال بست خدائ بإجمه بندؤوا ينقوم خداوندا نند

میں تو ما لک بی کہوں گا کہ ہو ما لک کے حبیب سیخیوب وحب میں نہیں میرا تیرا لبداامام اجل عارف بالتدسيدي مبل بن عبدالله تستري رضي الله تعالي عنه، بجرامام اجل قاضي عياض شفاشريف، كارامام احد تسطلاني مواهب لدينه شريف من نقلا وتذكيرا، كار علامه شباب الدين خفاجي مصري شيم الرياض، مجرعلامه محدين عبدالباري زرقاتي شرح مواجب میں شرحاً وتغییراً فرماتے ہیں:۔

من لم يرولاية الرسول عليه في حميع احوالله و لم يرتفسه في ملكه لا يذوق حلاوة سنته جو ہر حال میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کواپنا والی اور اپنے آپ کو حضور کی ملک نہ جانے ووسنت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حلاوت سے اصلا خبر دار نہ ہوگا۔ والعیا ذباللہ رب العالمیں۔

فا مکرہ عنظیمہ: الحمد للدسنیوں کی اقبالی ڈگری ، ان آیات توریت وزیور پر نقیر غفرلہ القدیر کودوآیات توریت وانجیل مبارک مع چندا حادیث کے یادآ کیں ، گران کے ذکریے پہلے امام الطا کفہ کا ایک انجان ہے کا اقرارین کیجئے ۔

تقویدالا بیمان فصل ثانی اشراک فی انعلم کے شروع میں لکھا:۔ جس کے ہاتھ میں نئی ہوتی ہے قال اس کے افقیار میں ہوتا ہے جب جا ہے لو کھولے جب جا ہے تو ندکھولے۔اننی

بجولا نادان لكمة تولكو كما كر\_

کیا خبرتھی انتلاب آسان ہوجائے گا دین نجدی پائمال سنیاں ہوجائے گا غریب مسکین کیا جانتا تھا کہ وہ چندورتی بعدیہ کہنے کو ہے کہ جس کا نام محمہ یا علی ہے وہ کسی چیز کا مخار نہیں۔

یہاں اس تول ہے تمام عالم پرجم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا افتیارتام ثابت ہوجائے گا،

یچارے سکین عزیز کے دھیان میں اس وقت بھی یہ ہی لوہے پیشل کی تنجیاں تھیں جوجامع مسجد
کی سیر حیوں پر بساطی ہیے ہیے ہیں ہاس کے خواب میں بھی خیال ندتھا کہ جمد رسول اللہ صلی
اللہ تعالی علیہ وسلم کے رہ جل وعلانے اس باوشاہ جبار جلیل افتد ارتقیم الافتیار سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوکیا کیا تنجیاں عطافر مائی جیں ۔ ہاں ہم سے سن اوروہ من کہ من ہوجا۔

(الامن والعلی ص ۱۳)

2724 عنه ما الدرداء رضى الله تعالىٰ عنها قالت: قلت لكعب الاحبار رضى الله تعالىٰ عنه ما تحدول في التوراة من وصف اللي صلى الله تعالى عليه وسلم ؟ قال: تحده محمد رسول الله اسمه المتوكل، ليس بفظ و لا غليظ و لا سحاب

۱/ ۳۷۷ 🕏 تاریخ دمشق لاین عساکر، ۲۹۳/۱

٤٣٤٣ ـ دلاكن النبوة للبيهقي،

في الاسواق و اعطى المعاتيح ليبصر الله به اعينا عورا ، و يسمع به آذانا صما، و يقيم به السنة معوجة حتى يشهدون لا اله الا الله وحده و لا شريك له ، يعين المطلوم و يمنعه من ان يستضعف.

حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنبا ہے روایت ہے کہ بیں نے صفرت کعب احبار رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت پاک کیا

رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، تم توریت بیل حضورا قدی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت پاک کیا

یاتے ہو؟ کہا: حضور کا وصف توریت مقدی بیل ہوں ہے۔ جمراللہ کے رسول ہیں، سلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کا نام متوکل ہے، تہ در رشت خوجی، نہ خت کو، نہ بازاروں بیل چلانے والے، وہ سخبیاں وے گئے ہیں تا کہ اللہ تعالی ان کے ذریعہ پھوٹی آ تھیں بیتا اور بہرے کان شنو اور مجبوری رہا تیل سیدھی کردیے، بیال تک کہ لوگ گوائی دیں کہ ایک اللہ کے سواکوئی سچا معبور خیس، اسکاکوئی سا جمی نہیں، وہ ہی کریم ہر مظلوم کی مدوفر ما کیں گے، اور اسے کر در سمجے جانے حیات کی ساتھی نہیں، وہ ہی کریم ہر مظلوم کی مدوفر ما کیں گے، اور اسے کر در سمجے جانے سے بیا کیل ساتھی نہیں، وہ ہی کریم ہر مظلوم کی مدوفر ما کیں گے، اور اسے کر در سمجے جانے

٤٣٤٤ عن ام المؤمنين عائشة الصديقة رضى الله تعالى عنها قالت: مكتوب في الانحيل من نحت المي صلى الله تعالى عليه وسلم ، لا فط و لا غليظ و لا سحاب في الاسواق و اعطى المفاتيح مثل ما مر سواء بسواء \_

ام المؤمنين معفرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها سے روايت ہے كه رسول الله ملى الله تعالى عليه وسلم كى صفت وشا بجيل ياك من كنوب ہے، نه محت ول إي، نه ورشت خور نه بازاروں ميں شوركرتے والبيس كنجيال عطا ہوكى إيں مباقى عبارت شل توريت مبارك ہے۔ والله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى

1 1 1 العلم البرة لليهتي ، ا / ٢٧٧ الله العلمات الكبرى لا بن سعد، المدام المحيح للبخارى ، باب بصرت بالرعب مسيرة شهر، الم ١٩٩/١ الصحيح لمسلم ، كتاب المساحد و مواصع الصلوة ، الم ١٩٩/١ المسند لا حمد بن حبل ، ٢ / ٤٥٥ التمسير للقرطبي ، ١٩٩/١ السن الكبرى لليهتي ، ١٩٥/١ الله دلاكل البوة لليهتي ، ١٩٥/٥ السن الكبرى لليهتي ، ١٩٥/٥ الله دلاكل البوة لليهتي ، ١٩٥/٥ الم

عليه وسلم بينما انانائم اذ حثى بمفاتيح خزائن الارض فوضعت في يدي

حضرت ابو ہرمیرہ رضی اللہ تعاتی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: میں سور ہا تھا کہ تمام خزائن زمیں کی تنجیاں لاکی تھیں اور میرے دونوں باتھوں میں رکھ دی گئیں۔

٤٣٤٦ عن امير المؤمنين على المرتضى كرم الله تعالى وحهه الكريم قال: قال رسول لله صلى الله تعالى عليه وسلم: اعطيت ما لم يعط احد من الابياء قبلي ، نصرت بالرعب، و اعطيت مفاتيح الارض الحديث \_

امیرالیؤمنین حضرت علی مرتضی کرم الله تعالی و جهدالکریم ہے روایت ہے کہ رسول الند ملى الله تعالى عليه وسلم نے ارشا دفر مایا: مجھے وہ عطا ہوا جو مجھ سے مبلے سی تبی کو شہ ملا رعب سے میری مدوفر مائی کی ( کرمهینه بحری راه پروخمن میرانام یا کسن کرکایے) اور جھےساری زیش کی تخيال عطا موسي \_ يه صديث ع ہے۔

٤٣٤٧ عن حاير بن عبد الله رضي الله تعالىٰ عمهما قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم : او تيت بمقاليد الدنيا على فرس ابلق ، حاء ني به حبر ليل ، عليه قطيفة من سندس \_

حضرت جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے كه حضور ما لك تمام ونیاصلی الله تعالی علیه وسلم قرماتے ہیں: ونیا کی تنجیاں ابلتی محور سے بررکھ کرمیری خدمت میں حاضر کی تنئیں، جبر تیل لے کرآ ہے ،اس پر نازک رہیم کا زین پوش بانقش وٹگار پڑا تھا۔ ٤٣٤٨ ـ عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالىٰ عنهما قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم :او تيت مفاتيح كل شئ الا الحمس \_ حصرت عبدالله بن عمر منى الله نغالي عنهما يدوايت ب كه حضور برنو را بوالقاسم ملى الله

٤٣٤٦\_ المسند لا حمد بن حتيل ٢ - ٩٨/١ السن الكيري لبيهقي ٢٠ Y17/1 ٤٣٤٨ ـ المستد لا حمد بن حنيل ، ٢/ ٣٢٨ الله محمع الروائد للهيثمي ، ٩ / ٢٠

ميران الاعتدال للذهبي، ٢٠٦ ٪ الترغيب والترهيب للممدري، ٢٩٧/٤

واثع الاحاديث

تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جھے ہر چیزی تنجیاں عطاء و تیں سواان یا چے کے۔ (کا) امام احمد رضا محدث بر ملوی قدس سر وفر ماتے ہیں

لیمن غیوب شمسه علامه هنی حاشیه جامع صغیر میں فرماتے ہیں: نیم اعلم بھا بعد ذلك۔ پھریہ پانچ بھی عطا ہو کیں۔ان كاعلم بھی دیا گیا۔ای طرح امام جلال الدین سیوطی نے بھی خصائص كبری بیں نقل فرمایا:

علامه مدابنی شرح فتح المبین امام این جمر کی بی فرماتے ہیں: بیدی حق ہے۔وللہ الحمد۔ اس مقام کی تحقیق انیق فقیر کے رسالہ ' یا لی الجیب بعلوم الغیب' بیس دیکھئے۔ وہاللہ التو فیق (الامن والعلی ص ۹۴)

9 ٤٣٤٩ ـ عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: قالت ام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم امنة رضى الله تعالى عنها: لما خرج من بطنى نظرت السه ناذا انا به ساحد ا، ثم رأيت سحابة بيضاء قد اقبلت من السماء حتى غشيته فنيب عن وجهى ، ثم تسجلت فاذا انا به مدرج فى ثوب صوف ابيض و تحته حريرة عضراء ، و قد قبض على ثلثة مفاتيح من اللؤلؤ الرطب ، و اذ اقائل يقول: قبض محمد صلى الله تعالى عليه وسلم على مفاتيح النصر و مفاتيح الربح و مفاتيح النوة ، ثم اقبلت سحابة احرى حتى غشيته فعيب عنى ، ثم تحلت فاذا انا به قد قبض على حريرة خضراء مطوية ، و اذا قائل يقول: بخ بخ ، قبض محمد صلى الله تعالى عليه وسلم على الدنيا كلها لم يبق خلق من اهلها الادخل فى صلى الله تعالى عليه وسلم على الدنيا كلها لم يبق خلق من اهلها الادخل فى قبضته ، هذا منعتصر .

حضرت عبدالله بن عباس منی الله تعالی عنها ہے روایت ہے کہ حضور مالک غیور ملی الله تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آ منہ رضی الله تعالی عنها قرماتی تخص : جب حضور میرے فئم سے پیدا ہوئے میں نے ویکھا مجدہ میں پڑے ہیں، پھرا یک سفیدا ہر نے آسان سے آکر حضور کو ڈھانپ لیا کہ میر سے سامنے سے قائب ہو گئے ۔ پھروہ پروہ بٹاتو میں کیاد بھتی ہوں مصور کو ڈھانپ لیا کہ میر سے سامنے سے قائب ہو گئے ۔ پھروہ پروہ بٹاتو میں کیاد بھتی ہوں

2322 دلائل النبوة لا بي تعيم،

وامع الاحاديث

کے جنفوراکی سفیداونی کیڑے میں لیٹے ہیں اور میزر سیٹی کیھونا بچھا ہے، اور گوہر شاواب کی نئین سخیاں حضور کی سفیداونی کیڑے میں ہیں، کہنے والا کہدرہا تھا، لھرت کی سخیاں، نفع کی سخیاں اور نبوت کی سخیاں ، مسب پر حضور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبضہ فرمایا، پھرا بک اور اہر نے آ کر حضور کو تخیاں ، مسب پر حضور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبضہ فرمایا ، پھرا بک اور اہر نے آ کر حضور کو دھانپ لیا ہوا و مانپ لیا ہوا کہ میری نگاہ ہے ہوں کہ ایک میزریش کالیٹا ہوا کیڑا حضور کی شمی ہیں آئی ، زہیں وا سان میں کوئی مخلوق ایک شدری جوان کے قبضہ ہیں نہ آئی ہو، وسلم کی شمی ہیں آئی ، زہیں وآسان ہیں کوئی مخلوق ایک شدری جوان کے قبضہ ہیں نہ آئی ہو، مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شمی ہیں آئی ، زہیں وآسان ہیں کوئی مخلوق ایکی شدری جوان کے قبضہ ہیں نہ آئی ہو، مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم والحمد اللہ درب العالمین ۔

٤٣٥٠ عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالىٰ عبهما قال: قالت امنة الزهرية رضى الله تعالىٰ عبها: لما ولد حاء رضوان خازن الحنة عليه السلام و ادخله في حناحيه فقال في ادنه معك مفاتيح النصر، قد البست الحواف و الرعب، لا يسمع احد بذكر ك الاوجل فؤاده و خاف قلبه و ان لم يراك يا خليفة الله!

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی حنبها سے روایت ہے کہ حضرت آمنہ رضی الله تعالی عنبها نے فر مایا: رضوان خازن جنت علیه السلام نے بعد ولا دت حضور سیدالکو نین صلی الله تعالی علیه وسلم کواپین کو برول کے اندر لے کر گوش اقدس بیل عرض کی: حضور کے ساتھ لھرت کی حضور کے ساتھ لھرت کی حضور کے ساتھ لھرت کی حضور کے اس میں مرصب ود بد بدکا جامہ حضور کو بہتایا گیا ہے۔ جو حضور کا چہا سے گا اس کا دل فر مائے گا اور جگر کا نب الحقے گا ، اگر چہ حضور کو نہ دیکھا ہو اے الله کے تا تب اصلی الله تعالی علیه سلم

﴿ ١٨) امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

ایمان کی آنکوش نور مولوایک الله کا تاب بی کینے شی سب کورآ کیا ،الله کا تاب الیا کا تاب الله کا تاب کہیں کا ایسا بی لو جا ہے کہ جس کا تام محمد ہے وہ کسی چیز کا مخار فیس؟ ایک و نیا کے کئے کا تائیب کہیں کا صوبددار وہاں کی سیاہ وسفید کا مخار موتا ہے ، محر الله کا تائیب کسی پھر کا تائیب فیس ہے؟ و سا قدر و الله اس کی سیاہ وسفید کا مخار موتا ہے ، محر الله کا تائیب کسی پھر کا تائیب فیس ہے؟ و سا قدر و الله الله کا تائیب الله کی طرف

، 270\_ المولد لا بي زكريا يحيُّ بن عائله

ے اللہ کے ملک میں تصرف تام کا اختیار رکھتا ہے جنب تو اللہ کا ٹائب کہلایا ہے۔ صلی اللہ تعالی علیہ دسلم۔ (الامن والعلی ص ۹۲)

( عد )يا ايها الذين أمنو لا تتخذ والذين اتخذ وا دينكم هزوا ولعبا من النين اوتوالكتب من قبلكم والكفار اولياء ع واتقوا الله ان كنتم مؤمنين . ه

اے ایمان والوجنموں نے تہارے دین کوئٹی کھیل بنالیاوہ جوتم سے پہلے کماب دیے کے اور کا فران میں کسی کواپنا دوست نہ بناؤا وراللہ سے ڈرتے رہوا کرا بمان رکھتے ہو۔

(۱۹) امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

موالات ہر کافرے حرام ہے۔ واضح ہو چکا کہ دب عزوج آل نے عام کفار کی نسبت یہ ادکام فرمائے تو ہزورز بان ان جس سے کسی کا استثناء بانفا اللہ عزوج الم ہرافتر اء بعیداور قرآن کر بم کسی کا استثناء بانفا اللہ عزود ونساری سے خاص مائے والوں کے حریف شدید ہے ، بلکہ عالم الغیب عز جلالہ نے بیتھم بہود ونساری سے خاص مائے والوں کے مند جس ایج قریم کا پھر دیدیا ، ایک آ بہت جس صراحة کتابیوں کے ساتھ باقی کفار کو جدا ذکر فرمایا کہ کتابی غیر کتابی سب کو تیم مغسر منور ہوجائے ، جا ہلان تسلیل کی تاویل ذلیل راہ نہ با گئے۔

(فادی رضویہ جدید الاستال کا تاویل ذلیل راہ نہ با گئے۔

اب تو کسی مفتری کے اس مکنے کی مخوائش ندری کہ بیتھم صرف یہودونساری کے لئے ہے، نیز آیت کریمہ بیس کھلا اشارہ قرما تا ہے کہ کسی سم کے کا فروں سے اتحاد منائے واللا ایمان خیس رکھتا اوراو پر آیت بیس صریح نفر تے گذر چکی کہ آئیس انڈورسول وقر آن پر ایمان ہوتا تو کا فروں سے انتحاد نہ کرتے۔ کا فروں سے انتحاد نہ کرتے۔

تغییرا بن جریر ش اس آیت کریمہ کے تحت ہے۔

يقول لا تتخدوهم ايها المومنون الصارا واحوانا و حلماء قاتهم لا بالونكم حبالا وال اظهروالكم مودة وصداقة \_

رب عزوجل فرماتا ہے: اے مسلمانو! کا فروں کو مددگا ریا بھائی اور حلیف نہ بناؤ، وہ تہماری ضرر رسانی میں کی نہ کریں ہے، اگر چہوہ تم ہے دوئی یا رانہ کا ہر کریں۔ فقہ وحدیث کے حادی امام اجل ایوجعفر طحادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مشکل الآثار میں پہتھیں فرما کر کہ شرکوں سے استعانت حرام ہے، کما بی سے ہوسکتی ہے اس پر حدیث کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے این ابی منافق کے چیسو حلیف بیود ایوں کو واپس کر دیا اور انہیں مشرکین فرمایا۔ اعتراضات وارد کی کہ دیکھو حضور نے بیود کو بھی مشرکین سے گنا اور ان سے استعانت کو بھی مشرکین سے استعانت قرار دیا ، اس کے جواب بھی فرمایا: اس کی وجہ ان کا اس مشرک منافق سے حلف کرتے ہیں اس کی موافقت تول کرتے ہیں تو مشرک کے حلف کرتے والے جس سے حلف کرتے ہیں اس کی موافقت تول کرتے ہیں تو مشرک ۔ تول کرتے ہیں تو مشرک کے حلیف ہو کردہ کما فی نہ درہ مرقد ہوگئے ، اس طرح مشرک ۔ تول کرتے ہیں تو مشرک کے حلیف ہو کردہ کی نہ درہ مرقد ہوگئے ، اس طرح مشرک ۔ امام ابوالولید باجی نے مختمر پھر علامہ یوسف دشتی نے معتمر ہیں اسے مقرر در کھا۔ بی تابع دی نہ کرم تدوں کے شاہوں کے بیودی ابن ابی کے حلیف بھر مرقد وں کے مشل ہوگئے تو کتا ہوں کے مشرک در کھا۔ تقدم ہیں نہ درہ اور مشرکوں کی طرح ہوگئے ، ان کا تھم دی تھم ہیں نہ درہ اور مشرکوں کی طرح ہوگئے ، ان کا تھم دی تھم ہیں نہ درہ اور مشرکوں کی نام مشرک دکھا۔

سیحان اللہ! یہودی مشرک کے طیف بکر کتائی ندر ہے مرقد ومشرک ہو گئے حالا نکد السکفو ملة واحد فا محرکلمہ کولیڈرمشرکین ہند کے کے حلیف پس روفلام بن کرندمر تد ہوئے ندمشرک ہوئے ، بٹے کٹے مسلمان بی بنے رہے۔

> مشرک ہے مہدیا عدد کرمشرک ہوئے مہود ریمشرکوں کے عیدمسلمان ہی رہے

طف جب دومسادی گروہوں ش ہوفریقین بکسال ہیں اور جب مظلوب وضعیف گرو
ہ دوسرے کی بناہ کے کراس کا حلیف ہے آت ہوری موا فقت کا بارای پرہ ،اس کی طرف ہے
مرف تبول بناہ دی ہے ،ابن الی خبیث نے بدی سطوت پیدا کر گئی یہاں تک کراس کے
کے تاج تیار کیا جاتا تھا قریب تھا کراسے بادشاہ بنایا جائے ، یبودی بن قبیقاع کا حلف اس کی
شوکت سے مستنفیدی ہوئے کو تھا۔ لہذا اہام نے فرہایا:

هی الموافقة من الحالفیں للمحالفین مطف کرتے والے جم سے طف کرتے ہیں المتحالفین مسلمان کی موافقت آبول کرتے ہیں۔ شاختماری طرح "الموافقة بین المتحالفین " طف کرتے والوں کے درمیان موافقت ۔ چردد بارداد یان تکم بیسے کہ تازل سے چردارادہ موافقت تازل کردیتا ہے، اورضد کے لئے صرف ارادہ کافی نہیں ۔ مسلمان اگر معاذ الله صرف

wasa aya wa a g

واح الاحاديث

ارادہ کفر کرے گاتو کا فر ہوجائے گالیکن کا فرصن ارادہ اسلام سے مسلمان ندہوگا جب تک کہ
اسلام قبول نہ کرے، ہوئی کتا بی صرف ارادہ موافقت مشرکیین سے مشرک ہو سکے گامشرک نر
سے ارادے سے کتا بی نہ ہوجائے گا۔ لہذاوہ یہودی مشرک ہو گئے ابن ابی خبیث کتا بی نہ ہوا۔
او نہی صلیفان مشرکیین ہند پرامام کا ہے تھم نافذ ہوگامشرکیین ہندمسلمان نہ ہوجا کیں گے۔
او نہی صلیفان مشرکیین ہند پرامام کا ہے تھم نافذ ہوگامشرکیین ہندمسلمان نہ ہوجا کیں گے۔
(فادی رضو یہ جدید ار ۱۸۸۸ تا ۲۰۹۸)

( 44)لعن الذين كفروامن بنى اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم دنلك بما عصوا و كانوا يعتدون ـ 🖈

لعنت کئے گئے وہ جنہوں کفر کیا بنی اسرائیل میں دا کا داور عیسی بن مریم کی زیان پر بیا بد لہان کی نافر مانی اور سرکشی کا۔

(۲۰) امام احمر رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

نی اسرائیل میں پہلی خرابی جوائی وہ یہ تھی کہ ان میں ایک فخض دوسرے سے ملاءاس سے کہنا اے فخص اللہ سے ڈراورا ہے کام سے بازآ کہ بیطال نہیں۔ پھر دوسرے دن اس سے ملا اور وہ ای حال پر ہوتا ، تو بیا مراس کواس کے ساتھ کھانا نے پیٹے یاس بیٹھنے سے شدر وکٹا ، جب انحون نے بیخے یاس بیٹھنے سے شدر وکٹا ، جب انھون نے بیخر کرتے کی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل باہم ایک دوسرے پر مارے کہ منع کرنے والوں کا حال بھی انہیں خطا والوں کے شل ہوگیا پھر فر مایا:

بنی اسرائیل کے کافرلعنت کئے گئے داؤدوئیسی بن مریم کی زبان پر ، بیدبدلہ ہے ان کی نا فرمانیوں اور حد سے بڑھنے کا ، وہ آئیں میں ایک دوسرے کو برے کام سے ندرو کئے تھے ، البتہ بیخت بری حرکت بھی کہ وہ کرتے تھے۔
(افاوی رضویہ قدیم ۹ ر۱۸۱۷)

( ۸۰ ـ ۸۱ )تری کثیرامنهم پتولون الذین کفرواد لبش ماقد

مت لهم انفسهم أن سخط الله عليهم وفي العدّاب هم غلدون. 🖈

ولو كا نوايو منون ن بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فسقون. \*

ان بین تم بہت کود میمو سے کہ کا فروں سے دوئی کرتے ہیں کیا بی بری چیز خودا پنے لئے آ کے بیجی بید کہ اللہ کا ان برغضب ہوا اور وہ عذاب میں ہمیشدر ہیں گے۔

ware and a reg

واثع الاحاديث

اوراگروہ ایمان لاتے اللہ اوران نی پراوراس پر جوان کی طرف اتر اتو کا فروں سے دوئی نہ کرتے گران میں بہتیرے قاسق ہیں۔

(۲۱) امام احمد رضام محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں مشرکوں سے اتحاد ووواد تطعی حرام اوران سے اخلاص دلی یقیمیاً کفرے۔

( فراوي رضو بهجد بدسمار ۱۲۵)

(۸۹) لا يو اخذ كم الله با للغوفى ايما نكم ولكن يو اخذ كم بما
عقد تم الا يمان عفك فارته اطعام عشرة مسكين من اوسط ما تطعمون
اهليكم او كسوتهم او تحرير و قبة طفهن لم يجد فصيام ثلثة ايام ط
نلك كفارة ايما نكم اذا حلنتم خواحنظو اايما نكم خ كذلك يبين الله

لكم آيته نعلكم تشكرون ـ 🖈

الذهبيس بين بين بين بين المرائ فلوجي كي قسمول بربال ال قسمول برگرفت قرما تا ہے جنہيں تم في مضبوط كيا او اليك قسم كا بدلددس مسكينوں كو كھا تا دينا اپنے كھروا لے كوجو كھلاتے ہواس كے اوسط بيل سے يا البيل كي روه آزاد كرنا تو جو كھا ان بيل سے ند بائے تو تين دن كے دوز ہے يا البيل برده آزاد كرنا تو جو كھا ان بيل سے ند بائے تو تين دن كے دوز ہے بيدلد ہے تبہارى قسموں كا جنب تم قسم كھا كاورا بي قسموں كى حفاظت كرواى طرح الله تم سے البيل بيان قرما تا ہے كہيں تم احسان مالوں۔

(۲۲) امام احمد رضامحدث يريلوي قدس سره فرماتے ہيں

اگر تم کے خلاف کرنے میں شرعا خبر دیکھے تو خلاف کرے اور کفارہ وے ورنہ بلا وجہ شرعی تنم تو ڑتا حرام ہے۔ ( فقادی رضویہ قدیم ۹۳۲/۵)

١ ٢٥٥ \_ عن أبى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: مَن حَلَفَ عَلىٰ يَمِيُنِ فَرَأى عَيْرَهَا حَيْرًا مِنْهَا فَلْيَاتِ الَّذِي هُوَ حَيْرٌ وَ

۱۳۰۱ العبحيح لمسلم، كتاب الايمان و النقور، ١٣٨/٤ المستد لايي داؤ دالطبالسي، ١٣٨/٤ المستد لايي داؤ دالطبالسي، ١٣٨/٤ تلا المستد لايي داؤ دالطبالسي، ١٣٨/٤ تلا المامح الصعير للبيوطي، ٢٤/٧ تلا المامح الصعير للبيوطي، ٢٤/٧ه

لَيُكُفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کسی مختص نے حم کھائی پھر خیال آیا کہ اسکا خلاف بہتر ہے تو اس بہتر پر ہی عمل کرے اور حم کا کفارہ اوا کر دے۔

٢٥٥٧ ـ عن أبى موسى الأشعرى رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم إنّى وَاللّٰهُ إ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَا أَحُلَفُ عَلَىٰ يَمِيُنِ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًامِنُهَا إِلَّا كُفّرُتُ عَنْ يَمِيْنِي وَأَتَبَتُ الَّذِي هُوَ خَيْرُ.

(الأوى رضوبيه/٩٥٠)

( ١٦ )احل لكم صنيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ج وحرم

علیکم صبید البر ما د متم حرما واتنو الله الذی الیه تحشرون . الله الذی الیه تحشرون . الله علی طلل به تبهارے کے دریا کا شکاراوراس کا کھا تا تبارے اور مسافرول کے فاکدے اور تم برخی کی کا شکار جب تک تم احرام میں جواوراللہ سے ڈروجس کی طرف جمہیں المحنا

(۲۳) امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں مچھل تر ہویا خنگ مطلقا طال ہے۔

ق ال البله تعالى: و احل لكم صيد البحر \_ سوائے طافی كے جو تور بخو د الجيم كى سبب ظاہر كدريا بيس مركراترا آتی ہے۔ سبب ظاہر كدريا بيس مركراترا آتی ہے۔ عالم كيرى بيس ہے۔

44./4

كتاب الايمان و النذور ،

٤٣٥٢\_ الحامع الصحيح للبخارىء

104/1

ياب من حلف على يمين ۽

الستن لاين ماحده

السمك يحل اكله الا ما طفا منه\_

فنک مجملی کاکس نے استفاد کیا ،اگر حرام کہنے والا جاتل ہے اسے مجمایا جائے اور ذکی علم ہے تواس پر حلال خدا کے حرام کہنے کا الزام عاکد ہے۔ اسے تجدیدا سلام وتجدید تکاح چاہیے ہاں اگر وہاں سومی مجملی دریائے کے سواکسی خشکی کے جانو رکانام ہے جیسے دیگ ان اتواس کا حال معلوم ہونا چاہئے۔ اگر دیک مائی کی طرح حشرات الارض سے ہے تو ضرور حرام ہے۔ مائی کی طرح حشرات الارض سے ہے تو ضرور حرام ہے۔ عالمیری ہیں ہے۔

جمعيع الحشرات اهو ام الارض لا علاف في حرمة هذه الاشياء \_ والله تعالىٰ اعلم \_ (الله تعالىٰ اعلم \_ (المام الله تعالىٰ اعلم \_ (الله تعالىٰ اعلم \_ الله تعالىٰ الله تعالىٰ اعلىٰ اعلم \_ الله تعالىٰ اعلىٰ اعلىٰ اعلم \_ الله تعالىٰ اعلىٰ اعلىٰ الله تعالىٰ اعلىٰ اعلىٰ

(۱۰۱) يا ايها الذين أمنر الاتسئلون عن اشياء ان تبدلكم تسر كم ج وان تسئلواعنها حين ينزل القرآن تبدلكم خصفا الله عنها والله غفور حليم . \*

اے ایمان والوں الی یا تمیں نہ پوچھوجوتم پر ظاہر کی جا ٹمیں جوتہ ہیں بری آلیس اور انہیں اس وقت پوچھو کے کہ قرآن اتر رہاہے تو تم پر ظاہر کر دی جا ٹمیں گی اللہ انہیں معاف کر چکاہے اور اللہ بخشے والا اور حلم والا ہے۔

(۲۲) امام اخررضا محدث بربلوی قدس مره قرمات بین الله مین کرتے بین بهت کی بات بین این بین کرتے کرتے ایک کرنے کرتے اور است کی کرنے کرتے اور است کی کرنے کرتے ہوجا تیں اور بہت ایس کرنے کرتے این اور است بھر جوانیس چھوڈ تا یا کرتا گناہ میں پڑتا ،اس مالک میریان نے اپنے احکام میں ان کا ذکر نذر مایا ، یہ پہلے بھول کرنیس کہ وہ تو بھول اور ہر میب سے پاک ہے ، بلکہ ہم پر میریانی کے لئے کہ یہ مشقت میں نہ پڑیں تو مسلمانوں کوفر ماتا ہے :تم بھی ان کی چیز ندکرو کہ میریانی کے لئے کہ یہ مشقت میں نہ پڑیں تو مسلمانوں کوفر ماتا ہے :تم بھی ان کی چیز ندکرو کہ بوجو کے تکم مناسب دیا جائے گا اور تمہیں کو دقت ہوگی ،اس آیت سے صاف معلوم ہوا کہ جن یا توں کا ذکر قر آن وصدیت میں نہ نہ نہ نہ کہ میں بیاں۔

یا توں کا ذکر قر آن وصدیت میں نہ نظے وہ ہر گرمنے نہیں بلکہ اللہ کی معافی میں ہیں۔

یا توں کا ذکر قر آن وصدیت میں نہ نظے وہ ہر گرمنے نہیں بلکہ اللہ کی معافی میں ہیں۔

یا توں کا ذکر قر آن وصدیت میں نہ نظے وہ ہر گرمنے نہیں بلکہ اللہ کی معافی میں ہیں۔

یا توں کا ذکر قر آن وصدیت میں نہ نظے وہ ہر گرمنے نہیں بلکہ اللہ کی معافی میں ہیں۔

یا توں کا ذکر قر آن وصدیت میں نہ نظے وہ ہر گرمنے نہیں بلکہ اللہ کی معافی میں ہیں۔

وارتطنی ابولغلبه منی رضی الله تعالی عنه سے راوی سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے

قرمايا:

ان الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها ءوحرم حرمات فلا تنتهكوها

موحد حدودا فلا تعتدوها موسكت عن اشياء من غير نسيان فلاتبحثوا عنها \_ موحد حدودا فلاتبحثوا عنها \_ موحد حدودا فلاتبحثوا عنها و من في الشيخ الله تعديد ول سے الله تعدید الله تعدید

احمد و بخاری ومسلم ونسائی وابن ماجه حضرت ابو ہر مربرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے راوی سید عالم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فر ماتے ہیں:

ذرونی ما ترکتکم فانعاهلك من كان قبلكم بكثرة سوالهم واختلافهم على انبيائهم فاذا نهيتكم عن شيفا حتنبوه واذا امر تكم بامر فأتو مه ما استطعتم .

اليني جس بات بن بن من قريم باله بن المراب بن جمعت تنيش ندكروكم اللي التيل الميل الميل بحد التنيش ندكروكم اللي التيل التيل التيل بالاست بالاك موكن من جس بات كوفع كرول ال سے بجواور جس كا تكم دول است بقدر قدرت بحالا ك

احمد و برفاری وسلم سیدنا سعداین ابی وقاص رضی الله تعالی عندے راوی سیدعالم ملی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں:

ان اعتظم المسلمين في المسلمين حرما من سأل عن شئ لم يحرم على الناس فحرم من اجل مسألته\_

یے شک مسلمانوں کے بارے ہیں ان کا بڑا گنہگاروہ ہے جوالی چیز سے سوال کرے کہرام نہتی اس کے سوال کے بعد حرام کر دی گئی۔

ساحادی باطی عما منادی که قرآن وصدیت میں جن باتوں کا ذکر تبین شدان کی اجازت ثابت، شدمانعت وارد، و واصل جواز پر ہیں، ورشا گرجس چز کا کتاب وسنت میں ذکر شہومطلقا ممنوع و نا درست قرب ، تواس سوال کرنے والے کی کیا خطاء اس کے بغیر ہو چھے بھی وہ چیز ناجا کز رہتی ، یا جملہ بید قاعدہ نفیسہ ہمیشہ یا در کھنے کا ہے کہ قرآن وصد یت ہے جس چیز کی بملائی یا برائی ثابت ہووہ بھلی یا بری ہے اورجس کی نبعت کھے جو وہ معاف و جائز ومباح وروااوراس کوحرام و گناہ و نا درست و ممنوع کہنا شریعت مطہرہ پرافتر او۔

(قاوى رضويه جديد ١٥٨٢/٥٨٢)

(١٠٢)ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصبيلة ولا حام

> پرجھوٹاافتر ابا عرصتے ہیںاوران میں اکثر نرے بے عقل ہیں۔ مرحموٹاافتر اباعرصتے ہیںاوران میں اکثر نرے بے عقل ہیں۔

﴿ ٢٥﴾ امَّام احمد رضا محدث بربلوي قدس سره فرماتے ہیں

مشر کین اپنے ہوں کے لئے ما تا چھوڑتے اسے مائیہ کہتے ، جس کا کان چیر کر چھوڑتے اسے بچیرہ کہتے ،اوران جانوروں کوحرام جانے۔اللہ تعالیٰ نے ان کاردفر مایا۔

لین ہے با تیں اللہ نے تھرا کی جیس کیان کا فراس پر جموث با تدھتے ہیں ، تو ان جا فوروں کو حرام بتانا کا فروں کا تول ہا اور قرآن مجید کے خلاف ہے ، اور آبید کریمہ ساا ھل بہ لیندر اللہ ۔ اس جا تورکے لئے ہے جس کے ذرئے میں فیر خدا کا نام پکارا جائے ، چھوڑے ہوئے جا لور ہے اسے کو کی تعلق جیس ۔ بی متعصب و با ہوں کے جا بلانہ خیال ہیں ۔ کہ جا تداریا ہے جا ن و بیجہ ہویا فیر جس چیز کو فیر خدا کی طرف منسوب کر کے پکاریں گے حرام ہوجائے گی ۔ ایسا ہوتو اس کی حورتیں ہی کر پکاری جاتی ہیں۔ اللہ تعالی کا اس کی حورتیں ہی ان پرحرام ہوں گی کہ وہ بھی آئیس کی حورتیں کہ کر پکاری جاتی ہیں۔ اللہ تعالی کا مان پر نہیں لیا جا تا۔ ایسے بیبودہ خیالوں سے بچتالا زم ہے۔ بال بت کے چڑھا وے کی مشائی مسلمانوں کو نہیں جا جا گی کا فراسے صدقہ کے طور پر باختے ہیں۔ وہ لینا ذات ہی ہے مشائی مسلمانوں کو نہیں جا بیت کے گئے بائٹی اس کا ان کے موافق مراداوران کی ذات ہے ، اس بخلاف جوڑے جا وارکہ اس کا کھا تا کا فروں کے خلاف مراداوران کی ذات ہے ، اس بیس حرج نہیں گریٹر طے کہ فئنہ نہ بوورنہ فئنہ نہ بوورنہ فئنہ نہ بورخ میا کا فروں کے خلاف مراداوران کی ذات ہے ، اس

قال الله تعالى: الفتنة اشد من القتل \_ ( البقرة \_ ١٩١ ) والشراق الماطم ( قاوى رشور قد يم ١٣٧٨)

(۱۱۰)انقال الله يعيسى ابن مريم اذكر نعمتى عليك وعلى والدتك م اذايدتك بروح القدس قف تكلم الناس في المهدوكهلاج واذعلمتك الكتب والمحكمة والتورة والانجيل جواذتخلق من الطين كهيئة الطير باذنى فتنفخ فيها فتكون طيرا بانني وتبرئ الاكمه والا



بر ص با ذنى عواذ تخرج السوتى با ذنى عواذ كففت بنى اسرا ثيل عنك اذ جلتهم با لبينت فقال الذين كفروا من هم ان هذا الا سحر مبين - \*\*

جب الله فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیمی یا دکر میرااحسان اپنے اوپر اورا پنی ماں پر جب بیس نے پاک روح سے تیم کی مدولی تو لوگوں سے با تیمی کرتا پالنے بیس اور کی عمر ہوکراور جب بیس نے بختے سکھائی کی ب اور حکمت اور تو ریت اور انجیل اور جب تو مٹی سے پرندگی ی مورت میرے علم سے بناتا پھراس میں چو مک مارتا تو وہ میرے علم سے اڑنے گئی اور تو ما در ذاو اند ھے اور سفید داغ والے کو میرے علم سے شفا دیتا اور جب تو مردوں کو میرے علم سے ذیر و کا تا اور جب تو مردوں کو میرے علم سے ذیر و ان ان میں کے کا قرابو لے کے میر تو تیں عرکم کی جب تو ان کے پاس روش نشانیاں لے کر آیا تو ان میں کے کا قرابو لے کے میر تو تیں عرکم کے اور دو

(۲۲) امام احدرضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں دفع بلائے سرض اور ابرائے اکمہ وابرس میں کتنا فرق ہے۔ یعنی کوئی فرق نیس)





# سورة الانعام

## بسم الله الرحمن الرحيم الشركة م عشروع جوبهت مهريان رحمت والام

(۱۹)قل ای شی اکبرشهادة خقل الله قف شهید بینی وبینکم قف وردی الله قف شهید بینی وبینکم قف وردی الی هذا القرآن لانذر کم به ومن بلغ خائنکم لتشهدون ان مع الله الله المة اخری خقل لا اشهد عقل انسا هو الله واحد واننی بری عما تشرکون . \*

تم فرما کسب ہے بڑی گوائی کس کیتم فرما کا کدانشدگواہ ہے جھے بیں اورتم بیں اور میری طرف اس قرآن کی وقی ہوئی ہے کہ بیں اس سے تہمیں ڈراکاں اور جن جن کو پہنچے تو کیا تم ہیں گوائی دیتے ہوکہ اللہ کے ساتھ اور خدا ہیں تم فرماؤ کہ بیس میرگوائی نہیں ویتا تم فرما کہ وہ تو

> ایک می معبود ہے اور میں بیزار ہوں ان ہے جن کوتم شریک تفہراتے ہو۔ ﴿ ا ﴾ امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ فرمائے ہیں

### (۲۱)وهم ينهون عنه وينزن عنه ۽ وان يه ٽکون الا انفسهم وما يشعرون.\*

اوروہ اس ہے روکتے اور اس ہے دور بھا گتے ہیں اور ہلاک نہیں کرتے مگرا پنی جا نیں اورانہیں شعور نہیں۔

(۲) امام احدرضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

لینی جابوجوکر بے شعوروں کے سے کام کرے اس سے پڑھ کر بے شعورکوں؟ سلطان المفسر بن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنما اوران کے تلمیڈ رشید سیدنا امام اعظم کے استاد مجیدامام عطابین ابی رباح ومقاحل وغیرہم مفسرین فرماتے ہیں: بیآ یت ابوطالب کے باب میں اتری۔

تفسيرامام بغوى مى السنة ميس ب:

قما ل ابن عبا س ومقا تل نزلت في ابي طالب كا ن ينهي الناس عن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم و يمنعهم و يماً ي عن الايما ن به اي يبعد \_

انوارالتريل مي ہے:

ینهمون عن تعرض لرسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم بنا ء و ن قلا یو منون به کا بی طالب \_

فریا بی اورعبدالرزاق این مصنف اورسعید بن منصورسنن میں اورعبید بن جرمے وابن منذر وابن ابی حاتم وطبرانی وابوالشیخ ابن مرو ویدوحا کم منندرک میں با فا دو تھے اور بیکل دلائل الدو ہیں معربت عبداللہ بن عباس رضی الثد تعالی عنبما ہے اس آیت کی تغییر میں راوی۔

قال: نزلت في ابي طالب كان ينهي عن اذي النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم و ينأي عما جاء به \_

یعنی بیآیت ابوطالب کے بارے میں اتری اور کافروں کو حضور سیدعالم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کرائے ان مطیبہ وسلم کرائے ان مطیبہ وسلم کرائے ان اللہ تعالی علیہ وسلم برائے ان اللہ تعالی علیہ وسلم برائے ان اللہ تعالی علیہ وسلم برائے ان سے دور رہے۔

#### (ايمان ابوطالب\_١٥٢١)

٣٥٣ ع عن أبي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم العمه قل: لا اله الا الله ، اشهد لك بها يوم القيامة قال: لو لا ان تعيرني قريش يقولون : انماحمله على ذلك الحزع لا قررت عينك فانزل الله عزوجل ، انك لا تهدي من احببت ـ

حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ تعالی طیہ وسلم نے ابوطالب سے مرتے وقت کلمہ یو ہے کوارشاد قربایا صاف ان کارکیا اور کہا: مجھے قریش عیب لگائیں کے کہموت کی تنی ہے تھبرا کرمسلمان ہو گیاورنہ حضور کی خوشی کردیتا۔اس پررب العزب تبارک و تعالیٰ نے بیآیت کر بمہ نازل فرمائی ۔اے محبوب ، جس کوآپ پیند کرتے ہیں اسکو ہدایت جیس وے سکتے۔

٤ ٣٥٤ \_ عن سعيد بن المسيب عن آبيه رضي الله تعالىٰ عنهما قال :لما حصرت ابا طالب الوفاة جاء ه رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فوجد عنده ابا جهل و عبيد الله ابن أبي امية بن المغيرة فقال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: يا عمم إقبل لا الله الا الله كلمة اشهد لك بها عبد الله ، فقال ابو جهل و عبد الله بن أبي امية : يا ابا طالب ! اترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فلم يزل رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم يعرضها عليه و يعيدله تلك المقالة حتى قال ابو طالب احرما كلمهم هو على ملة عبد المطلب و ابني ان يقول : لا اله الا الله ، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ام و الله لا استغفرن لك ما لم انه عنك ، فانزل الله

2./1 ٤٢٥٢\_ الصحيح لمسلمه كتاب الإيمان، المستدلا حمد بن حيلء ETE/Y £404\_ الحامع الصحيح للبخاري : باب أناقال المشرك عبد الموتء ۱۸۱/۱ ٤٠/١ العبجيج لمسلبه كتاب الإيمان،

> المستاد لاحمد بنحيلء ETT/o

تمارك و تعالى ما كان للنبي و الذين آمنوا ان يستغفروا و المشركين و لو كانوا اولى قربى من بعدى ماتبين لهم امهم اصحاب الححيم ، و انرل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : انك لا تهدى من احببت و لكن الله يهدى من يشاء و هو اعلم بالمهتدين \_

٤٣٥٥ عند الله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنهماقال: نزلت اى " انك لا تهدى من احببت " في أبي طالب كان ينهى عن اذى النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم و ينأى عما جاء به ...

2700\_ المستدرك للحاكم،

کریم صلی اللہ نتعالی علیہ وسلم سے کا فروں کو بازر کھتے اور خود حضور پرائیان لانے سے باز رہے۔۔۔

٢ ٥٣٥ عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهماانه قال للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم: ما اغيت على عمك ؟ فو الله كان يحوطك و يغضب لك، قال : هو في ضحضاح من نار و لو لا انا لكان في الدرك الاسفل من الدار، و في رواية و حد ته في غمرات من النار فا خرجته الى ضحضاح \_

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عباس بن الله تعالی عبرات به که بن نے حضور نی کریم سلی الله تعالی علیه و کا ضدا کی خضور نے اپنے چھا ابوطالب کو کیا تفع دیا ضدا کی تضور کی الله تعالی علیه و کا اور حضور کیلے لوگوں سے لڑتا۔ قرمایا: پس نے اسے سرایا آئے بی میں دویا ہوا یا یا تو تھی تھی کریا وال کا کہ بن کردیا اور اگر بی نہ ہوتا تو وہ جنم کے سب سے بیچے طبقہ بن ہوتا یہ دیا۔

۱۳۵۷ عن أبى سعيد الخدرى رضى الله تعالىٰ عنه قال - ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عنه قال - ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ذكر عنده عمه ابو طالب فقال :لعله تنفعه شفاعتى يوم القيامة فيحعل في ضحضاح في النار يبلغ كعبه يغلى منه دماغه \_

حضرت الوسعيد خدرى رضى الله تعالى عنه بدوايت بكرسول الله سلى الله تعالى عنه بدوايت بكرسول الله سلى الله تعالى عليه وسلم كرسائ ابوطالب كا ذكر آيا فرمايا: كه بين اميد كرتا موں كه دوز قيامت ميرى شفاعت اسے بدلنع دے كى كه جنم بي ياؤں تك كى آگ بين كرديا جائے گاجواس كرفنوں تك موكى جس سے اس كاد ماغ جوش مارے گا۔

۲۵۲۱ الجامع المحيح للبخاري، باب فعبة ابي طالب، (۱۱۵/۱ المبحيج لسملم، ۱۱۵/۱ المبحيح لسملم، كتاب الايمان (۱۱۵/۱ ۱۲۵۷ الجامع المبحيح للبخاري، باب قعبة أبي طالب، (۱۱۵/۱ المبحيح لسملم، كتاب الايمان، (۱۱۵/۱ المبحيح لمسلم، كتاب الايمان، (۱۱۵/۱ المبحيح لمسلم، ۲۱/۱ ۲۲ المبحيد لمبحدين حتيل، ۲۱/۱ ۲۲ المبحد

جامع الاحاديث

٤٣٥٨ ـ عن حابر بن عبد الله رضى الله تعالىٰ عنهما قال ـ قيل للنبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : هل نمعت ابا طالب ؟ قال : اخرجته من غمرة جهنم الى ضحضاح منها \_

صفرت جابر منی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ حضورا قدس ملی اللہ تعالی علیہ دسلم سے من کیا گیا: حضور نے ابوطالب کو پہلے نفع دیا؟ فرمایا: بیس نے اسے دوزخ کے غرق سے یا دُن تک کی آگ بی کی کھینے لیا۔

پا دُن تک کی آگ بیس کی نے لیا۔

٩ ٥٣٤ \_ عن ام سلمة رضى الله تعالىٰ عنه قالت: ان الحارث بن هشام رضى الله تعالىٰ عليه وسلم يوم حجة الوداع فقال: يا رسول الله تعالىٰ عليه وسلم يوم حجة الوداع فقال: يا رسول الله أنك تحث على صلة الرحم و الاحسان الى الحار و ايواء اليتيم و اطعام الفسكين و كل ذلك يفعله هشام بن المغيرة فما ظنك به ينا رسول الله ! فقال وسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: كل قبر لا يشهد صاحبه ان لا اله الا الله فهو جروة من البار ، قدو حدت عمى ابا طالب في طمطام من النار فاخرجه الله لمكانه مى و احسانه الى فحعله الى ضحضاح مى النار .

ام المؤمنين حضرت ام سلمرضى الله تعالى عند سد دوايت ب كه حارث بن بشام رضى الله تعالى عند في دوز ججة الوواع حضورا قدس سلى الله تعالى عليه وسلم سعوض كى : يارسول الله إحضوران با تول كى ترفيب قر بات بي ، دشة دارول سے نيك سلوك ، بمسابيہ الجهابر تا و بيتم كوجكه دينا ، ميمان كى ميمانى دينا ، حتاج كو كھانا كھلانا ، اور ميرا باپ بشام بيسب كام كرتا تو حضوركا اس كى تبيت كيا گمان ہے؟ فر مايا: جوقير بيخ جس كامرده لا الله الله شمانا جووه دوز خ كا الكار ہے۔ بيس فرودا بي بياب كيرك دوز خ كا الكار ہے۔ بيس فرداني بياب كار بياب كوس سے او في آگ بيس بايا۔ ميرى قر ابت وضومت كے باعث الله تعالى نے اسے دہاں سے تكال كريا دُل تك آگ بيس كرويا۔

2004 مصع الجوامع للسيوطىء ٨١١ 🖈

٣٥٩\_ محمع الروائد لنهيشمي، ١٥١/١٦ كتر العمال للمتقى ٣٤٤٣٦، ٢١/١٥١

٤٣٦ عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال: قال رسول الله صلى
 الله تعالىٰ عليه وسلم: اهون اهل النارعذ ا با ابوطالب و هو متنعل بنعلين من نار
 يغلى منها دماغه \_

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنهما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: پیشک دوز خیول جس سے کم عذاب ابوطالب پر ہے۔وہ آگ کے دوجوتے ہے ہوئے ہے جس سے اسکاد ماغ کھولا ہے۔

٤٣٦١ عن امير المؤمنين على المرتضى كرم الله تعالى و جهه الكريم قال:
 قلت للبي صلى الله تعالى عليه و صلم ان عمك الشيخ الضال قد مات ، قال:
 اذهب فوار اباك\_

امیرالومنین معرت علی مرتفعی کرم الله تعالی وجهدالکریم سے روایت ہے کہ میں فیصنور نبی کریم سلی الله تعالی علیدوسلم سے عرض کی: یارسول الله! حضور کا پتیاوہ بلا ها کمراہ مر سمیا، فرمایا: جاءا ہے دیا آ۔

۲۳۲۲ عن امير المؤمنين على المرتضى كرم الله تعالى وجهه الكريم قال: قلت للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم: ان عمك الشيخ الكافر قد مات فما ترى فيه ؟ قال: ارى ان تعسله تحنه \_

5Y1/Y ٤٣٦٠ الجامع الصحيح للبخارىء ياب صعة البعنة والنارء 110/1 العبجيح لمسليه كتاب الإيمان كنز العمال للمنقى ٢٩٥١٢، ١٠/١٩ \$ OA1/2 المستدرك لنحاكم א נדי /י المسد لاحمدان حنيله المسند لابي عوابه 44/4 # 120/1 الجامع الصقير للسيوطىء ٤٣٦١ النس لا بي داؤد، ton/Y باب الرجل يموت له قرابة مشرك 41./1 باب موارة المشركء المئن للتسائي 2777 المعنف لا بن أبي شية: واح الاحاديث

امیرالمؤمنین حضرت علی مرتضی کرم الله تعنالی وجهدالکریم سے روایت ہے کہ بیل نے حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم کی خدمت بیل حاضر ہو کرعرض کیا: حضور کا پہاوہ بدھا کا فرمر کیا اس کے بارے میں حضور کی کیا رائے ہے۔ فرمایا: منبلا کردیا دو

(شرح المطالب ٢٢٠) (۳) امام احمد رضامحدث بربلوی فدس سره فرماتے ہیں

> امام الانتماين فريمه تفرمايا: معرض المستحم

امام حافظ الشان اصابي في تميز الصحابي من قرماية من

صححه این عزیمه \_

اس مدید جلیل کود کھے! ابوطالب کے مرفے پرخودامیر الکومٹین علی کرم اللہ تعالی و جہدالکریم حضورا قدس ملی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے عرض کرتے ہیں: کہ حضورکا وہ محمراہ کا فرپتیا مرحمیا۔ حضوراس پراٹکارٹیس فرماتے ، شخود جنازہ میں تشریف نے جاتے ہیں۔ ابوطالب کی بی امیر الکومٹین کی والدہ ما جدہ حضرت فاطمہ بنت اسدرضی اللہ تعالی حجمانے جب انتقال کیا ، حضورا قدس ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چا در وقیص مبارک ہیں انہیں کفن دیا۔ اپنے دست مبارک ہی انہیں کفن دیا۔ اپنے وست مبارک ہی اللہ قودان کی قرمیارک ہیں انہیں کفی دیا۔ اپنے قرمیارک ہی اللہ اوردعا کی۔

کاش ابوطالب مسلمان ہوتے تو کیا سیدعالم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے جنازہ میں تشریف ند لیجائے صرف استے بی ارشاد پر قناعت فرماتے کہ جا دُاسے دیا آؤ۔

 2777 عن انس رضى الله تعالى عنه قال :لما جاء ابو بكر بأبي قحافة قال : فلما مديده بيابعه بكى ابو بكر رضى الله تعالى عنه فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم :ما يبكيك؟ قال : لان تكون يدعمك مكان يده و يسلم يقر الله تعالى عينيك احب الى من ان يكون \_

حعرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ جب سیدنا ابو بکر مدیق رضی الله تعالی عندا ہے والد حضرت ابو تحافی کر بارگاہ رسالت بی حاضر ہوئے اور حضورا قدی سلی الله تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست الورابو قیا فدسے بیعت اسلام لینے کیلے بخواجا یا تو صدیق الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیوں براحایا تو صدیق اکبر رضی الله تعالی عندروئے حضور سلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ عرض کی: ان کے ہاتھ کی جگہ آج حضور کے بچاکا ہاتھ ہوتا اوران کے اسلام لائے سے الله تعالی حضور کی آئو میں بات ہوئے ہیں ہونے سے زیادہ بیہ ہات عربہ بات

امام احدرضا محدث ير ملوى قدس سروفر مات بين مائم نے كها: بيمديث يرشرط شخين سي بيد حافظ الثان نے اصابي سام ااور فرمایا: سنده صحيح - شرح المطالب م ساء

2775 عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: جاء ابو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه بأبى قحافة يقوده يوم فتح مكة فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الا تركت الشيخ حتى ناتيه قال: ابو بكر اردت ان ياحره الله تعالى و الذي بعثك بالحق لا نا اشد فرحا باسلام أبى طالب لوكان اسلم منى بأبى ..

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے كه صديق اكبر رضى الله تعالى عنه

2777ء المستشرك للحاكم،

الاصابه لا بن حجره

٤٣٦٤\_ ميرة ابن اسخاق ،

740/£

الاصابة لاين حجر

فق کمہ کے دن ابوقا فہ کا ہاتھ پکڑ ہوئے فدمت اقدی حضور سیدعالم سکی اللہ تعالی علیہ وسلم بنی عاضر لائے حضور اکرم سکی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربایا: اس بوڑھے کو وہیں کیوں نہ رہنے ویا کہ ہم خود اس کے پاس تشریف قربا ہوتے ۔ صدیق نے عرض کی: جس نے جا ہا کہ اللہ تعالی ان کو اجردے ۔ حتم اس کی جس نے حضور کوئی کے ساتھ بھیجا جھے اسپنے باپ کے مسلمان ہونے سے ذیادہ ابوطالب کے مسلمان ہونے کے فوٹی ہوتی اگردہ اسلام لے آتے۔

2770 على على المرتصى كرم الله تعالى وجهه الكريم قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : كانت مشية الله عزو حل في اسلام عمى العباس و مشيتي في اسلام عمى أبي طالب فغلبت مشية الله مشيتي \_

حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہدالگریم ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنے ارشا وفر مایا: اللہ تعالی نے میرے چیاعباس کا مسلمان ہوتا جا ہا اور میری خواہش میتنی کہ میرا پچیا ابوطالب مسلمان ہواللہ تعالی کا ارادہ میری خواہش پر عالب آیا کہ ابوطالب کا فررہا۔

1773 - عن محمد بس كعب القرظى رضى الله تعالى عنه قال: بلغنى انه لما شتكى ابو طالب شكواه التى قبض فيها قالت له قريش: ارسل الى ابن الحيك يرسل اليك من هذه الحنة التى ذكرها يكون لك شفاء فارسل اليه فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ان الله حرمها على الكافرين طعامها و شرابها ، ثم اتناه فعرض عليه الاسلام فقال: لو لاان تعيربها فيقال حزع عمك من الموت لاقررت بها عيمك و استغفرله بعد ما مات فقال المسلمون ما يمنعنا ان تستغفر لإبالنا و لذوى قرابتنا قد استغفر ابراهيم عليه السلام لا بيه و محمد صلى الله تعالى عليه و سلم لعمه فاستغفر واللمشركين حتى نرلت ما كان للنبي و الذين آمنوا لآية \_

144/14

كتر العمال ، للمتقى ، ٣٤٤٢٩،

٥٤٣٦ حلية الاولياء لا بي نعيم

2777\_ البسيط للواحديء

والع الاحاديث

حضرت جحد بن کعب قرقی رضی الله تعانی عند سے دوایت ہے کہ ججے روایت بیرو کچی کہ ابوے تو کا قران قریش نے صلاح دی کہ اپنے بھتے مسلی الله تعالی علیہ وسلم سے عرض کرو کہ یہ جنت جو وہ بیان کرتے ہیں اس جس سے تہار سے مسلی الله تعالی علیہ وسلم سے عرض کرو کہ یہ جسی حضورا قدس سلی الله تعالی علیہ وسلم کے بھتے کہ جہتے ویں کہ تم شفا پاؤ۔ ابوطالب نے عرض کر بھتے کی حضورا قدس سلی الله تعالی علیہ وسلام الله بیرا سلام پیش کیا۔ ابوطالب نے کہا: لوگ حضور پر طعنہ کریں گے کہ حضور کا بھا موت سے گھرا گیا ہاں کا خیال نہ ہوتا تو ہی آپ کی خوشی کر ویتا۔ جب وہ مرکے حضورا قدس سلی الله تعالی علیہ وسلم نے ان کے لئے وعائے منظرت کی ۔ مسلما توں نے کہا: ہمیں اپنے والدوں قریبوں کے لئے استعفار کی محملی الله تعالی علیہ وسلم نے اس کے کون مائع ہے۔ ایرا ہیم علیہ الصلو ق والسلام نے اپنے باپ مسلما توں کے لئے استعفار کی محملی الله تعالی علیہ وسلم اپنے بچا کے لئے استعفار کر رہے ہیں یہ بچھ کر مسلما توں نے اپنے اپنے والدوں کے لئے استعفار کی محملی الله تو ان کے بید وہ مرکوں کے لئے استعفار کر رہے ہیں یہ بچھ کر مسلما توں نے اپنے اپنے اپنی کوروانہ مسلماتوں کو جبکہ دوشن ہولیا کہ وہ جہتی ہیں۔ العیاد اتاری کہ شرکوں کے لئے بیدوعا نہ ہی کوروانہ مسلماتوں کو جبکہ دوشن ہولیا کہ وہ جہتی ہیں۔ العیاد باللہ تعالی ۔ العیاد کی اللہ تعالی ۔ اللہ تعالی ۔ العیاد کی خوالہ کی ۔ العالہ کی ۔ العیاد کی اللہ تعالی ۔ العیاد کی اللہ تعالی ۔ العیاد کی خور المعالہ کی ۔ العالی کو جبکہ کی والسلے کی دوائی کی دوائی میاں کو جبکہ کی دوشن ہولیا کہ وہ جہتی ہیں۔ العیاد کی دوائی کی دوائی میں کو العالی کی دوائی کی کی دوائی کی کی دوائی کی دوائی کی دوائی کی دو

2774 عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ادا كان يوم القيامة شفعت الأبى و امى و أبى طالب و اخ لى كان فى الجاهلية ..

حضرت عبدالله بن عمر رمنی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وکلے منہ الله تعالی علیہ وکلے منہ الله تعالی علیہ وکلے منہ الله عن الله

﴿ ۵﴾ امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں امام محت طبری نے کہ مافظان مدیث وعلائے فقہ سے میں ذخائر العقی میں

فرمایا: ـ

2371 قوائد تسام الرازىء

was a special principle

بیر صدیث اگر ثابت بھی ہوتو ابوطالب کے بارے میں اس کی تاویل وہ ہے جو بھے حدیث میں آیا کہ حضورا قدس ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے عذاب بلکا ہوجائے گا۔ امام سيوطي قرمات ين:

خاص ابوطالب کے باب میں تاویل کی حاجت بیموئی کدابوطالب نے زماندُ اسلام بایا اور کفریر اصرار رکھا بخلاف والدین کریمیں اور براور رضاعی که زمان فترت میں گزرے

اقول: يهال تاويل جمعتي بيان مراد ومعتى ہے جس طرح شرح معانى قرآن كوتاويل كت إن : كفار ع تخفيف عذاب بمي حضور سيد الثافعين صلى الله تعالى عليه وسلم كي اقسام شفاعت سے ہے۔شفاعت كبرى كد فتح باب حساب كے لئے ہے تمام جهاں كوشامل و عام ہے۔اہام تووی نے باککہ ابوطالب کو ہالیقین کا فرجائے ہیں جویب سی مسلم شریف میں بوں

باب شفاعة لنبي صلى لله تعليٰ عليه وسلم لابي طلب ولتخفيف عه بسيه\_ امام بدرالدین زرکشی نے خادم میں ابن ماجہ ہے تقل کیا کہ مضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اقسام شفاعت ہے وہ تخفیف عذاب ہے جوابولہب کو بروز دوشنبہ کتی ہے۔

لسرو ره بولادته صلى الله تعالى عليه وسلم واعتاقه ثوبية حين بشربه و

انما هي كرامة له صلى الله تعالىٰ عليه وسلم \_

اس کئے کہاس نے حضورا قدس ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلا دمبارک کی خوشی کی اوراس کا مڑ وہ من کرتو بیہ کوآ زاد کیا تھا۔ بیحضور بی کافضل ہے جس کے باعث اس نے تخفیف يا كى ملى الله تعالى عليه وسلم \_

شرح موابب علامدر رقائی می ہے۔

ويتك محاح من ثابت باورصاوق ومصدوق ملى الله تعالى عليه وسلم فيخبردي کرابوطالب پرسب دوز خیول ہے کم عذاب ہے۔

اللهم! احرنا من عذابك الاليم بحاه نبيك الرؤف الرحيم عليه و على آله افصل الصلوة و ادوم التسليم \_ آمين والحمد لله رب العالمين شرح المطالب ا

(٣٨) وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم دما فرطندا في الكتب من شيء ثم الى ربهم يحشرون. ١٨

اور نیس زمین میں کوئی جانے والا اور نہ کوئی پر تدکہا ہے پروں پراڑتا ہے گرتم جیسی امتیں ہم نے اس کتاب میں گئے۔ ہم نے اس کتاب میں کچھا تھا نہ رکھا گارا ہے دب کی طرف اٹھا ہے ہا کیں گے۔ اس کتاب میں کچھا تھا نہ رکھا گارا ہے دب کی طرف اٹھا ہے جا کیں گے۔ امام احمد رضا محدث پر ملوی قدیس سروفر مائے جیں ہے۔ امام احمد رضا محدث پر ملوی قدیس سروفر مائے جیں

اس میں (لیمنی قرآن کریم میں) تمام احکام بزئی تعصیلید ہی نہیں بلکداز لا ابدا جمیع کوا نن وحوادث بالاستیعاب موجود ہیں۔امیر الموشین علی کرم الشدوجہ ہے مروی کہ حضور پر تورسید عا لم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرماتے ہیں:

کتاب الله فیه نبأ ما قبلکم و خبر ما بعد کم و حکم ما بینکم ۔
قرآن اس ش فیرے براس چزی جوتم سے پہلے ہے اور براس شی کی جوتم بارے بعد ہے اور براس شی کی جوتم بارے بعد ہے اور براس شی کی جوتم بارے بعد ہے اور تراس مذی ۔
ہے اور تھم ہے براس امر کا جوتم بارے درمیان ہے۔ روا ہ التر مذی ۔
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عہما قراحے ہیں:

لو ضاع لی بعیر لو حد ته فی کتاب الله ۔ اگر میر سے اونٹ کی ری کم موجائے تو ہی قرآن عظیم ہی اسے پالول۔

> ذكره ابن الفضل السرسى نقل عنه في الاتقا لا \_ اميراكمومين على مرتضى رضي الله تعالى عنه فرمات يجين:

لو شئت لا و قرت من تفسير الفا تحة سبعين بعيرا \_ ش جا يول توسوره فاتحرك تغير سے ستر اونث مجردول \_

ایک اونٹ کے من ہو جو اٹھا تا ہے اور ہرمن ہیں کے ہزار اجرا؟ حماب سے تقریبا کی ہے گئی اونٹ کے من ہو جو اٹھا تا ہے اور ہرمن ہیں کے ہزار اجرا؟ حماب سے تقریبا کی ہے گئی اور ہرمن ہیں کے بعد عمر اس کے بعد علم صدیق کی باری ہے۔ ذہب عمر به تسعة اعشا رالعلم عمر علم کے بعد محمد الحکے۔ کا ن ابو بکر اعلمنا ہم سب ہیں زیادہ علم ابو بکر کوتھا۔ پھر علم میں تیادہ علم ابو بکر کوتھا۔ پھر علم میں تیادہ علم ابو بکر کوتھا۔ پھر علم ہے سلی اللہ تعالی علید و سلم۔

غرض قرآن عظیم وفرقان کریم میں سب پھے ہے جسے جتناعلم اتن ہی جم جس قدر قہم اس قدرهم \_ و تـلك الامثال نضر بها للناس و ما يعقلها الالعلمون \_ ( العنكبوت \_ ٤٣) كباوتين ارشادتوسب كے لئے ہوئيں ہيں يران كى مجھانبيں كو ہے جوعلم والے ہيں پھر علم کمدارج بیحد متفاوت. و نو ق کل ذی علم علیم ـ

عالم امكان مين نها يات حضور سيدا لكائنات عليه دعلى آله الصل الصلوات والتحيات \_

وللتراارشاد موا:

انا انر لنا اليك الكتب با لحق لتحكم بين الناس بما ارا له الله\_ ( النساء\_

لوصنوركوجو يحقم جو يحدرائ جو يحطر يقدجو كحدارشاد بسبةرآن عظيم سے ب ان الى ربك المنتهى \_ ( النجم \_ ٤٢ ) سبقرآن عليم من --

ان هو الأو حي يو حي \_ ( النجم \_ \$ )

محرحتنورا قدس معلى الثدتعالي عليه وسلم نے اپنے علم تام وشامل ہے جاتا كه آخرز ماند میں کچھ بددین مکار بدلگام، فاجرآ نیوالے ہیں کہ جارا جو تھم اپنی اندھی آ تکھوں سے بظاہر قرآن عظیم میں نہ یا تیں مے مظر ہوجا تیں۔

بل كذيو ا بما لم يحيطو ا بعلمه و لما يا تهم تا ويله كذلك كذب الذين من قبلهم فا نظر كيف كا ن عاقبة الطالمين \_ (يو نس \_ ٣٩) لهذاحضور يرنور صلى الله تعالى عليه وسلم في ماف ارشادفر مايا:

الا اني او تيت القر ان و مثله معه لا يو شك رجل شبعان على اريكته يقول عليكم بهذاالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه و ما و حدتم فيه من حرام فحر مو ه و اتما حرم رسو ل الله كما حرم الله \_

س لو جھے قرآن کے ساتھواس کے حل دیا گیا، خبر دارنز دیک ہے کہ کوئی پہیٹ مجرا ا ہے تخت پر پڑا کے بھی قرآن لئے رجواس میں جوحلال یا وَ حلال جانو ، اور جے حرام یا وُا۔۔ حرام ما تو ۔ حالا نکہ جو چیزرسول اللہ نے حرام کی وہ اس کے حال ہے جواللہ نے حرام قرمائی۔

رواه الاشمة احمد و الدار مي و ابو دا ثو دو الترمذي و ابن ما جه بالعاظ متقاربة عن المقدام بن معديكر ب رضي الله تعائي عنه \_ اورقرمائي بين:

لا الفين احد كم متكتا على ار يكته يا تيه الا مر مما امر ت به او نهيت عنه فيقو ل لا ا درى ما و حد نا في كتا ب الله اتبعناه ،

خبردارا بی نہ یاؤں تم بی کی کواپے تخت پر تکیدلگائے کہ بیرے تکم سے کوئی تکم اسے کے پاس آئے جس کا بین نے امر فر مایا ، یا اس سے نبی تو کھے بین نبین جانتا ، ہم جو کھے قرآن میں یا کیں گے اس کی ویروی کریں ہے۔ قرآن میں یا کیں گے اس کی ویروی کریں ہے۔

روا ه احمد و ابو دا تو د و الترمذي و ابن ما حة و البيهقي في الد لا تل عن ابي را فع رضي الله تعالى عنه \_

اوراكك حديث بس حضور والاصلاة الثدنغالي وسلامه عليد فرمايا:

يحسب احد كم متكاعلى ا ريكته يظل ان الله لم يحرم شيعاا لا ما في هذا القران ،الاا ني و الله قدامرت و عظت ونهيت عن اشيا ء انها كمثل القرآن او اكثر ..

تم میں کوئی اپنے تخت پر تکبیدگائے گان کرتا ہے کہ اللہ نے بس بھی چیز حرام کی جیں جو قرآن میں گئی جی جی جی جو قرآن میں اور بہت چیز ول سے منع فر مایا کہ وہ قرآن کی حرام فر مائی اشیاء کے برابر ملکہ بیشتر ہیں۔

رواه ابو دا ثو دو عن العرباض بن ساريه رضى الله تعالى عه \_ (قريم ١١٨/٩/١١٩)

٤٣٦٨ ـ عمل أبي هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : من لم يسأل الله يغضب عليه \_

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ

44./4

ياب قصل الاعاء

2773ء السن لا بن ماجه،

واثع الاحاديث

وسلم نے ارشاد فرمایا: جواللہ تعالی ہے دعانہ کرے گااللہ تعالی اس برخضب فرمائیگا۔ ( فآدي رضويداا/ ۱۷۵)

٤٣٦٩ ـ عن أبي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ان الله تعالىٰ يقول : من لا يدعونني اغضب عليه ـ

حعرت ابو ہر رہے درضی اللہ تعالی عنہ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: الله تعالی کا قرمان مقدس ہے: جوجمعے دعاند کر بگا میں اس برغضب (قآوي رضورية / ١٨٥) فرماؤل گا۔

(۵۵) قبل انسی صلبی بینتر من رہی و کذبتم به دمساعندی سا تستعجلون به ١٠١٠ الحكم الالله ١ يقص الحق وهو خير الفاصلين. ١ تم فرماؤ من توائي رب كي طرف يدوش دليل يرجول اورتم اس جمثلات مو میرے یا س بیں جس کی تم جلدی مجارہ ہو تھے جبیں مکراللہ کا وہ حق فرما تا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا۔

(۷) امام احدرضا محدث بریلوی قدس سره فر ماتے ہیں

(اس آیت سے نابت ہوا کہ اللہ تعالی نے)جس چیز کواس نے کی بیئت خاصہ کے ل معین ہے مخصوص اور مقصور ومحصور فر مایا اس ہے تجاوز جا تزخیس ، جو تجاوز کر بگادین ہیں بدعت نکا لے گا،جس چزکواس نے ارسال واطلاق پر رکھا ہرگزشی بیئت دمکل پرمغتصر نہ ہوگی اور جمیشہ اسینے اطلاق پر بنی رہے گی ، جواس ہے بعض صورتوں کو جدا کر ہے گا دین میں بدعت پیدا کر ے، ذکر ودعا اس قبیل سے ہیں کہ زنہارشرع مطہرہ نے انہیں کسی قید وخصوصیت برمحصور ندفر مایا بلكة موما ومطلقا ان كى تكثير كانتكم ديا\_

( فرآوي رضو په جدید ۱۸/۵۳۵)

(٥٩) وعنده مفاتح الغيب لايعلمها الأهودويعلم مافي البروا لبحر

٤٣٦٩\_ كنز العمال للمتقىء ٣١٢٧،

17/1

واثع الاحاديث

# طوماتسقط من ورقة الا يعلمها ولاحبة في ظلمت الارض ولارطب ولا يابس الا في كتب مبين.☆

اورای کے پاس ہیں تنجیاں غیب کی انہیں وہی جانتا ہے اور جانتا ہے جو پرکھے فتکی اور تری میں ہے۔اور جو پتا گرتا ہے وہ اسے جانتا ہے اور کوئی دانٹریس زمین کی اند جیر ہوں میں اور نہ کوئی تر اور ختک جوا کیک روشن کتا ہے میں لکھانہ ہو۔

(۸) امام احدرضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

اور بینک می حدیثیں بیان فرماری ہیں کہ روز اول ہے آخر تک جو کھے ہوا اور جو کھے ہو گاسب لوح محفوظ میں لکھا ہے، بلکہ یہاں تک کہ جنت ودوزخ والے اپنے اپنے ٹھکانے میں جائیں۔اور دہ جوایک صدیث میں فرمایا:

کداب تک کا سب طال اس بی اکھا ہے ، اس ہے بھی بی مراد ہے ، اس لئے کہ بھی ابد ہو لئے ہیں اور اس ہے آئد و مراد لیے ہیں جیسا کہ بیضا وی بیس ہے ، ورنہ فیر متابی چزکی تفصیل متابی چزئیں افعائی سے ان کہ ہوشدہ فیس اور اس کو '' ما کان و ما مکون'' کہتے ہیں۔ اور بیک علم اصول میں بیان کر دیا گیا کہ کرہ مقام آئی میں عام ہوتا ہے تو جائز نہیں کہ افزی کی بیان اللہ تعالی نے کوئی چزبیان سے چھوڑ دی ہوا ور 'کل' کا لفظ آتو جموم پرنص سے ذیا ورفعی ہے ۔ قور واقعی کہ بیان روشن اور تفصیل سے کوئی چزبچھوٹ کی ہوا در سے عام افا دو استفرا آن میں گئی ہوا در سے ما فا دو استفرا آن میں گئی ہوا در سے کہ ان اور تعمیل سے کوئی چزبچھوٹ کی ہوا در سے ما فا دو استفرا تو میں گئی ہوا در سے کہ ان کوئی ہو کہ بیان روشن اور تعمیل کرنا وا جب ہے جب تک کہ کوئی سے دلیل اس کو نہ کچھر دے اور سے کہ جدب تک کہ کوئی دلیل اس کو نہ کچھر دے اور سے کہ جدب تک کہ کوئی دلیل اس کے ما منظم کی ہوجائے گی۔ دشور عبیل سے امان اٹھ جائے ۔ اور سے کہ حدیث احاد آگر چرکیسی می اعلی صحت پر ہوگر عموم کی صفحت پر ہوگر عموم کی ۔ شخصیص بہین کر سکتی بلکہ اس کے سامنے مطمحیل ہوجائے گی۔

(الدولة المكير - ١٤٥)

(۱۱) وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة دحتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلناوهم لا يفرطون.☆

اوروہی غالب ہےا ہے بندوں پراورتم پر تکہبان بھیجا ہے بیمال تک کہ جب تم میں کسی

# کوموت آتی ہے ہمارے فرشنے روح قبین کرتے ہیں اور وہ قصور نہیں کرتے۔ ﴿ ٩ ﴾ امام احمد رضا محدث بر بلوی قندس سرہ فرماتے ہیں اس آیت میں مولی سجانہ و تعالی فرشتوں کو ہمارا حافظ و تکہیاں فرماتا ہے۔ (الامن والعلی۔ ۸۷)

اوران کوموت دینے والا بھی فرشتہ ہے، حالانکدخود فرما تا ہے۔اللہ یتو نبی الا نفس ۔اللہ ہے کہمو مندویتا ہے جانوں کو۔

(الأمن والعلى - ٨٤)

(١٨٠)واذا رايت الـنيـن يخـوضون في أيْتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في هديث غيره ذواما ينسينك الشيطن فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظّلمين. ﴿

اوراے سننے والے جب توانیس و کیمے جو ہماری آجوں میں پڑتے ہیں توان ہے منے مجیر لے جب تک اور بات میں پڑیں اور جو کہیں تخبے شیطان بھلادے تو یاو آئے پر ظالموں کر ہایں نہ بعثہ

(۱۰) امام احمد رضامحدث بربلوی قدس سره فرماتے ہیں

(اس آیت یم برکارون اور کالمون کراتھ الحقے بینے اور کل بول رکنے کی ممانعت ہے کہ ان کا برا اثر پڑتا ہے ، اور ) محبت قصوصا بدکار کا اثر پڑتا احادیث و تجارب محد سے تابت ہے۔

• ۲۳۷ عن آبی موسی الاشعری رضی الله تعالیٰ عنه قال: قال رسول الله صلی الله تعالیٰ عنه قال: قال رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه و سلم: انعا مثل الحلیس الصالح و حلیس السوء کحامل المسك و نا فیخ الکیر ، فحامل المسك اما ان یحذیك، و اما ان تبتاع، واما ان تحد منه ریحا طیبة، و نافخ الکیر اما ان یحرق ثیابك ، واما ان تحد ریحا حبیثة۔

1A1/1

باب في العطار و بيع المسكء

، £47 \_ الحامع الصحيح للبخاري،

TT . /Y

ياب استحياب منجالسه العبالين،

العبجيح لمسلم ه

جامع الاحاديث

حضرت ابوموی اشعری رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نیک ہم تشیں اور بدجلیس کی مثال بوں ہے جیسے ایک کے پاس مثل ہے اور دوسرا دھوکتی دھوک رہا ہے۔ مشک والا یا تو مشک و یہ بی تخیے مشک دیگا ، یا تواس سے مول ایگا ، اور سے کھونہ سی خوشبوتو آئے گی۔ اور دو دوسرا یا تیرے کیڑے جلاد یکا یا تواس سے بدیویا گا۔

٤٣٧١ عن على الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : مثل حليم الله تعالى عليه وسلم : مثل حليس السوء كمثل صاحب الكير، ان لم يصبك من سواده اصابك من دخانه.

حضرت الس رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: برے کی محبت دھوکتی والے کی طرح ہے کہ اگر تھے اس کی سیابی ندیہو کچی تو دھوال ضرور پہو نچے گا۔ (قادی رضوبیہ ۲۲۲/۵)

۱۳۷۲ على عليه وسلم: ان اول ما دخل النقص على بنى اسرائيل كان الرجل يلقى السرحل فيقول: الفاق الله مودع ما تصبع، فانه لا يحل لك، ثم يلقاه من العد و السرحل فيقول: الفذا التق الله ، ودع ما تصبع، فانه لا يحل لك، ثم يلقاه من العد و هو على حاليه فلا يمنعه ذلك ان يكون اكيله و شريبه و قعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب، بعضهم على بعض ، ثم قال: لعن الذين كفروا من بنى اسرائيل على لسان داؤد و عيسى بن مريم ذلك بما عصوا و كانوا يعتدون ، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبيس ما كانوا يفعلون \_

معرت عبدالله بن مسعود رمنی الله تعالی عند بروایت ہے کہ رسول الله ملی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: بنی اسرائیل میں مہلی خرابی جو آئی وہ بیتی کہ ان میں ایک مخص

2374 السن لأبي داؤده باب من يومر اد ينجأ

٤٣٧٢\_ السن لأبي داؤده

الستن لاين ماحه ء

باپ من پومر ان بخالس ۽

447/4

ياب الامر بالمعروف، ۲۹۸/۲

باب الامرو البهيء

جامع الاحاديث

دوسرے سے ملکا تو اس سے کہنا: اے محض اللہ سے ڈر، اور اسنے کام سے باز آ ۔ کہ بیطال جیس فکردوسرے دن اس سے متا اوروہ اسے ای حال پر ہوتا توبیا مراس کواس کے ساتھ کھانے پینے اور یاس بیضنے سے ندرو کیا۔ جب انہوں نے بدح کت کی اللہ تعالی نے ان کے ول باہم ایک دوسرے برمارے کہ منع کرنے والول کا حال بھی انہیں خطا والوں کے حل ہو گیا۔ پھر فرمایا: بنی امرائیل کے کافرلعنت کئے محترت داؤدوقیسی ابن مریم علیجم السلام کی زبان پر۔بدبدلہہ ان کی نافر مانیوں اور حدے بڑھنے کا۔وہ آ کس میں ایک دوسرے کو برے کام سے ندرو کتے تف البدة بدخت يري تركت في كدده كرتے تف

٤٣٧٣ ـ عن عسرالسنماني رضي الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وصلم: اوحي الله عزوجل الي يوشع بن نون على نبيما و عليه الصلوة والتسليم: إن اهلك من قريتك اربعين الفاَّمن الصالحين و ستين الفا من الفاسقين، ققال : ينا رب إالفاسقون هم العاسقون افلم يهلك الصالحون ؟ قال : انهم لم يقضبوا لغضبي و آكلوهم و شار بوهم

حضرت عمر صنعانی رضی الله تعالی عنه به دوایت ہے کہ دمول اللہ مسلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: الله عزوجل نے معترت بوشع بن لون علی مینا وعلیه الصلو ، واعسلیم کودمی مجیجی، میں تیری بستی سے جاکیس بزارا چھے اور ساٹھ بزار برے لوگ ہلاک کروں گا۔عرض کی: الى ايرے تو يرے ہيں ، اجھے لوگ كوں بلاك ہوں ہے؟ قرمایا: اس لئے كہ جن يرمير افضب تفاانھوں نے ان پرفضب نہ کیا اور ان کے ساتھ کھانے پینے میں شریک دہے۔

فآوی رضویه، حصداول ۱۸۳/۹۰

٤٣٧٤ \_ عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: لما وقعت بنواسرائيل في المعاصى فنهتهم علماؤهم فلم ينتهواه فبجالسوهم فني منحالسهم واكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب

تاريخ بغداد للحطيب × 101 400/1 2772\_ الحامع للترمدي، 047/Y ياب الامرو النهي السنن لأبي داؤده

4. N. 4 2 4 1/2 +

بعضهم على بعض و لعنهم على لسان داؤد و عيسى بن مريم عليهم الصلوة و السلام\_

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جب بنی اسرائیل گنا ہوں میں جتلا ہوئے تو ان کے علاء نے انکو منع کیا لیکن انھوں نے در مانا۔ پچھوایا م کے بعد بیہ مولوی بھی ان کے ساتھ کھل مل گئے اور ان کے ساتھ کھل مل گئے اور ان کے ساتھ کھل مل گئے اور ان کے ساتھ بیٹھنے گئے ، کھانے اور پینے گئے ، تو اللہ تعالی نے بعض کے دل بعض سے ملادئے پھر ان سب کو حضرت واؤد و حضرت جبی بن مریم علیم السلام کی زبان میں ملمون قرار دیا۔ ان سب کو حضرت واؤد و حضرت جبی بن مریم علیم السلام کی زبان میں ملمون قرار دیا۔ (فرآوی رضوبیہ ۲۸۰/۵)

(ه٤)واذ قبال ابسراهيم لابيه ازر اللخذ اصناماً الهةَ عاني ازيك وقومك في ضلّل مبين.☆

اوریادکروجب ایراجیم نے اپنے پاپ آزرے کہا کیاتم بنوں کو خدا بناتے ہو بے شک میں جہیں اور تہاری قوم کو کملی گمرائی میں پاتا ہوں۔ ﴿ ال ﴾ امام احمد رضا محدث پر ملوی قدس سرہ فرماتے ہیں تنبیر کیرمیں اس آیت کے حت فرمایا:

الاطلاع على آثار حكمة الله تعالى في كل واحد من معلوقات هذه المعالم العالم العدالم المحسب احناسها وانواعها و اصنافها و اشعاصها و احرامها مما لا العدالم المحسب احناسها وانواعها و اصنافها و السلام لهذا المعنى كان يسحصل الالسلاك المرصن الانبياء عليهم الصلاة و السلام لهذا المعنى كان رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم يقول في دعاء ه اللهم ار نا الاشياء كما هي اس عالم كي تمام جنسون اورنوعون اورمنغون اورخضون اوربرنون مي حكمت المهيك اثار برانين اكا بركوا طلاق موقى بجوائبيا عليم الصلاة والسلام بين اك لي حضور سيدعالم ملى الله تعالى عليه والى كرائبى بم كوتمام جزير بين كدومين دكها دارك ملى الله تعالى عليه والى كرائبى بم كوتمام جزير بين كدومين دكها دارك الولى على الله تعالى عليه والى كرائبي بم كوتمام جزير بين كدومين دكها والمناون المال الله الله المال كي تمام مخلوقات كرائبي المال المال المال على تمام كي تمام مخلوقات كا يك ايك ايك قرده كي جن توع صنف هخص جم اوران سب مين والسلام اس عالم كي تمام مخلوقات كا يك ايك ايك قرده كي جن توع صنف هخص جم اوران سب مين

WANT TO A WITH

الله کی حکمتیں بائنفصیل جانتے ہیں۔وہا بیہ کے نزدیک کا فرومشرک ہونے کے کو بھی بس ہے

بلكان كيزويك امام مروح كوكا فرومشرك سے بوھ كركبنا جا ہے۔

مستنگوهی صاحب نے صرف اتنی بات کو کہ دتیا میں جہاں کہیں مجلس میلا دمبارک ہو حضورا قدس صلى الله تعانى عليه وسلم كواطلاع موجائة زجس كأعلم محيط ما تا اورصاف تتم شرك جرير دیا کہ شرک نہیں تو کونسا حصہ ایمان کا ہے۔

توامام كەمىرف زېپ دركنارزين وآسان وفرش وعرش تمام عالم كے جملہ اجناس وانواع وامناف واشخاص واجرام كونه مرف حضور سيدالمرسلين مسكى الثدنت كي عليدوسكم بلكه ابنياء كرام عليجم الصلوة والسلام كالبحى علم محيط مانة بين -كنگوي دحرم مين ان كوتو كي لا كدر بيع كافر موجانا جائے والعیاذ باللہ تعالی۔ورندامل بات یہ ہے کہ اصالہ علوم غیب اور ان کی عطا و نیابت سے ان کا خداا کا براولیائے کرام رمنی اللہ تعالی عنہم کوجھی ایک ایک ذرہ عالم کالفصیلی علم مونا ہر گزممنوع نہیں بلکہ بتقریح اولیاء واقع ہے واللہ الحمد

(۷۷) بی مضمون شریف تغییر غیثا بوری میں بایں عبارت ہے۔

الإطلاع عملي آثار حكمة الله تعالى في كل احد من محلوقات هذه العوالم يحسب اجنا سها و انو اعها و اصنا فها و اشخا صها و عوا رضها و لوا حقها كما هي لا تحصل الالاكا بر الا بنياء و لهذا قال صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ارتى لاشيئاء كماهي \_

ان عالموں کی مخلوقات میں سے ہرا یک کے تمام آثار محمت البیدی جنسول نوعوں اور فردوں نیزعوارض ولواحق هیتیه برمطلع ہونا ا کا برانبیا ہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہوتا ،ای وجہ ے نی سکی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا ویس عرض کیا کہ جھے اشیاء کی حقیقتیں دکھا۔

اس من آثار حكمة الله كما تعديقاميل زائد يـ هـ فده العالم \_ كي جكه هذه العوالم \_ بك كفرنظر تعلى يرزياده ولالت كرتاب، اوراجناس واتواع وامناف واشخاص ك ساته عوارض ولواحق بمى فدكور ب كدا حاطه جمله جوا ہرواعراض بس تصريح تر ہوا كر جداجتاس عالم میں عارض بھی داخل تنے پھران کے ساتھ سکے ما ہی "کالفظاور زیادہ ہے کہ صحت علم غیب غیر مشوب بالخطاء والوهم كي تاكير بورجزا هم الله تعالى حير الحزاء آميں \_

(جامع الاحاديث (غالص الاعتقاد ٢٣٣ )

(٤٩) فلما را الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اكبر ع فلما افلت قال يتوم اني برقء مماتشر كون 🖈

پھر جب سورج جگمگا تا دیکھا ہوئے اے میرارب کہتے ہو بیلوان سب ہے بڑا ہے پھر

جب وہ ڈوب کیا کہاا ہے توم میں بیزار ہول ان چیزوں سے جنہیں تم شریک تغمراتے ہو۔ ﴿ ١٢﴾ امام احمر رضامحدث يريلوي قدس سره قرماتے ہيں

اس من توجه التصدع اوت كاذكر ب كدي التي عماوت سداى كا تصدكرتا مول جس نے پیدا کئے آسان وزمین ند کہ مطلق توجہ کا جس میں انبیاء واولیا علیہم الصلاۃ والسلام سے استعانت بمى داخل موسك

جلالین شریف بس ای آیت کریمه کی تغییر قر مائی۔

قالوا: ما تعبد قال انى و حهت و حهى قصد ت لعبا دتى . لينى كافرول نے سيرنا ابرا جم عليه الصلو ة والسليم سے كها: كرتم كے يو جتے ہو؟ فرما يا

ميں الى عبادت سے اس كا قصد كرتا مول جس تے بنائے آسان وز ميں۔

آیت میں اگر مطلق توجہ مرا د ہوتو کسی کی طرف مند کر کے باتنس کرنا بھی شرک ہو۔ تماز ين قبله كي طرف لوجه بمي شرك موكه قبله بمي خدانهين اوررب العزية جل وعلا كاارشاد:

> حيثما كنتم فو لوا و حو هكم شطر ه \_ ( البقر ة \_ ١٤٤ ) جهال كهين مواينا منه قبله كي طرف كر

معاذ الله شرك كالحكم ويناتفهر ، مروبابيرى عمل كم ب- آبيكريمه- و ايساك مستعین ۔ شن مناجات سعدی و نظامی شن استعانت وقریا دری و باوری و یاری کا حضرت عزت جل وعلامیں حصر ہے نہ مطلق کا ، اور بلاشیہ حقیقت ان امور بلکہ ہر کمال بلکہ وجود وہستی کی خاص بجناب احديت عزوجل سے استعانت هيقيہ به كدا ہے قادر بالذات وما لك مستقل وغني و بے نيا ز جائے اور بے عطائے الی وہ خودائی ذات سے اس کام کی قدرت رکھتا ہے اس معنی کا غیر کے ساتھا عقاد ہرمسلمان کے نزدیک شرک ہے۔نہ ہرگز کوئی مسلمان غیر کے ساتھا سمعنی کا قصد

War a state of

واح الاحاديث

كرتا ہے بلكہ داسطہ دصول فیض و ذریعہ و دسیلہ قضائے جاجات جانتے ہیں اور بیہ قطعا حق ہے،خو درب العزت تبارک و تعالی نے قرآن تحقیم میں تھم فر مایا:

وابتغو االيه الوسيلة \_ (المائدة \_ ٣٥) الله كي طرف وسيله وعرور وم

باین محنی استعانت بالغیر ہرگزاس سے حصر۔ ایسا کا نست عین ۔ کے منافی نہیں جس طرح وجود حقیق کے فووا ہی قالت سے بے کسی کے پیدا کئے موجود ہوتا فاص بجناب البی تعالی و نقدس ہے پھراس کے سبب دوسر ہے کوموجود کہنا شرک نہ ہوگا جب تک کہ وہ ہی وجود حقیق نہ مراد لیے متحقا کی الاشیاء فائة پہلا محقید والمل اسلام کا ہے، یو نہی علم حقیق کہ اپنی قالت سے بے عطائے غیر ہواور تعلیم حقیق کہ بذات خود بے حاجت بدیگر ہے القائے علم کر ہے اللہ عز جلا لہ سے فاص غیر ہواور تعلیم حکم کر ہے اللہ عز جلا لہ سے فاص بیاں، پھر دوسر ہے کو عالم کہنا بیاس سے علم طلب کرنا شرک نہیں ہوسکتا جب تک کہ وہی معنی اصلی مقصود نہ ہوں، خود رب العز سے تبارک و تعالی قرآن عظیم میں اپنے بندوں کو طیم وعلا وفر ہاتا ہے۔ اور حضورا قدین سید عالم مسلی اللہ تعالی علید سلم کی تسبت ارشاد کرتا ہے، و یسلم بھم المکتا ب اور حضورا قدین سید عالم

یں حال استعانت کا فریا دری کا ہے کہ ان کی حقیقت خاص بخدا اور معنی وسیلہ وتوسل غیر کے لئے ٹابت اور قطعاروا، بلکہ یہ معنی تو غیر خدائی کے لئے خاص جیں، اللہ عزوجل وسیلہ وتو سل وتو سلاسے پاک ہے، اس سے او پر کون ہے کہ بیراس کی طرف وسیلہ ہوگا اور اس کے سوا حقیقی حاجت روا کون ہے کہ بیر بی جس واسلہ ہے گا۔

ولہذا حدیث میں ہے جب ایک اعرائی نے حضور پرٹورصلوات اللہ تقالی وسلامہ ہے عرض کیا ایارسول اللہ ایم حضور کو اللہ تقالی کاشفیج بناتے ہیں اور اللہ عزوجی کو حضور کے سامنے شفیج لاتے ہیں۔ حضورا قدس صلی اللہ تقالی علیہ وسلم پر سخت کراں گزرااور دیر تک سبحان اللہ فرماتے رہے۔ مجرفر مایا:

و یحك انه لا یستشفع با لله علی احد شان الله اعظم من ذلك . ارے تا دان اللہ كوكس كے پاس سفارش جيس لاتے جيں كماللہ كى شان اس سے بہت برك ہے۔

روا ه ابو دائو دعن حبير بن مطعم رضي الله تعاليٰ عنه

4x + + + + + }

الل سلام انبیاء واولیا علیم الصلوق والسلام ہے بی استعانت کرتے ہیں جواللہ عزوجل ہے اللہ علی شان میں ہواللہ عزوجل ہے کہ اللہ اوراس کا رسول خضب فرما کیں اورا سے اللہ عزوجل کی شان میں ہے او بی مخبرا کیں ، اور حق تو بیدے کہ اس ہے استعانت کے معنی اعتقاد کر کے جناب البی جل وعلاسے کر ہے تو کا فرجوجائے ، مگر و بابیہ کی برعقلی کوکیا کہتے ، نداللہ کا اوب ندرسول سے خوف ندایمان کا پاس ، خواجی نخواجی نخواجی استعانت کو " ایسا ف مستعین " میں وافل کر کے جواللہ عزوجل کے قل میں مال تعلق ہے اسے اللہ تعالی سے خاص کے دیتے ہیں ، ایک بیوتوف و بالی نے کہا تھا:

دو کیاہے جوجیں ملا خدا ہے جے تم ماشتے ہوادلیا ہے فقیر غفر اللہ تعالی لہ نے کہا:

توسل کردس سکتے خداہے اے ہم ماگلتے ہیں ادلیا وے

لیحیٰ برتو ہونیں سکتا کہ خدا ہے ہے توسل کر کے اسے کسی کے یہاں وسیلہ و ذریعہ بنا نیں۔اسی وسیلہ بننے کوہم اولیائے کرام ہے مانگتے ہیں کہ وہ بارگاہ البی میں ہماراوسیلہ و ذریعہ وواسطہ قضائے جا جات ہوجا کیں۔اس بیوتو تی کے سوال کا جواب اللہ عزوجل نے اس آیت کریمہ میں دیاہے:

ولو انهم اذ ظلموا انفسهم حا تو ك فا ستغفر و ١١ لله و استغفر لهم الرسول لو جدوا الله تو ايا ر حيما \_ ( النساء \_ ٦٤)

اور جب وہ اپنی جانوں برظم بینی گناہ کر کے تیرے پاس حاضر ہوں اور انشدے معانی چا جی اور معانی مائٹ کے لئے رسول تو بیشک انڈرکوتو بہتول کرنے والا مہریان یا کیں گے۔
کیا اللہ تعالی اپنے آپ نہیں بخش سکتا تعا؟ پھریہ کیوں قرمایا: کدا ہے نبی تیرے یاس حا ضربوں اور تو اللہ ہے ان کی بخشش چا ہے تو بید والت وقعت یا کیں گے۔ بہی ہما را مطلب ہے جو قرآن کی آ یہ صاف فرماری ہے گروہا بید تو عشل نہیں رکھتے۔

خداراانعاف اگریآ بیگریمه" اباك نستعین بیش مطلق استعانت كا دات الى جل وعلایش حصر مقصود به وتو كیا صرف انبیا ولیم مالصلو ، والسلام ی سے استعانت شرك به وكى ؟ كیا

ware er are g

کی غیر خدا ہیں اور سب اشخاص و ہا ہیں کے نزو کی خدا ہیں؟ یا آ بت بی خاص انہیں کا نام لے ویا ہے کہ ان سے شرک اورول سے روا ہے؟ نہیں جب مطلقا ڈات احدیت سے تخصیص اور غیر سے شرک مانے کی تغیری تو کیسی عی استعانت کی غیر خدا ہے کی جائے بمیشہ برطرح وہ شرک بی ہوگ کہ انسان ہوں یا جماوات، احیاء ہوں یا اموات، ڈوات ہوں یا صفات، افعال ہوں یا حالات غیر خدا ہوئے میں سب داخل ہیں ۔اب کیا جواب ہے آ ہے کر بمد کا کہ رب جل وعلا فرما تا ہے:

واستعینوا با لصبر والصلوة \_(البقرة \_ 2 ) دومری آیت شرا تا ہے:

و تعاونو اعلى البرو التقوى\_

الس آليس من ايك دوسرے كى مددكر و بعظائى اور پر بييز كارى بر

کیوں صاحب غیرخدا ہے مدد لینی مطلقا محال ہے تو اس تھم البی کا حاصل کیا اور اگر ممکن توجس ہے مددل سکتی ہے اس ہے مدد مانتیٹے میں کیا ز ہر کھل گیا۔

حدیثوں کی تو گئتی بی جیش بکٹر ت احادیث جی صاف صاف تھے ہے کہ تع کی عبادت سے استعانت کرو، شام کی عبادت سے استعانت کرو، پچھ دات رہے کی عبادت سے استعانت کرو، دو پہر کے سونے سے استعانت کرو، صدقہ سے استعانت کرو، کیا بیسب چیزیں وہا ہیے کی خدا ہیں کہ ان سے استعانت کا تھم آیا۔

(بركات الاماد ٢٢١)

(۱۲)وهـدًا كتـب انزلـنه ميرك مصدق الذي يين يديه ولتنظر أم القرى ومن حولها دوالـذيـن يـرّ مـنـون بـا لا غرة يو منون به وهم هلى صلاتهم يحا فظون.☆

اور بیہ برکت والی کتاب کہ ہم نے اتاری تصدیق فرماتی ان کتابوں کی جوآ کے تھیں اوراس کئے کے تم ڈرسنا دسب بستیوں کے سردار کواور جوکوئی سارے جہاں میں اس کے کرد جیں اور جو آخرت پرائیان لاتے جیں اس کتاب پرائیان لاتے جیں اور اپنی تماز کی حفاظت کرد جیں۔ کرتے جیں۔

War + + + + + + + }

میلینم الغیر سرة الانعام احمد رضا محدث بر میلوی قدس سر وفر ماتے ہیں الم

امام المدرصا حدث بر میون قد ن مروم مانے ہیں کہ دفت ہے۔ کرونت سے باہر نداوجا کی ۔ تغییر کبیر میں ہے:

المراد بالمحافطةالتعهد لشروطها من وقت وطهارة وغيرهما والقيام على اركانها واتمامها حتى يكون ذلك دابه في كل وقت \_

محافظت سے مرادیہ ہے کہ دفت اور طبیارت وغیر دخمام شروط کو کو ظار کھا جائے ۔اس کے ارکان کو قائم کیا جائے اور اسے کھمل کیا جائے بہاں تک کہ جب نماز کا وفت آئے تو آدمی ان کا موں کو بطور عادت کرنے گئے۔ فآوی رضویہ چدید 2012

(۱۰۲)بدیع السموات والارض خائی یکون له ولد ولم تکن له صاحبة خوخلق کل شئ وهو بکل شی علیم . الا

بے کسی خمونہ کے آ ساتوں اور زمین کا بنانے والا اس کے بچہ کہاں ہے ہوجالا تکداس کی

عورت نیں اوراس نے ہر چیز پیدا کی اور دوسب پھوجا نتاہے۔ ( ۱۳ ) امام احمد رضا محدث پر بلوی قدس سر وفر ماتے ہیں یہاں سرف حوادث مراد ہیں کہ قدیم کینی ذات وصفات باری تعالی عزم مجد و گلو قیت

ے پاک ہے۔ (قادی رضویہ جدیدہ ارساس)

مسلمان کا ایمان ہے کہ مولی سبحانہ و تعالی کے سب صفات صفات کا اُل و ہر وجہ کمال ہیں۔ جس طرح کسی صفت تعص کا سلب اس سے حکن تہیں ہو نہی معا ذ اللہ کسی صفت تعص کا جبوت بھی امکان نہیں رکھتا ، اور صفت کا ہر وجہ کمال ہوتا ہے متنی کہ جس قدر چیزیں اس کے تعلق کی قابلیت رکھتی جی امکان نہیں رکھتا ، اور صفت کا ہر وجہ کمال ہوتا ہے متنی کہ جس قدر چیزیں اس کے تعلق کی قابلیت رکھتی جو میں کوئی شکی مفہوم ہے اس کے تعلق کے ندر ہے اگر چہوہ اصلا صلاحیت تعلق ندر کھتی ہو اور اس صفت کے دائرہ سے تھیں اجنی ہو۔

اور اس صفت کے دائرہ سے تھیں اجنبی ہو۔

(افرائ صفو ہے جدید ۱ مراس سے اس کے تعلق کے در سے اگر چہوہ اصلا صلاحیت تعلق ندر کھتی ہو اور اس صفت کے دائرہ سے تھیں اجنبی ہو۔

(۱۱۲) ولو انتا نزلنا اليهم المثلكة وكلمهم الموتي وحشرنا عليهم كل شي قبلا ماكانوا ليؤمنوا الا ان يشآء الله ولكن اكثرهم يجهلون \* اوراگرہم ان کی طرف فرشتے اتارتے اور ان سے مردے باتیں کرتے اور ہم ہر چیز ان کے سائے اٹھالاتے جب بھی وہ ایمان لانے والے ندیتے۔ گریہ کہ خدا جا ہتا دلیکن ان میں بہت زے جابل ہیں۔

(۱۱۲)وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا شيطين الانس والجن يوحى بعضهم الى بعض زخرف القرل غروراً دولـو شآء ربك مافعلوه فذرهم وما يفترون.☆

اورای طرح ہم نے ہر ٹبی کے دشمن کئے ہیں آ دمیوں اور جنوں بیں کے شیطان کہان میں ایک دوسرے پر شفیہ ڈا آیا ہے ہناوٹ کی بات دھو کے کواور تنہارار ب چاہتا تو دواہیانہ کرتے توانیس ان کی بناوٹوں پر مجھوڑ دو۔

( ۱۳ ) امام احدرضا محدث بربلوی قدس مرده فرمات بین مدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے الاؤررضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے فرمایا: اللہ کی بناہ ما تک شیطان آ دمیوں اور شیطان جنوں کے شرہے ۔ عرض کیا: آ دمیوں میں مجمی شیطان جیں؟ فرمایا: ہاں۔

رواه احمد و ابن ابي حاتم و الطبرا ني عن ابي اما مة و احمد بن مر د ويه و البيهقي في الشعب عن ابي ذر رضي الله تعالىٰ عنهما ..

اس حدیث کی روایت احمد این انی حاتم اور طبرانی نے ابی امامہ سے اور احمد نے این مردوبیا ور بیتی نے شعب میں ابوذرر منی اللہ تعالی عنہما سے کی۔

ائمدد مین فرمایا کرتے: کہ شیطان آ دمی شیطان جن سے خت تر ہوتا ہے۔

روا ہ این حرید عن عبد الرحمن بن زید ۔ اس کی روایت این جرم نے عبدالرحمان بن زید ہے گا۔

(جدیدار ۱۵۰۰) (۱۵۰) امام احمدرضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے بیل دیموان کی باتوں کی طرف کان لگاناان کا کام بتایا جوآخرت پرائیان نہیں دکھتے ہیں والع الاحاديث

اوراس كانتيجدية فرمايا كدوه ملحون بانتس ان براثر كرجائي اوريم مى ان جيم موجائي العياد

لوگ این جہالت ہے کمان کرتے ہیں کہ ہم اپنے دل ہے مسلمان ہیں ،ہم پران کا کیا ثر ہوگا حالا تک رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم فر ماتے ہیں :

من سمع با لد حال فليماً منه فو الله ان الر حل ليا تيه و هو يحسب انه مو من فيتبعه ممايبعث به من الشبها ت \_

جود جال کی خبر سے اس پرواجب ہے کداس سے دور بھائے کہ خدا کی تنم آ دمی اس کے پاس جائے گا اور یہ خیال کرے گا کہ بیس تو مسلمان ہوں لینی جھے اس ہے کیا نقصان پنچے گا، و باں اس کے دعوکوں بیس پڑکراس کا ویرو ہوجائے گا۔

رواه ابو دا دو عن عمران بن حصيس رضي الله تعالىٰ عنه و عن الصحابة حميما \_

کیا دجال ایک ای دجال کو بیجے ہوجوآنے والا ہے ،حاشا تمام گرا ہوں کے واکی منادی سب دجال بیں اور سب سے بھا کئے کا تھم فر مایا اور اس میں بھی اندیشہ بتایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فر ماتے ہیں:

یکو ن فی آخر الزما ، د حالو ن کدا بو ن یا تو بکم من الا حادیث بمالم تسمعوا انتم ولا آ با ٹکم فا یا کم و ایا هم لا یضلو نکم و لا یفتنو نکم رواه مسلم عن ابی هر یرة ر ضی الله تعالیٰ عنه \_

آخرز ماند میں وجال کذاب لوگ ہوں کے کہ وہ تنہارے پاس لا کیں گے جوندتم نے سنیں نہ تہارے ہاں لا کیں گے جوندتم نے سنیں نہ تہارے ہاپ وادانے ، توان سے دورر ہوا درائیں اپنے سے دورر کھو، کہیں وہ تہہیں کمراہ مذکر دیں کہیں جمہیں فتند میں ڈال دیں۔ (قادی رضوبہ جدیدارا ۸۸۱ ـ ۸۸۲)

(۱۱۴) ولتصنفي اليه افتدة الذين لايؤمنون بالأخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون.☆

اوراس لئے کہاس کی طرف ان کے دل جھکیں جنہیں آخرت پرائیان نہیں اور اسے

پند کریں اور گناہ کما کیں جوانییں کماناہے۔

(110) افغير الله ابتغى حكما وهو الذي انزل اليكم الكتب مفصلاً دوالذين اتينهم الكتب يعلمون انه منزل من ربك بالحق فلاتكون من الممترين. ﴿

تو کیا اللہ کے سواجس کسی اور کا فیصلہ جا ہوں اور وہی ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب اتاری اور جن کوہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ یہ تیرے رب کی طرف سے مج اتر ا ہے تو اے سننے والے تو ہر گزشک والوں میں ندہو۔

(۱۱۱) وتبعث كلمت ريك صنفا وعدلاً ±لامبنال لكلمته ج وهو السميع العليم ـ☆

اور پوری ہے تیرے رب کی ہات تی اور انساف میں اس کی ہالوں کا کوئی بدلنے والا نہیں اور وہی ہے سنتا جانیا۔

(١١٤) وان تنظم اكثار من في الارض يضلوك عن سبيل الله ط ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون.☆

اوراے سننے والے زیمن میں اکثر وہ ہیں کرتوان کے کے پر چلو تھے اللہ کی راہ ہے بہکادیں وہ صرف گمان کے بیچے ہیں اور فری انگلیں دوڑاتے ہیں۔

﴿ ١٦﴾ امام احمد رضامحدث يريلوي قدس سره قرماتے ہيں

سے تمام آیات کر پر انہیں مطالب کے سلسلہ بیان میں ہیں۔ کو یاارشا وہوتا ہے: تم جو ان شیطان آ دمیوں کی ہا تیں سنے جاؤ کیا تہ ہیں بہتلاش ہے کہ دیکھیں اس نہ ہی افتالا ف میں بہ لیکچرار باید منا دی کیا فیصلہ کرتا ہے؟ ارب خدا ہے بہتر فیصلہ کس کا! اس نے مفصل کیا ہے آر آ مظیم تہمیں حطافر مادی ، اس کے بعد تہمیں کسی کی کیا حاجت ہے ، لیکچروا لے جو کسی کیا ب و بنی کا عام ہیں لیتے کس گنی و شار میں ہیں! یہ کیا ب والے دل میں خوب جانے ہیں کہ قرآن حق ہے ، تام نہیں لیتے کس گنی و شار میں ہیں! یہ کیا ب والے دل میں خوب جانے ہیں کہ قرآن حق ہے ، تام نہیں لیتے کس گنی و شار میں ہیں ایہ کیا ب والے دل میں خوب جانے ہیں او تھے کیوں شک پیدا تعصب کی پٹی آئھوں پر بندھی ہے کہ ہے دھری ہے مرے مرے جاتے ہیں ، تو بھے کیوں شک پیدا ہوا کہ ان کی سندا جا ہے ، تیرے دب کا کلام صدق وعدل ہیں بھر پور ہے ، کل تک جواس پر بھے کا

واح الاحاديث

فل یقین تفاآج کیااس میں فرق آیا، کہ اس پراعتراض سنتا جا ہتا ہے، کیا فدا کی ہا تیں کو کی بدل سکتا ہے۔ بینہ بیمتا کہ میرا کو کی مقال کو کی خیال فدا سے جھپ رہے گا، وہ سنتا وجانتا ہے، دیکھ اگر تونے ان کی سن تو وہ تخیے فدا کی راہ ہے بہکا دیں گے، بیر خیال کرتا ہے کہ ان کاعلم دیکھوں کہا ان تک ہے۔ بیر کیا گئے ہوئے ان کے پاس علم کہاں، وہ توا ہے اوہام کے جیجے گئے ہوئے اور نری انگلیں دوڑا تے ہیں، جن کا تقل نہ بیڑا۔

جب الله واحدوقهار کی گوائی ہے کہان کے پاس تری جمل انگلوں کے سوا کی فیس آوان
کو سننے کے کیا معتی ، سننے سے پہلے وہ تی کہد ہے جو تیرے نی سلی اللہ تعالی علیہ وسلمنے تعلیم فر ما یا
کہ سکذ بت "شیطان آو جموٹا ہے۔ اوراس محمنڈ میں شد بھٹا کہ جھے کو کیا گراہ کریں گے میں آورا
ہ پر موں ، تیرارب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے دیکے گااور کون راہ پر ہوتا
آئیس اوران کی سننے کیوں جاتا ، حالا تکہ تیرارب فر ما چکا۔ ذر هم و ما یفترو ن ۔ چھوڑ و ب
انس اوران کے بہتا آئوں کو ، تیرے نی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فر ما چکے : ایسا کے و ایا هم ۔ ان
سے دورر مواوران کوا ہے سے دور کر دو کہیں بہکا نہ دیں کہیں وہ تم کو فتنہ میں شدہ الدیں۔

( فراوی رشو سے جدیداس کے )

پی نیو ایک بهلی بات ہے اے فور فرمالو۔ تم اپنے رب بھل وطلاء اپنے قرآن ، اپنے مسلی اللہ تعالی علیہ و کملم پر بچا ایمان رکھتے ہو، یا معاذ اللہ کو شک ہے؟ جے شک ہوا ہے اسلام ہے کیا طلاقہ ، وہ ناحق اپنے آپ کو مسلمان کیہ کر مسلمانوں کو کیوں بدتام کرے۔ اور اگر بچا ایمان ہے کہ اس ہے تو اب بیڈ مرائے کہ ان کے لیکچروں بھراؤں میں آپ کے دب وقر آن و کی وایمان کی تعریف ہوگی یا ندمت ۔ طاہر ہے کہ دوسری بی صورت ہوگی اور اس کے بڑے کہ ارب کے بین کہ تہمارے منہ برتمہارے خداونی وقر آن وو بن کی تو بین و تکفی یہ کریں۔

اب ذرافورکر لیجے اایک شریے نے زید کے تام اشتہار دیا کہ فلاں وقت بیل فلال مقام پریس بیان کروں گا، کہ تیراباپ ولدالحرام ہے، اور تیری ما س زاندیتی ۔ للذانصاف! کیا کوئی فیرت والاجہیت والا انسانیت والا جب کہ اے اس بیان ہے روک دینے بازر کھنے پرقا درنہ ہو اسے سفنے جائے گا، حاشاللہ! کسی بھٹلی چمارے بھی بیند ہو سکے گا۔ پھرائے ان کے ول پر ہاتھ درکھ کرد کیموکہ اللہ ورسول وقر آن مقلیم کی تو بین و تکفییب فیرمت سخت ترہے یا ماں باپ کی گائی۔

War 4 -2 4 2 + 3

ایمان رکھتے ہوتوا سے اس سے پجونبست نہ جانو کے۔ پھرکون سے کلیجے سے ان جگر دگا ف نا پا

کی ملعون بہتان وافتر اور ، شیطانی انگلوں ڈھکوسلوں کو سننے جاتے ہو، بلکہ ھیتہ انسافا وہ جو

پڑھ بکتے اور اللہ ورسول وقر آن عظیم کی تحقیر کرتے ہیں اس سب کے باعث یہ سننے والے ہیں،
اگر مسلمان اپناایمان سنجالیں، اپنے رب کوقر آن ورسول کی عزت وعظمت پیش نظر رکھیں اور ایکا

کرلیں کہ وہ خبیث لیکچر گندی عمرا کمیں سننے کوئی نہ جائے گا، چو دہاں موجو وہوں وہ بھی فوراوہ ی

مبارک ارشاد کا کلمہ کہ کراتو جبوٹا ہے چلا جائے گا، تو کیا وہ و ایواروں، پھروں سے اپنا سر پھوٹر

ہوار علما وفر ما ہے ہیں: ہے کئے جوان شکر رست جو بھیک ما گئے کے عادی ہوئے ہیں اور اس کو جوان کو بھیک ما گئے کے عادی ہوئے ہیں اور اس کو جوان کو جبک ما گئے کے عادی ہوئے ہیں اور اس کو جبک ما گئے کے عادی ہوئے دیں تو جبک ما اپنا پیشہ کر لینے ہیں آئیس دیتا تا جا کڑے کہ اس میں گناہ پر شد دیتی ہے، لوگ نہ دیں تو جبک ما رہیں اور مون کریں۔

بی نیواجب اس میں کناه کی الداد ہے تواس میں کفر کی مدد ہے۔ و السعب ذہالله تعالیٰ ۔ قرآن عظیم کی نص قطعی نے اسی جگہ سے فوراہٹ جانا فرض کردیا۔

( فر وی رضویه جدیدا (۱۸۴۷)

(۱۱۵) امام رازی اس آیت کے تحت میں لکھتے ہیں۔

اعلم ان هذه الآيات تدل على ان كلمة الله مو صوفة بصفات كثيرة ( الى ان قال) الصفة الثانية من صفات كلمة الله كو نها صلقا و الدليل عليه ان الكذب نقص و النقص على الله تعالى محال.

یہ ہے۔ ارشا دفر ماتی ہے: کہ اللہ تعالی کی بات بہت مفتوں ہے موصوف ہے۔ از انجملہ اس کا سیا ہونا ہے۔ اور اس پر دلیل بیہے کہ کذب عیب ہےاور عیب اللہ تعالی پر محال ہے میں فرماتے ہیں:

صحة الد لا ثل السمعية مو قو فة على ان الكذب على الله تعالى محال و ولاكل قرآن وحديث كالشيح جوناس پرموقوف ب كدكذب المي محال ما تاجائد (فآوى رضوية بده ١١٧٥-٣٢٧)

(وتست كلست ريك معتقا وعدلاً الكياري على ) علاء قرماتي بين: ليني بارى عز

واثع الاحاديث محلومهم النغبير سورة الانعام وجل کا کلام انتہاء درجہ صدق وعدل پر ہے، جس کا مثل ان امور میں متعبور نہیں۔ بيناوي ش ہے:

بملعنت الغاية اخباره و احكامه و مواعيده صدقافي الإخبار و الموا عيدو عد لا في الاقضية والاحكام\_

الله تعالى كى اخباراوراحكام اورمواعيدائها كى كائل بين اخبار ومواعيد معدق كاعتبار سے، قضایا دا حکام عدل کے اعتبار ہے۔ ارشادالحق اسليم من ب:

الممعنى انها بلعت الغايةالقاصية صدقا في الاخبار والمواعيدو عدلا في الاقضيه و الاحكام لا احد يبدل شيئا من ذلك بما هو اصد ق و اعدل بما هو

معموم بيهب كمالله تعالى كملمات اخبار ومواحيد بس صدق كاعتبار ساور قضايا و احكام كے اعتبار سے انتها كى ورجہ يرجي اس سے بور كركوكى اصدق واعدل جيس جوان میں ہے کسی کو بدل ڈالے بلکہ ان کے مماثل برجمی کوئی قدرت جیس رکھتا۔

اقول وبالشالو فين : صدق قائل كے لئے ورجات بين:

ورجد(۱) روایات وشها دات می قطعا كذب سے محترز واور مخاطبات میں بھی زنباراییا جموث ردانہ رکھے جس میں کسی کا اضرار ہوا کر جدای قدر کے غلط بات کا باور کراتا ، مکر مزاحا یاعیاً ا يسے كذب كا استعال كرے جوندكى كونقصان وے ندسننے والا يقين لا سكے، مثلا: زيدنے آج منول كمانا كماياء آج مسجد بين لا كمول آدى تهے، ايسامخص كا ذب نه كناجائے كا، يا آثم ومردود الروايت ند ہوگا، تا ہم بات خلاف واقع ہے اور محض فضول فير تاقع ،اگر چينس كلام بيس حكايت واقع مراونه بونے پردلیل قاطع ، ولہذا صدیث میں ارشاد قرمایا:

قال بعض اصحابه: قائك تداعينا يا رسول الله فقال اني لاا قول الاحقا ا خرجه احمد و الترمذي باسنا ده حسن عن ابي هر يرة عي النبي صلى الله تعالىٰ عليه و سلم \_

آپ كے بعض محابہ كرام نے عرض كيا: يارسول الله ملى الله تعالى عليه وسلم آپ بم سے

واح الاحاديث

مزاح فرماتے ہیں،آپ نے فرمایا: بیس صرف حق بی کہتا ہوں۔امام احمداور ترفدی نے سندحسن کے ساتھ حضرت ابو ہر میرہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روایت کیا۔

درجه (۲):ان لغود عیث جموثوں ہے بھی بچے گرنٹر یانظم میں خیالات شاعرانہ طانبر کرتا ہو، جس طرح قصا کد کی تنہیں ۔ع

> با نت معاد فقلبی اليوم متبول سعادي جدائي شمراول معظرب ب

سب جانے ہیں کہ وہان نہ کوئی عورت تھی اور نہ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنداس پر مفتون ، نہ وہ ان سے جدائی ہوئی ، نہ بیاس کے فراق میں مجروح ، محض خیالات شاعرانہ ہیں گر مر تحض خیالات شاعرانہ ہیں گر نہ خوض کے الات شاعرانہ ہیں ہی تاہم از نہ خوض کے اللہ مار در تھو ہیں ، تاہم از آنجا کہ دکا یت ہے کہ عند ہے، ارشا وفر مایا گیا: و مساعل مناه الشعر و ما بنبغی له نہ ہا کے اے شعر سکھایانہ و واس کی شان کے لائی ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم

درجہ(۳): ان ہے بھی تخرز کر ہے مرمواعظ وامثال میں ان امور کا استعال کرتا ہوجن کے لئے حقیقت واقعہ نیں ، جیے کلیا دمنہ کی حکا یمنی ، منطق الطیر کی روا یمنی ، اگر چہ کلام قائل میں بظا ہر حکا یہت واقعہ نیں کہ سب جانے جی وصلا وقعیحت کے لئے بہ مشلی میں بظا ہر حکا یت واقع ہے مرتعلیظ سامے نیں کہ سب جانے جی وصلا وقعیحت کے لئے بہ مشلی با تیں بیان کی گئی جی جن سے وی منفقت مقصود ، پھر بھی العدام مصدال موجود ، ولہذا قرآن مظیم کو اساطیر اللاولین (پہلوؤں کے قصے ) کہنا کفر ہوا ، جیسے آج کل کے بعض کفار لئا م، مرحیان اسلام ، نئی روشن کے پرانے غلام ، دعوی کرتے جی کہ کلام عزیز جی آ دم وحوا کے قصے ، مشیطان وطک کے قسانے سب تمثیل کہانیاں جی جن کہ حقیقت مقصود ہیں ، نسمالی اللہ عما ، مشیطان وطک کے قسانے سب تمثیل کہانیاں جی جن کی حقیقت مقصود ہیں ، نسمالی اللہ عما ، بقول العظائم و نا علوا کبیرا ۔ کالم پکھ کہتے جی الشراقعالی وات گرامی اس سے کہیں بلند

، درجہ(۳): ہرتم حکایت بے کھی عنہ ہے اجتناب کلی کرے اگر چہ برائے مجوو خطاء حکایت خلاف دانع کا دتوع ہوتا ہو بیدرجہ خاص اولیا واللہ کا ہے۔

درجہ(۵):عزوجل مجواو خطا بھی صدور کذب ہے محفوظ رکے مگرامکان وتو عی واقع ہو بیمر تبداعاظم صدقین کا ہے کہ؛

تعالى عليه وسلم سدروايت كياب-

درجه (۱): معصوم من الله ومؤید بالمعجز است جو که کذب کاامکان وقو می بھی شدر ہے مگر

بنظرائلس ذات امكان ذاتى ہو، بيد تبد حضرات انبيا و و مرسلين بليم الصلو ة والسلام كا ہے۔
ورجہ( ): كذب كا امكان ذاتى بحى ندہو بلكداس كى عظمت جليلہ و جلالت عظيمہ
بالذات كذب و غلاكى تاتى و مناتى ہوا و راس كى ساحت عزت كر داس كر دلوث كا گذر كال
عقلى، بينها يت درجات صدتى جس سے مافوق متصورتيس اب آير كريدار شاوفر مار ہى رہ
كہ تير ب رب كا صدتى و عدل اعلى درجنتى ہرہ ، اتو واجب كے جس طرح اس سے صدور ظلم
و ظلاف عدل با جماع الل سنت محال عقلى ہے ہوئى صدور كذب و ظلاف صدتى عقل متنت ہوور نہ
مدتى الى عايت و نها يت تك شديرہ نها ہوگا كہ اس كے مافوتى ايك درجہ اور بھى پيدا ہوگا، يو فوو

(قرآوي رضويه جديد ۱۵ ۱۸۵۳ ـ ۳۵۸۱)

## (١١٩) فكثرا مماذكرسم الله عليه ان كنتم بأيَّته مؤمنين

\*.

و کما داس میں ہے جس پر اللہ کا نام لیا گیا اگرتم اسکی آئیس مائے ہیں (21) امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سر وفر ماتے ہیں

اس مسئلہ ( ذیخ ) میں حق بیہ ہے کہ یہاں صرف وفت ذیح قبول ونبیت ذائع کا اعتبار ہے۔ اگر ذائع مسلم نے اللہ ہی کے لئے ذیح کیا اور وفت ڈی کا اللہ ہی کا نام لیا تو ذبیحہ اعتبار ہے۔ اگر ذائع مسلم نے اللہ ہی کے لئے ذیح کیا اور وفت ڈی کا اللہ ہی کا نام لیا تو ذبیحہ تطعاطال ہے اگر چہ مالک نے کسی کے نام پر مشہور کرر کھا ہو۔ ( فاوی رضوبہ قدیم ۱۳۲۸۸)

(۱۳۱)وهو الذي انشا جنت معروشت وغير معروشت والنخل والنزرع مختلفاً اكله والزيتون والرمان متشابهاً وغير متشابه خ كلوامن شمره اذآ اثمر واتواحقه يوم حصاده مد ولا تسرقوا دانه لايحب المسرفين. \*

اور وہی ہے جس نے پیدا کئے ہاغ کچھ زمین پر چینے (چھائے) ہوئے اور کچھ بے چھتے (چھائے) ہوئے اور کچھ بے چھتے (چھلے) ہوئے اور کچھی جس میں رنگ رنگ کے کھائے اور زبیون اورا نار کسی ہات میں سلمے اور کسی میں الگ کھاؤاس کا کھل جب کھل لائے اوراس کاحق دوجس دن کئے اور بے جانز جو ویک بے اور اس کاحق دوجس دن کئے اور بے جانز جو ویک بے جاخر ہے والے اے پہندئیں۔

﴿ ١٨) امام احدرضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

اكثر مغمرين كرزد يك ال قل (واتواحقه) سمراد عمر المعالم ابن عباس وطاؤس والحسن و حابرين ريد و سعد بن المسيب رضى الله تعالى عنهم كما في المعالم وغيرها \_والله سبحانه و تعالى اعلم \_ (قاوي رضوي قد يم ٣٤٨/٣)

(۱۴۳) ثمنية ازواج ع من الحسان اثنين ومن المعزاثنين ط قل آلذكرين حرم ام الانثيين اما اشتملت عليه ارحام الانثيين ط نبوني بعلم ان كنتم طبدقين الم

آ تھوزو ما دوایک جوڑ بھیڑ کا اورایک جوڑ بکری کائم فرماؤ کیااس نے دولوں زحرام کئے

یادونوں مادہ یاوہ جےدونوں مادہ پیٹ میں لئے ہیں کی علم سے بتاؤا کرتم ہے ہو۔ (19) امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ فرماتے ہیں

گاؤکشی اگرچہ بالتخصیص اپندس ذات کے لحاظ سے واجب نیس منداس کا تارک باوجوداعتقادابا حت نظر نفس ذات فعل گندگار، تد ہماری شریعت میں کسی خاص شی مکا کھاتا بالتعین فرض بگران وجود سے صرف اس قدر ثابت ہوا کہ گاؤکشی جاری رکھنا داجب لحینہ ، اوراس کا ترک حرام لعینہ نہیں ، لیجنی ان کے نفس ذات میں کوئی امران کے واجب یا حرام کرنے کا مقتضی خون ، نیکن ہمارے حکام فرجی صرف اس تنم کے داجبات وجورات میں مخصرتین باکہ جیسا ان

واح الاحاديث

واجہات کا کر نااوران محر مات سے پیخاضروری وحتی ہے یونمی واجبات ومحر مات لغیر ہا ہیں بھی اختال واجتناب اشد ضروری ہے جس سے ہم مسلما تو ں کومفرنہیں اوران سے بالجبر ہازر کھنے میں بینک ہماری فرجی تو بین ہے جیے دکام وقت بھی روانہیں رکھ سکتے۔

ہم ہر ند ہب وطت کے عقلا ہے دریا دہ کرتے ہیں ،اگر کی شہر میں گاؤکٹی قطعاً بند
کردی جائے اور بلحاظ تا راضی ہنو واس تعلیٰ کو کہ ہماری شرع ہرگز اس ہے ہاز رہنے کا ہمیں تکم
نہیں دیتی کیے تلم موقوف کیا جائے تو کیا اس میں ذلت اسلام متعور ند ہوگی؟ کیا اس میں خواری
ومغلو فی سلمیں نہ جھی جائے گی؟ کیا خوشی نظا ہر کر کے ہمارے ند ہب والل ند ہب کے ساتھ
شات کا موقع ہا تھوند آئے گا؟ کیا ہلا وجہ و جیدا پے لئے ایک دنا ہے وذلت افقیا رکر نا اور
دوسروں کو دینی مغلو فی سے اپنے او پر ہنسوا نا ہماری شرع مظہرہ جائز فرماتی ہیں؟ حاشا و کلا ہر گر
نیس ہاری شریعت ہر گز ہماری ذلت نہیں جائئی ، ندید متوقع کہ دکام وقت صرف اجانب کی
ماسداری کریں اور دوسری طرف تو ہین و تذ کیل روار کھیں۔

سائل نفطر کی گفتا ہے، بیصرف مفالط اور دھوکہ ہے، اس نے ترک اور کف بین فرق نہ کیا، کی قطل کا نہ کرنا اور ہات ہے اور اس ہے بالقصد با ذر ہنا اور ہات ہے۔ ہم ہو چھتے ہیں کہ جس میں صد ہا منافع ہیں کہ جس کی احتماع آخر کی وجہ پہنی ہوگا ، اور وجہ سوائے اس کے پہلے خیس کہ جنود کی جت ہوری کرنا ، اور مسلما تو س نہ صرف مسلما تو س بلکہ تمام انسانوں کے اسباب معیشت ہیں کی وقتی کر ویتا ، ہم اہل اسلام کی ابتدائے عہد سے یوی غذا جس کی طرف ہما ری طبیعتیں اصل خلقت ہیں راغب اور اس میں ہمارے ہزاروں منافع اور اس سے ہمارے خالق ویتا رک ویتا ہم ہم جا بھی ہمارے ہزاروں منافع اور اس سے ہمارے خالق ویتا رک ویتا ہم ہم جا بھی ہمارے ہزاروں منافع اور اس سے ہمارے خالق ویتا رک ویتا ہم ہم جا بھی ہمارے ہزاروں منافع اور اس سے ہمارے خالق ویتا رک ویتا ہم ہم جا بھی ہم ہمارے کھی ، گوشت ہے۔

(الماوى رضوية لديم ١٨ ١٣٥١م ١٥٥٥)

(۱۹۲) قبل ان صبلاتی ونسکی ومحیای ومماتی لله رب العلمین انه

تم فرما دَبیتک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لئے ہے جورب سارے جہاں کا۔ على الغير مورة الانعام

(۲۰) امام احدرضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے بیں

بینک نماز وروزہ من وزکوہ سب اللہ ہی کے لئے ہے۔ لیمنی ان سے اس کی عماوت و تعظیم مقعود ہے اور بینک تمام عماوات واعمال حسندا ہے ہی لئے ہیں لیمنی اپنے فائد وکو ہیں۔ می عمل صالحا فلنفسہ۔جونیک کام کرے وہ اپنے لئے ہی کرتا ہے۔

(١٦٢) لاشريك له ع وبذلك امرت وانا اول المسلمين - ١٦٢

اس کاکوئی شریک نبیس مجھے بھی تھم ہوا ہے اور میں سب سے پہلامسلمان ہوں۔ (۲۰) امام احدر ضامحدث بریلوی قدس سر وفر ماتے ہیں

(آیت میں اللہ نعائی کے ساتھ دشرک نہ کرنے کا حضرت ایراہیم کو جوتھم ہواس کا ذکر ہے جس ہے تابت کہ شرک و غیر و منکرات کا ازالہ ضروری ہے اوراگر) ازالہ منکری تندرت نہ ہوتو زبان ہے منح کر دے اوراس میں بھی فتنہ وقسا و ہوتو دل سے براجائے۔ پھران کے فتل کا اس سے مطالبہیں۔رسول اللہ ملی اللہ تعالی علیہ دسلم نے ارشا وقر مایا:

من راى منكم منكرا فيلغير ه بيد ه فان لم يستطع فبلسا نه فا ن لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الا يما ن \_

تم میں سے جب کوئی برائی دیکھے تو ہاتھ سے اسے رو کئے کی کوشش کرے اور اگر اسکی طاقت جیس رکھتا تو زبان ہے منع کرے اور اگر اس پر بھی قادر ند ہوتو دل سے برا جائے اور بیہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ (قآدی رضوبہ جدید ۱۸۷۸)

# سورةالاعراف

بسم الله الرحمن الرحيم

الله كے نام ہے شروع جو بہت مہریان رحمت والا

(٢٢) فدلهما بغرورج فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سو اتهما وطفقا يخصف عدمة من الكما عن تلكما الشجرة واقل لكما ان الشيطن لكما عدو مبين . الله

توا تارلا یا آئیس فریب سے پھر جب انہوں نے وہ پیڑ پکھاان پران کی شرم کی چیزیں
کمل سکیں۔اورا پینے بدن پر جنت کے بیتے چیٹا نے کیے اور انہیں ان کے دب نے فرمایا کیا
میں نے تہمیں اس پیڑے منع نہ کیا اور نہ فرمایا تفا کہ شیطان تمہارا کھلا وشن ہے۔

(۱) امام احدرضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

فیرتا وت فی اپنی طرف ہے سیدتا آوم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف تافر مائی وگناہ کی البت حرام ہے۔ اندوین نے اسکی تصریح فر مائی بلکہ ایک جماعت علائے کرام نے اسے کفر بتایا۔ مولی کوشایال ہے کہ اپنی محبوب بندوں کوجس هجارت ہے تعبیر فر مائے ، دوسرا کے تواسک زبان گدی کے چیچے ہے کینی جائے ، لمل المدن الاعلی ، بلاتشبیہ بول خیال کروکہ ذید نے اپنی گری کے بیٹے ہے وکو اس کی کسی لفزس یا مجول پر متعبہ کرنے ، ادب دینے ، مزم وعزم واحتیاط اتم سکھانے کے لئے مثل بیبودہ نالائق احتی وغیرہ والفاظ ہے تعبیر کیا۔ باپ کواسکا اختیار تھا۔ اب عمروکا بیٹا بحر یا غلام آئیس الفاظ کوسندینا کراپنے باپ اور آقاعروکو بیالفاظ کو سکتا ہے؟ حاشا، الشدع وجل کی رئیس کر کے انبیاء بھم الصلاۃ والسلام کی شان میں ایسے لفظ کا کہنے والا کو کر سے سالئہ نا کی رئیس کر کے انبیاء بھم الصلاۃ والسلام کی شان میں ایسے لفظ کا کہنے والا کو کر سے شد یہ وعد یہ عذابی ۔۔

جائح الاحاديث

#### (قرأوي رضوبه جديد ار۸۲۳ ۸۲۳۲)

## امام ابوعبدالله قرطبی اس آیت کی تغییر می قرماتے ہیں:

قال القاضى ابو يكر بن العربى رحمه الله تعالى لا يحوز لا حدمنا اليوم ان يخبر بذلك عن آتا قوله تعالى عنه او يخبر بذلك عن آتا قوله تعالى عنه او قول نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم فاما ان نبتدى بذلك من قبل انفسنا فليس بحائزفي آبا ثنا الا دنين الينا المماثلين ثنا فكيف با بينا الاقدم الاعظم الاكبر النبي المقدم صلى الله تعالى عليه وسلموعلى حميع الانبياء المرسلين "

قاضی ابو بکرین عربی فرماتے ہیں: کہ ہم میں ہے کی کو یہ جائز نہیں کہ اوم علیہ السلام کی

ہا بت اس کی خبر دے، ہاں اللہ تعالی کے قول کے خمن میں ہوتو حرج نہیں، یا کی حدیث میں ہوتو
حرج نہیں ، اپنی طرف تو ان امور کا کوئی شخص اپنے ماں باپ کی طرف بھی منسوب کرتا پہند نہ
کر بھاتو حصرت جو ہمارے جداعلی اکبر واعظم اور اللہ کے تمام اخبیا وومرسلین سے پہلے ہیں ان کی

ہا بت یہ سوچا بھی نہیں جاسکیا۔

## امام الوعبدالله بن عبدري ابن الحاج مقل من قرمات بين:

قد قبال علماء نا رحمهم الله تعالى ان من قال عن نبى من الانبياء عليهم المسلامة والسلام في غير التلاوة الحديث ابه عصبي او خالف فقد كفر نعوذ با لله من ذلك \_

سی سیست مارے علما ورحم اللہ تعالی نے قر مایا انہیا علیمهم السلام کا ذکر بغیر تلاوت یا حدیث کے انگل نفزش کا ذکر کیا یا آئی نافر مانی کا ذکر کیا تو اس نے کفر کیا ہم اللہ تعالی سے اس یارے میں پناہ ما تکتے ہیں۔ ما تکتے ہیں۔

(٣١) يُبِنيَ أدم خذوا زينتكم عند كل مسجدو كلوا واشربوا ولاتسرفوا دانه لايحب المسرفين . ١٠

اے آدم کی اولا دائی زینت لو جب مسجد میں جاؤ اور کھاؤ اور پواور صدیے نہ برجو بینک صدیے بڑھنے والے اے پیندنیس۔ ﴿٢﴾ امام احدرضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

پاک ہے وہ ذات جو خطا ونسیان سے منزہ ہے جمعتی ابن ہمام نے شروط مسلاۃ پیل ستر عورت کے لازم ہونے پرارشاور بانی رحد نوا زیست کے عدد کل مسجد "سے استولال کرتے ہوئے مماف فرمایا:

حق ہے کہ ترازیس سر حورت کے بارے بھی آ بت کی والمت نکنی ہے۔لہذااس کا مقتضا ہے کہ تمازیس سر حورت واجب ہے، بعض فقیاء نے قطعی الثبوت ہونا تو آ بت سے لیا اور سر حورت پر والات کا قطعی ہونا اس حدیث سے لیا کہ۔ بالغ حورت کی تماز بغیر اور حنی کے بیس ۔ پس وولوں کے والاک کے اجماع ہے فرضیت خابت ہوگئی۔ حدیث بیس واضح اشکال ہے۔ورنہ مشدل نے اس جسی حدیث ک کافنی الدلالت ہونا خود سلیم کیا ہے، مشلاً بہوریث کہ جس نے بسم الدنویس پڑھی اسکا وضویس ۔ اور مسجد کے پڑوی کی تماز سوائے مسجد کے بیس ہے ، اور تنفی الدلالت ہونے کہ بالذی تماز اور حنی کے بیس ہے کو تک تنفی کمال کا احمال قائم ہے۔ (بیسمنی مراد ہوسکی ماور نوسکی کہ بالذی تماز اور حنی کے بیات )

لہذا بہتر ہے کہ نماز میں سر عورت کے فرض ہونے پراجماع ہے استدلال کیا جائے ، جیسے کہ متعددائر نقل نے اجماع بیان کیا ہے یہاں تک کہ بعض مالکیہ پیدا ہوئے اور انہوں نے اسماع بیان کیا ہے یہاں تک کہ بعض مالکیہ پیدا ہوئے اور انہوں نے اس مسئلہ میں اختلاف کیا ، مثلا قاضی اسلمیل ، حالا تکہ اجماع کے منعقد ہوجائے کے بعد ایسا کرنا جائز دیں۔

(قاوی رضو یہ جدید ار ۲۲۷)

اسراف بلاشبہمنوع ونا جائز ہے۔ اقول:اسراف کی تغییر میں کلمات متحدد دوجہ پرآئے:

(۱)غیری میں صرف کرتا۔ بینفیر سید تاعبداللہ بن مسعود رمنی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی

العربابي و صعيد ابن منصور و ابو بكر بن ابي شيبه و البخاري في الادب المفردو ابناء حرير و المنذر و ابني حاتم و الطبراني و الحاكم و صححه و البيهيقي في شعب الايمان و اللفظ لابن حرير كلهم عنه رضى الله تعالى عنه في قوله تعالى ولا تبذر تبذيرا\_ قال: التبذر في غير الحق وهو اسراف\_

فریانی اسعیدین منصور الوبکرین الی شیبهاور بخاری نے اوب مفرد میں ابن جرمی این

منذرا بن انی حاتم ، ایوحاتم ، طیرانی ، حاکم بافاده تحقی پیقی نے شعب الایمان میں اور بیلفظ ابن جریر کے ایس ۔ ان تمام حضرات نے حضرت عبدالله بن مسعود رمنی الله تعالی عندروایت کی که آپ نے الله تعالی کے قول ۔ و لا تبدیر الله بیز میں فرمایا کہ تبذیریا حق خرج کو کہتے ہیں میں امراف ہے۔

اورای کے قریب ہوہ کہ تاج العروس میں بعض سے نقل کیا موضع الشعی فی غیر موضعه " بینی پیماحری کرتا۔

این انی حاتم نے امام مجابر تلمید سید تا عبد الله این عباس رضی الله تعالی عظم سے روایت کی:

لو انفقت مثل ابي قبيس ذهبا في طاعة الله لم يكن اسرافا ولو انفقت صاعا في معصية الله كان اسرافاب

اگر تو اللہ کی قرمانیر داری میں کوہ ابونتیس کے برابر سوناخرج کردے تو بھی اسراف نہ ہوگا اورا کر تو ایک صاع بھی اللہ کی ناقر مانی میں خرچ کرے تو اسراف ہوگا۔

سمی نے عاتم کی کثرت داوودہش پر کہا۔ لا عیسر فسی مسرف ۔اسراف میں جمیر ہیں ۔اس نے جواب دیا: لا سوف فسی عیر ۔خیر میں اسراف دیں۔

اتول ماتم كامقصودتو خدانه تمانام تما، كما مص عليه في الحديث. تواس كي دادود بش اسراف بي تمي ركر فيريس بحي شرع مطهرا عندال كاتحم فرماتي ہے. قدال السله تعالى ولا تحمل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط

فتقعد ملوما محسورا "(الاسراء ـ ٢٩)

فرمان الى ب\_اورتواينا باتحدائي كردن بن بانده كرندركداورنداسكو بورى ملرح كول درندتو ملامت زده حسرت زده بيندرب كا-

وقال الله تعالى :والذين اذا انفقوا لم يسر فوا و لم يقتروا وكان بين ذلك قواما"(الفرقان ٢١٠)

اور دہ جب بھی خرچ کرتے ہیں تو ندا سراف کرتے ہیں اور ند بجوی کرتے ہیں اور خرچ اسکے درمیان ہوتا۔

آبيكر يمهدواتو حقه يوم حصاده ولا تسرفوا\_ (الانعام ١٤١) اورتم اس کاحل اسکی کٹائی کے دن اوا کروواور نداسراف کرو۔

کی شان نز ول میں ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنه کا قصیمعلوم ومعروف ہے۔ رواہ

ابن جرمروابن الي حاتم عن الي جرت كـ

ادحرمحاح كى حديث جليل ب كرحضور اقدس ملى الله تعالى عليه وسلم في تفعدق كالحكم قر ما یا ، فاروق اعظم رضی الله عنه خوش ہوئے کہ اگر جس مجھی ابو بکر صدیق پر سبقت لے جا وَاں گا تو وہ میں بارے کہ میرے یاس مال بسیارے۔اسے جملداموال سے نعف حاضر خدمت اقدس لائے۔حضور نے فرمایا: اہل وحمیال کے لئے کیا رکھا؟ عرض کی: اتنا بی: استے ہیں صدیق اکبر رمنی اللہ تعالی عنہ حا ضر ہوئے اورکل مال حاضرلائے ۔گھر میں کچھے نہ چپوڑا:ارشاد ہوا:الل وحیال کے لئے کیار کھا؟ عرض کی اللہ اور اسکا رسول جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم ۔اس م حضور برلورنے قرمایا:تم دونوں میں وہی فرق ہے جوتہارے ان جوابوں میں۔

تحقیق بدہے کہ عام لوگوں کے لئے وہی تھم میاندروی ہے اور صدق تو کل و کمال تبتل

والول کی شان بوی ہے۔

(۲) تھم الهي كى حد ہے بڑھنا۔ يتفيراياس ابن معاويہ بن قرہ تابعي ابن محالي كى

ہے۔ابن جرپر وابو الشيخ عن سفين بن حسين عن ابي بشر قال:طاف الناس باياس بن معوية فقالوا ما السرف قال ما تجاوزت به امر الله فهو سرف.

ابن جریراورا بوانشخ نے سفیان بن حسین سے ابو بشر سے روایت کی کہ لوگوں نے ایاس بن معاوید منی الله تعالی عنه کو تمیر لیا اور ان سے دریا دنت کیا که اسراف کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا : وہ خرچ جس ہیں اللہ کے علم سے تجاوز کرووہ اسراف ہے۔

اوراى كى شل الل لغت ساين الاعرابي كى تغير ب، كساسياتى من التفسير

تعريفات السيد ش بـ الا مسرا ف تـ حا و ز الحد في المعة ( نفقه ش مد بـ تجاوز کرنااسراف ہے)

اقول: يتنبير جمل ہے، علم الى وضويس كہنيوں تك ہاتھ كۋں تك ياؤں دحونا ہے مكر

اس سے تجاوز اسراف نہیں، بلکہ نیم باز واور نیم سا آ تک بڑھا نامتحب ہے جیسا کہ اعا دیث ے ثابت کے امرے مراوتشریع لینا جا ہے ۔ بینی حداجازت سے تجاوز اوراب تغییر تبذیر کی طرف مودكرے كا ..

(٣) اليي بات مين خرج كرنا جوشر عظهر يامروت كے خلاف موراولاحرام إور ٹانیا کرہ تنزیبی۔

طریقہ محمد بیش ہے۔

الا سرا ف و التبذير ملكة بذل الما ل حيث يجب امساكه بحكم الشرع او السروة و هي رغبة صا دقةللنفس في الافا دة بقدر ما يمكن و هما في محالفة الشرع حرامان وفي محالفة المروة مكروهان تنزيها اهـ

اسراف اور تبذير مال كوايسے مقام پرخرج كرنے كا طكه بے جہال اس كو بحكم شرع يا بحكم مروت رو کے رکھنا وا جب ہے اور مروت بیر قبت صا دقہ ہے لنس کی امکانی حد تک کسی کو فائدہ كبنجائے كے لئے ۔ اور بيدونوں چزيں خالفت شرع ميں حرام جي اور مخالفت مروت ميں مروه حزيمي بين اهـ

اقو ل :و زا ده ملكة ليجعلهما من منكرا ت القلب لا نه في تعديدها ومثل الشار ح العلامة سيدي عبد العني النا يلسي قد س سر ، القد سي محا لفة المروة بدفعه للاجانب و التصدق به عليهم و ترك الاقارب والجيرات المحاويج اهـ

ا تول: لفظ ملكه كا اضا فداس مين اس كئه كياتا كدان دونو ل كومنكرات قلب مين شامل کیا جائے کیونکہ انہوں نے ان کوانہیں مشکرات کے بیان میں ذکر کیا ہے۔علامہ سیدی عبدالغنی نا بنسی نے مروت کی مخالفت کی مثال بیدی ہے کہ مال غیروں کو دیدیا جائے اوران برصد قد کیا جائے حالاتکہ حصر داراور بروی حاجت مندموجود ہوں احد

اقول: احرج الطبراني بسند صحيح عن ابي هريرة رضي الله تعاليٰ عمه قال قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه و سلم: يا امة محمد و الذي بعثنا با لحق الايقبل الله صدقة من رحل و له قرا بة محتا حو ن الى صلته و يصر فها الى غير هم ،والذي نفسي بيده لا ينظر الله اليه يو م القيمة اه \_ فهو خلا ف الشرع لا محرد خلاف المروة والله تعالي اعلم

اتول طبراني فيستدهج ابو بريره رضى الله تعاتى عندسه روايت كى كه حضورا كرم صلى الله تعالی علیہ وسلم نے قرمایا: اے است جمہ الشم اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمايا كداللدا يسيخض كاصدقه تبول نبين فرماتا ہے كہ جواسينے قريبي رشته دار حاجتمندوں كوچيوڑ كردومروں يرخري كرتا ہے۔ حتم اس ذات كى جس كے فبعنہ قدرت ميں ميرى جان ہے اللہ اليفخض كي طرف قيامت كے دن تكاه نبيس فرمائے كا احد تو بيرخلاف شرع ہے صرف خلاف م وت بيل.

اقول وبالشدالتوفق آوى كے ياس جو مال زائد بيجا اوراس في ايك فضول كام ميس ا شادیا، جیسے بے مصلحت شری مکان کی زینت وآ رائش شل مبالف،اس سے اسے تو کوئی تفع ہوا حہیں اورا پنے غریب مسلمان بھائیوں کو دیتا تو ان کو کیسا تفع پیمو پچتا ،تو اس حرکت سے ظاہر ہوا کہاس نے اپنی بے معنی خواہش کوان کی حاجت پر مقدم رکھاا وربیر خلاف مروت ہے۔ (٣) طاعت الى كے غير من اٹھانا ، قاموں من ہے۔

الاسراف التبذيرا وما انفق في غير طاعة.

اسراف ضنول فرتی ہے یا خیرطاعت میں فرج کرنا۔(ت)

ردالحی رہیں اس کی نقل برا قتصار فرمایا ، اقول۔ مگا ہر ہے کہ مباحات ندطا عت ہیں نہ ان میں خرج اسراف مربیکہ غیرطاعة ے خلاف طاحت مرادلیں ، تومثل تغییر دوم ہوفی اوراب علامه شامی کا پیفر ما نا که

لا يلزم من كونه غير طاعة ان يكون حراما نعم اذا اعتقد سنيته (اي سنية الزيادة على الثلث في الوضوء) يكون ممنهيا عنه ويكون تركه سنة موكدة\_

اس کے غیر طاعت ہوئے ہے اس کا حرام ہونا لازم جیس آتا، ہاں اگر اس کے سنت ہونے کا اعتقاد ہے، یعنی وضویس تین تین مرتبہ اعتما وضود حونا تو بیٹنی ہوگا اور اسکا ترک سنت

-84-12

(٥) عاجت شرعيد البحث إوه استعال كرناكما تقدم في صدر البحث عن

المحليلة والبحر و تبعهما العلامة الثائ (جيما كما بتدائ بحث ش كزراطيرو بحرك على المدين على المراحليدو بحرك على من المائن كالمروى كى -

اقول۔اولا۔مراتب خمسہ کہ ہم اوپر بیان کرآئے ان میں عاجب کے بعد منفعت کھر زینت ہے اور شخصت کھر زینت ہے اور شکس کہ اس میں خرج بھی اسراف نیس جب تک عدا عنوال سے متجاوز نہ ہو،
قال الله تعالیٰ قل من حرم زیمة الله التی احرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔
اے نمی فرما دے کہ اللہ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کی اور یا کیزورز ق کس نے جرام کے جیں،

مريتاويل كرين كماجت عبريكارآ ماستمرادب-

ٹانیا۔شرعیہ کی قید بھی مانع جامعیت ہے کہ حاجت دنیو بیش بھی زیادہ اڑا تا سراف ہے کر یہ کہ شرعیہ سے مراد شروعہ لیں لینی جو حاجت خلاف شرع ند ہوتو بیاس تول پر بنی ہوجائے گا جس میں اسراف و تہذیر میں حاجت جائزہ و تا جائزہ و تا جائزہ ہے آر کیے ان حلاء کا بیہ کلام دریارہ و ضو ہے اس میں توجوزیادت ہوگی حاجت شرعیہ دیدیہ تی ہے زائدہوگی ،

اقول ۔ اب مطلقا عم ممانعت مسلم ندہوگا، مثلا میل چیزانے یاشدت کر ما بیس خندک کی نیت سے زیادت کی تو اسراف نیس کہ سکتے کہ غرض سکتے جائز میں خرج ہے، شایدای لئے علامہ طحطا دی نے لفظ شرعیہ کم فر ما کرا تناہی کہا: الا اسراف هو الزیادة علی قدر الحاجة ۔ ضرورت سے زیادہ اسراف ہے۔

اقول یکریة تعریف اگر مطلق اسراف کی جونوجا معیت می شی ایک اورخلل جوگا که قدر حاجت می شی ایک اورخلل جوگا که قدر حاجت سے ذیادت کے لئے وجود حاجت درکار، اور جہاں حاجت می شہوا سراف اور زائد ہے، ہاں حلیہ وا تباع کی طرح خاص اسراف فی الوضو کا بیان ہوتو بیخلل نہ ہوگا۔

(۲) غیرطا عت بی بابلا عاجت خرج کرتا نهایدوا شیرو جمع بحارالانواری ہے۔
الاسراف و النبذیر فی النفقة لغیر حاجة او فی غیر طاعة الله تعالیٰ،
اسراف اور تبذیر بغیر ضرورت خرج یا غیراطاعت خداو تدی بی شرخی۔
یتر بیف کو یا جہارم و پنجم کی جامع ہے۔
اتول اولا علا عت بی وہی تاویل لازم جو جہارم بی گزری۔

War a state of

ٹانیا۔حاجت میں وہی تاویل ضرور جو پنجم میں مذکور ہو گی۔ (2) دیے میں حق کی صدیے کی یا بیٹی ۔ تغییر ابن جریر میں ہے:

الاسراف في كلام العرب الاخطاء باصابة الحق في العطية اما بتحاوزه حده في الزيادة واما بتقصير عن حده الواجب.

کلام عرب میں اسران کے معتی عطیہ دینے میں حق کوچھوڑ دینے کے ہیں یا صد سے تجاوز كرنے من يا حدواجب سے تقعيم كرتے ميں۔

ا قول۔ بیرعطا کے ساتھ خاص ہے اور اسراف مجھے لینے دینے ہی میں ہیں ،اپنے خرج كرتے ميں بھى ہے، حديث ميں ہدر سول الله ملى الله تعالى عليه وسلم قرماتے ہيں ،

في الوضو اسراف و في كل شعى اسراف ،

وضوی بھی اسراف ہوتا ہے اور ہر کام پس اسراف کودخل ہے۔ رواہ سے بدن

منصور عن يحي بن ابي عمر والشيباني الثقة مرسلا

اس کی روایت سعیدین منصوت نے بھی بن افی عمر سیاباتی سے مرسل کی ہے۔ (٨) ذكيل غرض من كثير مال المعاوينا ، تعريفات السيد من ب-

الاسراف انفاق المال الكثير في الغرض الحسيس قدمه ههنا واقتصر عليه في المسرف.

اسراف مال كثير كالحنيا متصد كے لئے خرج كرناء \_ يمان اس كومقدم كيا اورمسرف ميں اس يراكنوا كيا-

اتول۔ یہ بھی جامع نہیں، بے فرض محص تھوڑ امال ضائع کر دیتا بھی اسراف ہے، (٩) حرام من سے چھ يا طال كواعتوال سے زيادہ كمانا۔ حكامه السيد قيلا۔اس کوعلامہنے میل سے ذکر کیا ہے۔

اقول- بيكمائے سے خاص ہے۔

(۱۰)لائق و پیندیده بات میں قدر لائق ہے زیادہ اٹھا دیناءتعریفات علامہ شریف

يل ہے:

الاسراف صرف الشئي فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي بحلاف التبذير فانه

واثع الاحاديث

صرف اشتى فيما لاينبغي\_

اسراف جہال خرج کرنا متاسب ہو وہاں زا کدخرج کر دینا ہے، اور تبذیریہ ہے کہ جہال خرج کی ضرر وت نہ ہو وہاں خرج کیا جائے۔

اقول۔ بینغی کا اطلاق کم از کم منتحب پر آتا ہے، اور اسراف مباح خاص میں اس سے مجمی زیادہ ہے۔

مربیر کرجو کی الاینفی نبیس سب کوینفی مان لیس کدمیاح کاموں کو بھی شامل ہوجائے ولیس بہجید۔ اور عیث محض اگر چہ بعض جگدمیاح بمعنی غیرممنوع ہو مرز مرالا پنبغی داخل ہے تواس میں جو پچھا تھے گااس تغییر پر داخل تبذیر ہوگا۔

(١١) \_ بن الكروشري كرنا \_ قامول من يه \_ بـ

ذهب ماء الحوض سرفاء فاض من تواحيه\_

جب عض كا يانى اس ككارول سے يہد فكة و كتبت بين كديا فى سرف جالا كيا۔ تاج العروس ميں ہے:

قـال شـمـر سـرف الـماء ذهب مـه في غير سقى ولا نفع يقال اروت البير النحيل وذهب بقية الماء سرفا\_

شمرنے کہا: سرف الماء کے معنی بدجیں کہ پانی سیرانی اور تفع کے بغیر ضائع ہو گیا، کہتے جیں: اروت البئر النحیل و ذهب بقیة الماء سرفا۔

اعلم ان لا هل الساخة مى تفسير الاسراف قولين الاول قال ابن الاعرابى
السرف تحاوز ما حدلك الثانى قال شعر سرف العال ما ذهب منه فى غير منفعة بائنا چاہي كالمراف كي تقيير شي اختلاف ہے۔ اس مي دوتول إين ابن الاعرابي نے كيا كراسرف جوحد ہے اس سے زيادہ ترج كرتا بشمر نے كيا كرمرف سے مراد ہے كرماني كامنفحت كي فيريش ترج كرتا ،

اقول۔منفعت کے بعد بھی اگر چدا یک مرتبہ زینت ہے گرا یک متنی پرزینت بھی ہے فا کدہ بیں۔ہمارے کلام کا ناظر خیال کرسکتا ہے، کدان تمام تعریفات میں سب سے جامع ونافع واضح تعریف اول ہے۔اور کیوں نہ ہوکہ بیاس عبداللہ کی تعریف ہے جے رسول اللہ صلی اللہ حاض الاحاديث

تعالی علیہ وسلم علم کی تھری فرماتے ہیں، اور جو خلفاء اربعہ رضی اللہ تعالی علیہ وسلم علم کی تعدیمام جہاں میں علی علیہ وسلم میں زائد ہے، اور جو ابوحنیفہ جیسے امام الائمہ کامورٹ ہے رضی اللہ تغالی عنہ و عنہ ما جھین۔ میں خاک میں زائد ہے، اور جو ابوحنیفہ جیسے امام الائمہ کامورٹ ہے رضی اللہ تغالی عنہ و عنہ ما جھین۔ (قن دی رضوبہ جدید رہ ۲۹۹ تا ۲۹۷)

(۳۵) عالم امرادرعالم خلق میں فرق ہے۔ عالم خلق مادہ سے بندری پیدا فر مایا جاتا ہے ادرعالم امرنری کن سے۔روح عالم امر سے بحض کن سے بی ۔اورجسم عالم خلق سے کہ نطفہ پھرعلقہ پھرمضغہ غیرمخلقہ پھرمخلقہ ہوتا ہے۔(الملغوظ ۲۱۲/۲۲)

(۵۴)ان ريكم الله الذي خلق الساؤت والارض في ستة ايام ثم استؤى على العرش عريفشي اليل والنهار يطلبه حثيثا لا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره دالا له الخلق والامر د تبارك الله رب الغلمين . \*

ویک تمہارارب اللہ ہے جس نے آسان اور زمین چودن میں بنائے گارعرش پراستوام فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے رات دن کوایک دوسرے سے ڈھانکما ہے کہ جلداس کے یکھے نگا آتا ہے اور سورج اور جا تداور تاروں کو بنایا سب اس کے تھم کے دیے ہوئے س لواس

کے ہاتھ ہے پیدا کرنا اور تھم دینا بوی برکت والا ہے اللہ رب سارے جہان کا۔

امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سر وفر ماتے ہیں

یہ آیت کریمہ صاف ارشاد فرماری ہے کہ پیدا کرناعدم نے دجود شل لانا خاص ای کا کام ہے دوسرے کواس میں شرکت نہیں ، نیز بے اس کی مشیت کسی کی مشیت نہیں ہوسکتی۔ اور وہی مالک ومولی جل وعلا ای قرآن کریم میں فرما تا ہے۔

دلك حزيناهم ببغيهم وانالصادقون (الانعام ١٤٦) يهم في الكي مرشى كابدلدانيس وباراور بينك باليقين مم سيح ياس اورفرما تام:

و ما ظلمنا هم و لكن كا تو القسهم يظلمو ن \_(التحل\_ ١١٨)

ہم نے ان پر پچوظم ندکیا بلکہ وہ خودائی جانوں پڑھم کرتے ہے۔ اور قرباتا ہے:

اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير \_ ( فصلت \_ ٤٠ ) چوتمهاراتي چاپ كئے جاواللہ تمہارے كامول كود كيور ہاہے \_ اور قرماتا ہے:

و قبل الحق من ربكم فيمن شاء فليو من و من شاء فليكفر انا اعتد نا للظالمين بارااحا طبهم سرا دقها \_ (الكهف \_ ٢٩)

اے نی تم فر مادو کہ تن تہا ہے۔ باس ہے۔ توجو چاہان لائے اور جوچاہے کفر کرے۔ بیٹک ہم نے ظالموں کے لئے دوآگ تیار کرد تھی ہے جس کے سراپر دے۔ انہیں تھیریں مے ہر طرف آگ بی آگ ہوگی۔

اورقرماتا بعد \_ قال فرينة ربنا ما اطغيته و لكن كان في ضلال بعيد \_ قال لا تحت موالدي و قدقدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدى و ماانا بظلام للعيبد \_ ( ق \_ ۲۷ \_ ۲۷ )

کافر کا سائنی شیطان بولا اے رب ہمارے میں نے اسے سرکش نہ کر دیا تھا ہے آپ ہی دور کی ممراہی میں تھا۔ رب جل وعلانے قرمایا میرے حضور فضول جنگڑ انہ کر دہیں تو حہیں ہیلے ہی سزا کا ڈرسنا چکا تھا میرے بہاں بات بدنی ہیں جاتی اور نہیں بندوں پڑھکم کروں۔

یہ آئی جان پر طلم کرتا ہے، وہ اپنی ہیں کہ بندہ خودی اپنی جان پر طلم کرتا ہے، وہ اپنی ہی کرنی مجرتا ہے، وہ ایک حرام کا اختیار وارا دہ ضرور رکھتا ہے۔اب دونوں تنم کی سب آئیتی قطعا مسلمان کا ایمان ہیں۔

بینک بے شہر بندہ کے افعال کا خالق بھی خدائل ہے۔ بینک بندہ بے تارادہ الہمیہ کچھ نہیں کرسکتا اور بینک بندہ اپنی جان پرظلم کرتا ہے۔ بینک وہ اپنی بنی بدا محالیوں کے سبب ستی سزا ہے۔ بیددولوں یا تمی جع نہیں ہوسکتیں محر یونمی کہ عقیدہ الل سنت و بھا عت پرایمان لا یا جا ہے۔ وہ کیا ہے وہ جو الل سنت کے سر دارومولی امیر لموشین علی الرتضی کر مداللہ و جہدالکر یم نے انہیں تعلیم فرمایا۔

( قدیم الرمولی ۱۹۷۱–۱۹۲۱) 2770 - عن أمير المؤمنين على كرم الله تعالى وجهه الكريم إنه خطب الناس يوما فقام اليه مولى المسلمين على كرم الله تعالى وجهه الكريم إنه خطب الناس يوما فقام اليه رحل ممن كان شهد معه الحمل ، فقال: ياأمير المؤمنين اأخبر ناعن القدر ، فقال: مر الله فلا بحر عميق فلا تلحه ، قال: يا أمير المؤمنين! أخبرناعن القدر، قال: مر الله فلا تتكلفه ، قال: يا أمير المؤمنين! أجبرناعن القدر، قال: أما اذا أبيت فإنه أمر بين أمرين لا جبر ولا تفويض، قال: يا أمير المؤمنين! إن فلانا يقول بالا ستطاعة ، أمرين لا جبر ولا تفويض، قال: يا أمير المؤمنين! إن فلانا يقول بالا ستطاعة ، وهنو حناضر ، فقال: على به معاقاموه ، فلما رأه من سيفه قدر أربع أصابع ، فقال: الاستطاعة تسملكها مع الله أو من دون الله ، وإياك أن تقول أحد هما فتر ثد فأضرب عنقك ، قال: فما أقول يا أمير المؤمنين! قال: قل: أملكها بالله الذي إن شآء ملكنيها.

حضرت عبدالله بن جعفر طیار رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین مولی المسلمین حضرت علی کرم الله تعالی و جیدالکریم ایک دن خطبه فر مار ہے تھے۔ ایک فض نے کہ واقعہ جمل بین امیر المؤمنین کے ساتھ تھے کھڑے ہوکر عرض کی نیا امیر المؤمنین ایمیں مسئلہ تقدیم سے خبر و بینجے ، فرمایا: گہرا دریا ہے اس بیل قدم شدر کھ ، عرض کی نیا امیر المؤمنین ایمیں خبر و بینجے ، فرمایا: الله کا راز ہے ، فرید ق اسکا ہو جو شافھا، عرض کی نیا امیر المؤمنین ایمیں خبر و بینجے ، فرمایا: الله کا راز ہے ، فرید ق اسکا ہو جو شافھا، عرض کی نیا امیر المؤمنین ایمیں خبر و بینجے ، فرمایا: الله کا راز ہے ، فرید ق اسکا ہو جو شافھا، عرض کی نیا میر المؤمنین ایمیں خبر و بینج ، فرمایا: اسکم پر و ہے ۔ مرض کی نیا امیر المؤمنین ایک ہور حصل کی نیا امیر المؤمنین ایک ہور حصل کی نیا امیر المؤمنین ایک ہور کھی سے المؤمنین نے اس کے فرمایا: کام کی قدرت سے کام کرتا ہے اور و وصفور المؤمنین نے اسے دریام سے نکال کی اور فرمایا: کام کی قدرت المؤمنین نے اسے دریام سے نکال کی اور فرمایا: کام کی قدرت کی گوئی ہات نہ کہنا کہ کا قرموجائیگا، اور پس تیری گردن ماردوں گا۔ اس نے کہا: اسے امیر المؤمنین کی گوئی ہات نہ کہنا کہ کی اور ش تیری گردن ماردوں گا۔ اس نے کہا: اسے امیر المؤمنین المقیار دریام سے کہا کوں کہا کہ وہ جائی مشیت کے بچھے کھا تھیا رہوں کا دریت سے افتیار درگتا ہوں کراگردہ چا ہے تو بچھے المؤمنین المقیار دریاں سے اسکی کی گوئی کی مشیت کے بچھے کھا تھیا رہوں گا۔ اس نے کہا: اسے امیر المؤمنین المقیار دریاں المؤمنین کی کہوری کی کھی کھی تھیا تھیا رہوں۔

الله بين عقيدة اللسنت بكرانسان يتمرى طرح مجبور من عندخود مختار، بكدان

ووثوں کے بیٹی ایک حالت ہے۔ جس کی کشراز خدااور ایک تہایت کی وریا ہے۔ اللہ تعالی کی بیٹیار رضا کیں امیر المؤمنین مولی علی پر ٹازل ہوں کہ دوتوں الجمنوں کو دوثقروں بیل صاف فرما دیا۔ ایک صاحب نے اس بارے بیل سوال کیا کہ کیا محاصی بھی ہے ارادہ اللہ یہ واقع نہیں ہوتے ؟ فرمایا تو کیا زیروئی کوئی اسکی محصیت کر بگا۔ افسہ حصی قهرا ۔ بعنی وہ نہ چاہتا تھا کہ اس ہے گناہ ہوگر اس نے کر بی لیا۔ تو اسکا ارادہ زیروست پڑا۔ محاف اللہ، خدا بھی دنیا کے مجازی بادشا ہوں کی طرح ہوا کہ ڈاکوؤں، چوروں کا بھی ایندو بست کرے پھر بھی ڈاکواور چور اپنا کام کر بی گزرتے ہیں۔ حاشا اوہ ملک الملوک بادشاہ حقیق ہرگز ایسائیس کہ ہا اسکے تھم اسک ملک میں ایک ذرہ جنبش کر سکے۔ وہ صاحب کہتے ہیں نف کا نما القصنی حصر المولی فی نے بیرواب دیکر گویا میرے مندیں کی ترکی دیا گئے گئے بین بی نہ پڑا۔

2777 عن محمد الباقر رضى الله تعالىٰ عنه قال : قيل لعلى بن أبي طالب كرم الله تعالى وحهه الكريم: إن ههنا رحلايتكلم في المشيئة فقال : يا عبدالله إ خلقك

٤٣٧٦ كنز العمال للمتقى، ١٥٥٩، ٢٤٤/١

الله لما شآء أو شئت ،قال: لما شآء ،قال: فيميتك اذا شاء أو اذا شئت ؟ قال: بل
ادا شآء، قال: فيد خلك حيث شاء أو حيث شئت ؟ قال ،حيث شاء، قال: والله
لو قلت غير هذا لضربت الذي فيه عيناك بسيف، ثم تلا على ، وما تشاء ون الا ان
يشاء الله ،هو اهل التقوى و اهل المغفرة \_

فأوى رضوبير اا/ ١٩٨

حضرت امام محمد ہاقر رضی اللہ تعالی عند سے دواہت ہے کہ حضرت مولی علی ہے عرض کی گئی: کہ یہاں ایک فیض مثیت بھی گفتگو کرتا ہے ، مولی علی نے اس سے قرمایا: اے خدا کے بند این افسان کے بیدا کیا جس لئے اس نے چاہا ، اس لئے جس لئے آپ اس نے چاہا ، اس لئے جس لئے آپ ان چاہا ، اس لئے جس لئے آپ ان اللہ بھی ایک بولا: جس لئے اس نے چاہا ، قرمایا: تجھے جب وہ چاہے ہار کرتا ہے ، یا جب تو چاہے ؟ کہا: یک جب وہ چاہے ، قرمایا: تجھے اس وقت وفات دے گا جب وہ چاہے یا جب تو چاہے ؟ بولا: جب وہ چاہے ، قرمایا تو تھے وہاں جمیع گا جہاں وہ چاہے یا جہاں تو چاہے ؟ بولا: جب فرمایا تو تھے وہاں جمیع گا جہاں وہ چاہے یا جہاں تو چاہے ؟ بولا: جبال وہ چاہے ، قرمایا: کھی جرمولی کے مراد تا۔ فدا کی جم مولی علی نے ہے آ ہے کہ برد تا دو تا ہے ۔ وہ تفوی کا مستحق اور گنا وہ فو قرمانے والا ہے ۔ وہ تفوی کا مستحق اور گنا وہ فو قرمانے والا ہے ۔

﴿ ٣﴾ امام احمد صامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

ظلامہ میدکہ جو جا ہا کیا ، اور جو جا ہے گا کریگا۔ ہناتے وقت تھے سے مشور و تدلیا تھا، مجیجے وقت بھی نہ ایگا۔ تمام عالم اسکی ملک ہے اور مالک سے در بار وَ ملک سوال نہیں ہوسکتا۔

این عساکرنے حارث ہمرانی ہے دوایت کی ہے کہ ایک مخص نے آکر امیر المؤمنین المجھے مسئلہ امیر المؤمنین المجھے مسئلہ امیر المؤمنین حضرت مولی علی کرم اللہ تعالی و جہدالکریم ہے عرض کی: یا امیر المؤمنین ! جھے مسئلہ تقدیر سے خبر دیجئے ، فر مایا: تاریک داستہ ہے اس میں نہ جل ، عرض کی: یا امیر المؤمنین ! جھے خبر دیجئے ۔ فر مایا: و بیجئے ، فر مایا: گراسمندر ہے اس میں قدم نہ رکھ ۔ عرض کی: یا امیر المؤمنین الجھے خبر دیجئے ۔ فر مایا: اللہ کاراز ہے تھے پر پوشیدہ ہے اسے نہ کھول ۔ عرض کی: یا امیر المؤمنین ! جھے خبر دیجئے ، فر مایا:

ان الله خلقك كما شاء او كما شنت \_ الله في مجمع جيراس في

چاہانایا ، یا جیسا تونے چاہا؟ عرض کی: جیسا اس نے چاہا، قرمایا:

فیستعملك كما شاء او كما شنت ، تو تخصے كام دریا لے گاجیما كه وه چاہے، یاجیما توجاہے؟ عرض كى: جیماوه جاہے، قرمایا:

فيبعنك يوم الفيامة كما شاء او كما شنت؟ تخبي قيامت كون جس طرح وو عاب الخائك، يا جس طرح توجاب؟ كها جس طرح وه جاب فرمايا:

ابھا السائیل تقول: لاحول ولا قوۃ الابمن۔ اے مائل! تو کہتاہے: کہ نہ طاقت ہے نہ قوت ہے گرکس کی ذات ہے؟ کہا: اللہ علی تقیم کی ذات ہے، قرمایا: تواس کی تغییر جانباہے؟ عرض کی: امیرالمؤمنین کو جوعلم اللہ نے دیا ہے اس سے بچھے تعلیم قرما کیں، قرمایا:

ان تنفسيرها لا يقدر على طاعة الله و لا يكون قوة معصية الله في الامرين حميعا الابالله \_ أكل تغيير بيرب كرنه طاعت كي طاقت، ندمعصيت كي توت، دولول الله تي كدية معصيت كي توت، دولول الله تي كدية مع من من المرقر ما يا:

ايها السائل! الك مع الله مشية او دون الله مشية ؟ قاب قلت ان لك دون الله مشية ، فقد اكتفيت بها عن مشية الله و ان زعمت ان لك فوق الله مشيئة فقد ادعيت مع الله شركا في مشيئه.

اے سائل! تھے خدا کے ساتھ اپنے کام کا اختیار ہے یا، بے خدا کے؟اگر تو کے کہ بے خدا کے تھے اختیار حاصل ہے، تو تو نے اراد وَ الهید کی مجھ حاجت ندر کھی جو چاہے خودا ہے اراد ہے کر دیگا، خدا جا ہے یانہ جا ہے۔اور یہ بھے کہ خدا سے اور تھے اختیار حاصل ہے، تو تو نے اللہ کے اراد ہے میں اپنے شریک ہونے کا دعوی کیا۔ پھر فر مایا:

ابها السائل ان الله يشج ويداوى مفعنه الداء و منه الدواء ماعقلت عن الله امره.

المائل المرفي الله المرفي المرفي المرفي المائل المرفي المربي ال

الآن اسلم اعو كم فقو مواو صافحوا ابتهاراييمائي مسلمان مواكر عدواس مصافح كروب مرفرايا: ان رجلا من القدرية لاحذت برقبة ثم ازال اجوثها حتى اقطعها فانهم

10 x x 3 x 4 x 4 3

يهود هذه الامة و تصاراها و محوسها\_

ا گرمیرے یاس کوئی محض ہوجوا نسان کواہینے افعال کا خالق جانیا اور تقذیر الهی ہے وقوع طاعت ومعصیت کا انکارکرتا ہوتو میں اس کی گردن پکڑ کرد ہوچتار ہوں گا بہاں تک کہ الگ کاٹ دوں۔اس کئے کہ وواس امت کے میبودی، لعرانی ، اور جوی ہیں۔

يبودى اس كت قرمايا كمان يرفدا كاعذاب باوريبود مغضوب عليهم بي اور نفرانی و بحوی اس کے فرمایا کہ نصاری تین خداماتے ہیں۔ مجوس یز دان اور اہر من دوخالق مانتے ہیں۔ بیبیٹار خالقوں پرائمان لارہے ہیں کہ جرجن وائس کواہے اسے افعال کا خالق گارے بیں۔ و العیاذ بالله رب العالمیں ،

بياس مئله ش اجمالي كلام ہے۔ تمرانشا والله تعالی كافی دوافی اور معافی وشافی جس ت بدایت والے بدایت یا تیں گے۔اور برایت اللہ علی کے باتھ۔ وَلِلْهِ الْحَمْدُ وَاللَّهُ سُبُحَالُهُ وَ تَعَالَىٰ أَعُلَمُ \_ عَلَمُ لِ الْمِهِ الْمِهِ الْمِهِ الْمِهِ

(هه) ادعوا ريكم تخبر عاوخفية دانه لا يحب المعتدين. 🛪

ايندب سے دعا كروكر كراتے اورآ استد بينك صدے يوجے والے اسے پيندويس ﴿ ٣﴾ امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره قرماتے ہیں

(اس آیت بس اگر چہ وعاکے بارے بس بلنداور آہتہ آواز دولوں طرح سے تھم آپالیکن سنت رسول مال کے پی نظر این کی تفسیس برادا) آمین باواز بلند کہنا مروہ اور خلاف سنت ہے۔حضور تی اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم قرمات بين: إذا قدال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضا لين فقو لو ٦١ مين،فان الملكة تقول آمين و اله الا مام يقول آمين \_( نسائي شريف حلداو ل ١١٣)

جب امام سوره فاتحدے قارخ بولوتم آمس كبوكه اسوقت امام اور فرشيخ دونول آميس ( JAM/ Y ... ( ) کتے ہیں۔

(١٥٥) واختيار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتناج فيلما اخذتهم المرجفة قبال رب لموشئت اهلكتهم من قبل واياى داتهملكمنا بما فعل السفهاء مناج أن هي الا فتنتك ط تنضل بها من تشاء وتهدى من تشاء ط

#### انت ولينا فاغفرلنا وارحمنا وانت خير الغافرين . ۞

اورموی نے اپنی قوم سے ستر مرد ہمارے وعدہ کے لئے چنے پھر جب انہیں زلزلہ نے
لیاموی نے عرض کی اے رب میرے قو چاہتا تو پہلے ہی انہیں اور بھے ہلاک کردیتا کیا تو ہمیں
اس کام پر بلاک فرمائے گا جو ہمارے بے عقلوں نے کیا وہ نیس محر تیرا آزمانا تو اس سے بہکائے
جے چاہے اور راہ دکھائے جے چاہے ۔ تو ہمارا مولی ہے تو ہمیں پخش دیگا اور ہم پر مہر کر اور تو
سب سے بہتر بخشے والا ہے۔

(۵) امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

(۱۵۷) النيس يتبصون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل زيامرهم بالمعروف وينههم عن المنكر ويحل لهم الطيبت ويحرم عليهم الخبّئث ويضع عنهم اصرهم والاغلل التي كانت عليهم ذفالنين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعو النور الذي انزل معه لا اولّئك هم المفلحون \*

وہ جوغلای کریں گے اس رسول بے بڑھے غیب کی خبریں دینے والے کی جسے لکھا ہوا

Was to the American

یا کیں گا اور سے پائی توریت اور انجیل میں وہ انہیں بھلائی کا تھم دے گا اور برائی ہے منع فرمائے گا اور سخری چیزیں ان پر حرام کرے گا اور ان پر گا اور گندی چیزیں ان پر حرام کرے گا اور ان پر سے وہ یو جو اور گئے کے چندے جو ان پر تنے اتارے گا تو وہ جو اس پر ایجان لائے اور اس کی تعظیم کرے اور اسے مدودیں اور اس ٹور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اثر اور یا مراوہ و سے تعظیم کرے اور اسے مدودیں اور اس ٹور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اثر اور یا مراوہ و سے

عظیم کرےاوراہے مدددیںاوراس نور کی ہیروی کریں جواس کے ساتھ اتر اوی ہامرا دہوئے ﴿٢﴾ امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ فرماتے ہیں

جان جہاں وجان جان اس جان جان وجان ایاں وجان ایمان سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم کے پاس
مبارک ہاتھوں پرقر ہان جس نے ہماری پیشوں سے ہماری ہو جما تارو ہے ، ہماری گردلوں سے
تکلیفوں کے طوق کا ث دے للہ انعماف اور واقع بلا کے کہتے ہیں۔ (الائن والعلی ۔۱۸)
(۱۵۷) ثابت ہوا کہ جب تک محمسلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم پرائیان شدلائے ،ان کی تعظیم
ندکر ہے ہم گر فلاح نہ پائے گا اگر چہاہے زعم میں کہنے ہی نیک عمل رکھتا ہو۔
ندکر ہے ہم گر فلاح نہ پائے گا اگر چہاہے زعم میں کہنے ہی نیک عمل رکھتا ہو۔

( الأون رصوب بير ۱۳۸۳ - 4) ( الأون رصوب بير ۱۳۸۳ - 4) ( الأون الله الذي الله الذي الذي الله الذي الله الذي الد

ملك السموات والارض علا الله الا عبوية على ويميت من فأمنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلمة واتبعوه لعلكم تهتدون.

تم قرما کا اے لوگو بیس تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں کہ آسانوں اور زبین کی بادشانی اس کو ہے اس کے سواکوئی معبود نہیں جلائے اور مارے تو ایجان لا کا اللہ اور اس کے رسول کے درسول بے پڑھے قیب بتائے والے پر کہ اللہ اور اس کی باتوں پرایجان لاتے ہیں اور ان کی غلامی کروکہ تم راہ با کے۔

﴿ ٢ ﴾ امام احمد رضامحدث يريلوى قدس سره فرمات بي

معلوم ہوا کہ حدایت نی امی کے مائے پر موقوف ہے جوان کونہ مائے انجیں ہدایت خین اور جب ہدایت نہیں تو ایمان کہاں۔ (فرآوی رضوبے جدید مار ۲۰۹۳)

40 A 4 4 A 4 3

(١٦٢)وانقالت امة منهم لم تعظرن قوما لا الله مهلكهم

### ارمعذبهم عذابا شديدا ٤ قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون - ١٠

اور جب ان میں ہے ایک گروہ نے کہا کیوں تھیجت کرتے ہوان لوگوں کوجنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں بخت عذاب دینے والا بولے تمہارے رب کے حضور معذرت کوا در شايدا فين ذرجو

﴿ ٨ ﴾ امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره قرماتے ہیں امر بالمعروف أور نبی عن المنكر فرض ہے۔ فرض ہے رو كنا شيطان كا كام ہے، بنی اسرائیل میں جنہوں نے مجھلی کا شکار کیا تھا وہ بندر کر دیے گئے۔۔اور جنہوں نے انہیں تھیجت کرنے کومنع کیا تھا یہ بھی تباہ ہوئے اور تھیجت کرنے والوں نے نجات یا کی۔(ایت بی ایس ادار ( قاوى رضويه جديده ( ماا)

(١٤٥) واتىل صليهم نبائلتى آتينه أيتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطن فكان من الفُوين. 🖈

اورائ محبوب البیس اس کا احوال سنا وجیے ہم نے اپنی آئیتیں دیں تو وہ ان سے صاف کل کیا۔ تو شیطان اس کے چیجے لگا تو تمراہوں میں ہو گیا۔

(١٤٦)ولو ششتا لرفعته بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هؤه ج فمثله كمثل الكلب جان تحمل عليه يلهث اوتتركه يلهث دنلك مثل القوم الذين كذبوا بايتنا فاقصىص القصىص لعلهم يتفكرون. 🖈

اورجم جاج او آيول كسب اسافهالية محرووتوزين بكر كيااورا بي خوابش كا تالح مواتواس كا حال كے كى طرح ب، تواس ير تملدكر بيان تكا لے اور چيور وي توزيان نکالے بیرحال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتی جبٹلائیں تو تم تصیحت سناؤ کہیں وہ دھیان

(۹) امام احدرضا محدث بر ملوی قدس سره فرماتے ہیں (یہاں علم ہوتے ہوئے کرای اختیار کرنے کا بخت ندمت بیان فرمائی) لینی ہدایت مجیم علم پر

نہیں، خداکے اختیار ہے۔ یہ آئیتی ہیں اور حدیثیں جو گمراہ عالموں کی قدمت میں ہیں ان کا تو شاری جیس بہاں تک کے ایک حدیث میں ہے۔ دوز رخ کے فرشتے بت برستوں سے پہلے انعیں پکڑیں کے بیکیں کے کیا ہمیں بت ہوجے دالوں ہے بھی پہلے لیتے ہوجواب ملے گا۔

ليس من يعلم كمن لا يعلم \_

جانے والے اور انجان برابر تبیں۔

بیرجدیث طبرانی نے بیچم کبیراورا پوقعیم نے حلیہ حضرت انس سے روایت کی کہ نبی کریم منى الله تعالى عليه وسلم في قرمايا ـ

بھائیو!عالم کی عزت تواس بنایر تھی کہ دہ ٹی کا دارث ہے۔ ٹی کا دارث دہ جو ہدا ہت پر ہوا در جب ممر ہی پر ہے تو نبی کا دارث ہوا یا شیطان کا؟ اُس وقت اس کی تعظیم نبی کی تعظيم موتى اباس كاتعظيم شيطان كاتعظيم موكى-

بداس صورت میں ہے کہ عالم تفرے یے کسی مراہ بی میں ہو۔ جے بد تہ ہوں کے علماء، پھراسكاكيا ہو چينا جوخودكفرشديد هي جواسے عالم دين جانتا بى كفر ہے شكه عالم دين جان كراكل تغظيم \_ بهائيوبهم اسوفت لفع ديناب كددين كهما تحد موورند ينذن بإيا درى \_كياابين يهال كے عالم بيل ؟ ابليس كنا برا عالم تھا كاركيا كوئى مسلمان اسكى تعظيم كريكا؟ اے تو معلم الملكوت كيت بين يعنى فرشتون كوعم سكما تاتها - جب سائ محدرسول الأصلى الله تعالى عليه وسلم كالعظيم سے مندموڑا۔

حضوكا لوركه چيثاني آدم عليه الصلوة والسلام من ركها حمياء است يجده نه كياءاس وذت ے لعنت ابدی کا طوق اس کے مگلے میں ہڑا۔

( تغییر کبیرا مام فخرالدین رازی \_ج۳ م ۳۵۵\_زیر قوله تعاتی: \_ نسلك ر مسول فضلنا، ان الملائكة امروا بالسجود لادم لاجل ان نور محمد صلى الله تعالىٰ عليه وسلم في جبهة آدم\_

(تغیرتیثا پوری جلد۳-ص2-سحود السلانکه لادم انما کان لاحل نو ر محمد صلى الله تعالىٰ عليه و سلم الذي كان في حبهته)

دونوں عبارتوں کا حاصل مدہبے کہ فرشتوں کا آدم علیہ الصلاق والسلام کو بجدہ کرتا اس

و کھو جب سے اس کے شاگر دان رشیداس کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں، ہمیشداس پر لعنت ہمجتے ہیں۔ ہر رمضان میں مہینہ بحرائے ذبیروں میں جکڑتے ہیں، قیامت کے دن تھنے کرجہنم میں دھکیلیں گے۔ یہاں سے علم کا جواب بھی واضح ہوگیا اوراستاذی کا بھی۔

بعائیو! کروژ ،کروژ افسوس ہے۔اس ادعائے مسلمان پر کہ اللہ واحد قبار اور محمد رسول اللہ مسلمان پر کہ اللہ واحد قبار اور محمد رسول اللہ مسلمان پر کہ اللہ واحد تبا فی یا دوست یا دنیا مسلم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے زیادہ استاذکی وقعت ہو، اللہ ورسول ہے بردھ کر بھائی یا دوست یا دنیا میں کی محبت ہو۔اے دب! ہمیں ہے ابجان وے صدقہ اپنے حبیب کی بچی عزت ، پچی رحمت کا مسلمی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ۔ آمین۔

فرقة دوم: معائدين ،اوردشمان دين كه خودانكار ضروريات دين ركعة بين اورمرئ كفركر كاب او مرائح كفركر كاب او برسه ما م كفر منان كواسلام وقرآن و خداورسول وائدان كرما تحتسخركر كاب الموام وتنويس وشيوه والبيس وه بالتي بنات بين كدكس طرح ضروريات دين مان كا اور براه اغواء وتنويس وشيوه والبيس وه بالتي بنات بين كدكس طرح ضروريات دين مان كا قيدا شحه جائد اسلام فقلا طوط كی طرح زبان سے كله درث لين كانام ده جائے ، بس كله كا مام لينا ہو كار چا ہے خداكو جمونا كذاب كے ما ہے دسول كورش مردى مردى كاليان و اسلام كسى طرح نه جائے۔

بلُ لعنَهُمُ الله بِكفرِهِم فقليلًامًا يُؤ مِنُونَ۔

(پال يت ۸۸ مورة يقره)

ملکہ اللہ نے ان پرلعنت کی ان کے تفر کے سبب تو ان میں تھوڑے ایمان لاتے ہیں۔ میسلما تو ل کے دعمن ،اسلام کے عدو،عوام کو چھلنے،اور خدا ، واحد قبار کا دین بدلنے کے لئے چند شیطانی محربیش کرتے ہیں۔

دومرول كاجواب

اور صرف اوعائے اسلام مسلمان ہونے کے لئے کافی نہیں۔ کراول: اسلام تام کلم کوئی کا ہے۔ صدیث ش فرمایا:۔ من قا ل لا اله الا الله د حل الحنة۔

(ترقدی\_باب ماجاء فی من يموت\_١٩٢/٢)

جس نے لا اللہ اللہ کہ لیاجت میں جائے گا۔ پر کسی قول یا نعل کی وجہے کا فرکھے ہوسکتا ہے؟

مسلمانوا ذرا ہوشیارخبر دار!اس مرملعون کا حاصل بیہے کہ زبان ہے لا الدالا انڈد کہد لیما کویا خدا کا بیٹا بن جانا ہے، آ دی کا بیٹا اگراہے گا لیاں دے، جو تیاں مارے، پچھ کرےاس کے بیٹے ہونے سے نیس نکل سکتا۔ بول ہی جس نے لا اللہ الله کہ ایمااب وہ جا ہے خدا کوجموثا كذاب كيم جا برسول كومرى مرى كالبال دے، اس كا اسلام بيس بدل سكتا۔

اس مركاجواب ايك تواى آيت كريمه السم احسب الناس بس كزراء كيالو مكاس ممند من بين كرز ادعائ اسلام برجيوز دئے جائيں كے۔اورامتخان نه ہوگا؟ اسلام اگر فقط کلمہ کوئی کا نام تھا۔ تو وہ بیٹک حاصل تھی پھرلوگوں کا تھمنڈ کیوں غلط تعاجے قرآن عظیم روفر مار ہاہے۔ (تمبیدایمان ۵۲ تا۵۲

(١٨٨) قل لا املك لنفسى نفعا ولاضرا الا ماشاء الله خولو كنت اعبلهم النفيب لاستكثرت من الخيرج ومنا مسنى السوء ۽ ان اننا الا نذير وبشير لقوم يومنون. 🖈

تم فرماؤی ای جان کے بھلے ہرے کا خود محارتیں محرجواللہ جا ہے اور اگر میں غیب جان لیا کرتا تو یوں ہوتا کہ بیں نے بہت بھلائی جمع کرلی اور جھے کوئی برائی شہریو فجی بیس تو یہی ڈراورخوشی سنانے والا ہوں انہیں جوابھان رکھتے ہیں۔

﴿١٠﴾ امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

ا كريس ايى ذات سے بيائے غيب جانا تو بہت ى خبرجم كر ليتا اور جھے كوئى برائى تکلیف نه پینچتی ، میں تو ایمان والوں کو ڈراور خوش خبری ہی سنائے والا ہوں ، کا فروں کے مہمل موالات پراٹر ی تھی ،اس سے علم غیب ذاتی کی تھی ہوتی ہے۔کہ بے خدا کے بتائے جھے علم بیس ہوتااور خدا کے بتائے ہے نہ ہوتا مراولیں تو صراحة قرآن عظیم کاا نکار ہے۔

W. S. A. B. F. B.

( فراوی رضویه قدیم ااره ۷)

(۱۹۵)الهم ارجل يمشرن بهاز ام لهم ايد يبطشون بهازام لهم اعين يبطشون بهازام لهم اعين يبصرون بهار ام لهم اذان يسمعون بها، قبل ادعوا شركاء كم ثم كيدون فلا تنظرون . الله

کیاان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں یاان کے ہاتھ ہیں جن سے گرفت کریں یاان کی آگھیں ہیں جن سے دیکھیں یاان کے کان ہیں جن سے میں تم فر ماؤ کہ اپنے شریکوں کو پکارو اور جھے پر داؤں چلواور مجھے مہلت نہ دو۔

اوں ہو اور ہے ہست سرو۔ ﴿ ال ﴾ امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ فرماتے ہیں

افعال مع وبھر کی اضافت صاحب جوارح کی طرف فر مائی اور جوارح پر ہائے استعانت آئی، تابت ہوا کہ فاعل سامع وبعیرروح ہے اور بدن صرف آلہ۔ای طرح تمام لصوص سے احوال برزخ کے بعد فتائے بدن بھی مجازا بدن کی طرف بھی بوجہ آلیت نسبت اوراکات ہوتی ہے۔

قال الله تعالى و تعيها اذن واعية ( الحاقه - ١٢) الله تعالى و تعيها اذن واعية ( الحاقه - ١٢) الله تعالى فرماتا باوركوني محدوالاكان بي محدد معالم بين ب

قال فتا ده اذن سمعت وعقلت ما سمعت \_ حضرت آناده نے فرمایا کوئی کان جو سے اور ٹی ہوئی بات کو سمجھے۔ مدارک میں ہے۔

قا ل قتا دة اذ ن عقلت من الله تعالى فا نتفعت بما سمعت \_

حضرت قماره فرمایا کوئی کان جس نے خدائے تعالی کے کلام کو مجھا اور منی ہوئی بات سے فائدہ اٹھایا۔ مدیر تقدیم مجاز عقلی ہے اور محمل کہ مجاز فی الطرف ہولیعنی روح پراطلاتی ہو کما فی فوله تعالی فل اذن محیر لکم۔ (التوبه۔ ٦١)

جیسا کدارشاد باری می فرمایا تنهارے کئے وہ بھلائی کے کان ہیں۔

تمائے جنت کی صدیت ش ہے:ما لاعین رات و لا اذن سمعت ، جوند کی

میلینم النیر سورة الاعراف حامع الاحادیث النیر سورة الاعراف کان نے سنا محابر منی اللہ تعالی محم جب تاکید توثیق روایت جا ہج فرماتے:

ابصرت عینای و سمعت اذنای و و عاه قلبی ۔ میری آنکھوں نے دیکھااور میرے کا تول نے سنااور میرے دل نے اسے سمجما۔ تغییر کیبر میں ہے۔

التحقيق اله الا بسان جو هروا حدو هو الفعال و هو الدراك و هو المو من وهو الكافر و هو المطيع وهو العاصى، و هذه الاعضاء آلات له وا دات له في الفعل فاضيف الفعل في الظاهر الى الآية وهو في الحقيقة مضاف الى جو هر ذات الانسان.

تحقیق بیہ کے انسان ایک جو ہرہے، وہی کام کرنے والا ہے، وہی تجھنے والا ہے، وہی تجھنے والا ہے، وہی تجھنے والا ہے، وہی ایمان لائے والا ہے، وہی اطاعت کرنے والا ہے، وہی نافر مانی کرنے والا ہے۔ اور بیہ اعتما کام میں اس کے آلات واسیاب ہیں ،تو بظاہر کام کی نسبت آلات کی طرف کی گئی اور حقیقت میں وہ اس جو ہر ذات انسانی کی طرف منسوب ہے۔

جب باجمال اہل تن روح کے لئے موت بین اور تمام کتب مقائد بین تقری کے اہل سنت کے زد یک جسم شرط حیات بین ، معز لداس بین ظاف کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اور اکا سنت کے زد یک جسم شرط حیات بین ، معز لداس بین ظاف کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اور اکا ستالج حیات ہیں، کسما نص علیہ فی شرح طوالع الا نوار للعلامة التفتاز انی و اسرع السوا قف للسبد السعر جانی یہ جیبا کہ علامة تنتاز افی واصفهانی کی شرح طوالع الالواراور میدشر یف جرجانی کی شرح مواقف بین اس کی تقری ہے ۔ لہذا ہمارے فرد یک روح موت سے جنفیز بین ہوتی ، اس کے علوم واور اکا ت بدستور رجے ہیں، جس کا بیان شرف برور کی موت سے جنفیز بین ہوتی ، اس کے علوم واور اکا ت بدستور رجے ہیں، جس کا بیان شرور شافی برور کی تھے ، بال بدن ضرور موات کی تاج کی تاج کی تاج کی تاج کی تھے ، بال بدن ضرور حتی ہیں کہ جوئے ہے ، بال بدن ضرور حتی تھے ، بال بدن ضرور و حتی تھے ، بال بدن سرور و حتی تھے ، بال بدن سرور

امام جليل جلال السيوطي شرح العدور مي قرياتے ہيں۔

عذا ب القبر محله الروح و البدن حميعا باتفاق ا هل السنة وكذ االقول في التنعيم \_

باتفاق الل سنت عذاب تیراورا سائش قیرکا کل روح اور بدن دونوں ہیں،اس پرشراکع مطہر و سے نصوص کثیر و دشہیر و متواتر و دال ہیں۔ جن کے اس استفصا کی طرف راہ نہیں۔اس مطہر و سے نصوص کثیر و دشہیر و متواتر و دال ہیں۔ جن کے اس استفصا کی طرف راہ نہیں۔اس کے دلائل ہیں۔کماتر ی۔اس طرح سوال کمیرین بھی روح و بدن و دنوں سے ہے۔

#### شرح نقدا كبريس ب:

لیس السوال فی البرزخ للروح و حدها کما قال ابن حزم وغیره وا فسد مده قول من قال انه للبدن بلاروح و الاحا دیث الصحیحه تر دالقولین \_ برزخ ش تنهاروح سے سوال بیس جیے ابن حزم وغیره کا قول ہے ، اوراس سے زیاده قاسداس کا قول ہے جو کہتا ہے سوال صرف بدن بے روح سے ہے۔ تی احادیث دولوں قولوں کی تروید فرماتی بیں ۔

اور جماد کن حیث موجما دسے سوال یا اسے لذت خواہ الم کا وصال بداعة محال۔ لاجرم وقت سوال بدن کوا یک نوع حیات کی روسے جارہ نیس اگر چہم اس کی کیفت جزمانہ جانیں۔ امام اجل ابوالبر کات نعمی عمدة الکلام بیس فرماتے ہیں۔

عـذا ب الـقبـرللكفارولبعض العصاةمن المو منين والا نعام لا هل الطاعة باعا دةالحياة في الحسدو ان توقفنا في اعا دة الروح حق.

کفاراور بیض گنبگارمومن کے لئے عذاب قبراوراال طاعات کے لئے آسائش واقعام
حق ہاں طرح کے جم میں زندگی لوٹا دیجائے اگر چروح کولوٹائے میں جمیں تو قف ہو۔
امام الائمہ ما لک الازمد سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فقد اکبر میں قرماتے ہیں:
سوال منکر و نکیر فی القبر حق واعا دة الروح الی العبد فی القبر حق ۔
قبر میں میکر تکیر کا سوال حق ہا اور قبر میں بندے کی طرف روح کا اعادہ حق ہے۔
اس کی شرح من الروض میں ہے:

اعادة الروح اي ردها و تعلقها (الي العبد) اي حسده بجميع اجزاله

او ببعضها محتمعة اومتفرقة (في قبره حق )والوا و للحمعية فقط فلا ينا في ان السوال بعداعا دة الروح و كما ل الحال\_

روح کااعادہ لین اے لوٹا ٹااوراس کا تعلق ہوتا (بندے کی طرف) لین اس کے بدن
کی طرف جواہیۓ تمام اجزاء کے ساتھ یا بعض کے ساتھ ہو، یہ جمتع ہوں یا منتشر ہوں (اس کی
قبر کے اعددی ہے )اور" واؤ" محض جعیت کے لیے ہوتا ہے تواس کے منافی نہیں کہ سوال روح
لوٹائے اور مالت کامل ہوجائے کے بعد ہوگا۔

#### ای پس ہے:

اعلم ان اهل الحق اتفقوا على ان الله تعالى يخلق في المبت نوع حياة في القبر قدر ما يتألم و يتلذ ذولكن اختلفوا في انه هل يعاد الروح اليه و المنقول عن ابى حنيفة رضى الله تعالىٰ عنه التوقف الا ان كلامه هنا يدل على اعادة الروح اذ جواب الملكين فعل اختياري فلا يتصور بدون الروح وقيل قد يتصور الخ

جان او کہ اہل جن کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالی میت کے اعدر قبر میں ایک طرح کی
زعدگی پید کر دیتا ہے۔ اتن کہ وہ لذت والم کا احساس کرے گراس میں ان کا اختلاف ہے کہ اس
ک جانب روح اوٹائی جاتی ہے یا نہیں ، اور اہام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے منقول یہ ہے کہ
تو قف کیا جائے ، گریم ان پر ان کا کلام اعاد ہ روح پر دال ہے اس لئے کہ تیم میں کا جواب ایک
منظل اختیاری ہے۔ تو وہ بغیرر درح کے منظور نہیں ، اور کہا گیا کہ منظور ہے۔

### امام این البهام ای فتح القدیریش فرماتے ہیں:

الحق ان الميت المعذب في قبره توضع فيه الحياة بقدر ما يحس الالم و البدنية ليست بشرط عند اهل السنة حتى لو كان متعرق الاجزاء بحيث لا تتميز الاجزاء بل هي مختلطة بالتراب فعذب جعلت الحياة في تلك الاجزاء التي لا ياخذ ها البصرو ان الله على ذلك لقدير والخلاف فيه ان كان بناء على انكار عذاب القبر امكن والا فلا يتصور من عاقل القول بالعذاب مع عدم الاحساس.

حذاب القبر امكن والا فلا يتصور من عاقل القول بالعذاب مع عدم الاحساس.

حق بيب كرقبرش عذاب وي جائے والے مردے كا عرائى ذعرى محلى حالا الاحساس كى كردہ الم كا العالى كے المرائى دیكارائى كے التاء

اس طرح بمحریجے ہوں کہ انتماز نہ ہو سکے بلکہ ٹی سے خلط ملط ہو گئے ہوں پھرعذاب دیا جائے تو حیات ان بی اجزاء میں کردی جائے گی۔جو تظر میں آتے۔اور بلا شبہ اللہ اس پر قادر ہے۔ اس سے اختلاف اگر عذاب تبرہ الکار کی بنا پر ہوتو ہوسکتا ہے۔ ورنہ کس عاقل ہے منصور نہیں کہ وہ اس کا قائل ہوکہ بغیراحساس کے عذاب ہوگا۔

جرروح كي نسبت تو اوير والفيح مو چكا كداس كى حيات متره غيرمنقطعه ب كربدن کے لئے بعد عود بھی استمرار ضرور نہیں کہ دوا یک تعلق خاص بمقصد خاص ہوتا ہے جس کے الصرام يراس كا انقطاع بجاب

امام بدر مینی عمرة القاری شرح سیح بخاری میں بحواب معتز لددادکل اثبات عذاب قبر میں قرماتے ہیں:

لناآ يات احدها قوله تعالى " النار يعرضون عليها غدوا عشيا" فهو صريح في التعذيب بعد الموت الثانية قوله تعالى "ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين "فان الله تمالئ ذكر الموتةمرتين وهما لاتتحقان الاان يكون في القبر حياة و موت حتى تكون احمدي الموتنين ما يتحصل عقيب الحياة في الدنيا و الاحرى ما يتحصل عقيب الحياة التي في القبر\_

ہاری دلیل میں متعدد آیتیں ہیں ایک باری تعالی کا بیار شاد۔ وہ فرمون اور اس کے ساتھی مجع وشام آگ پر پیش کئے جاتے ہیں۔ بیابعد موت عذاب دئے جانے کے بارے میں صریح ہے۔ دوسری آےت ارشاد باری ہے۔اے ہمارے رب! تو نے دوبار ہمیں موت دی م اور دوبار حیات دی۔اللہ تعاتی نے دوبار موت کا ذکر فرمایا ہے۔ بیای وقت ہوگا جب قبر جس بھی موت دحیات ہوکہ ایک موت تو وہ ہے جو کہ زعر کی کے بعد ہوتی ہے۔

شرح العدور شي بدائع سے ب

نقلت من خط القاضي ابي يعلي في تعاليقه لا بد من اقطاع عذاب القبرلا نه من عبدًاب البدنيا و الدنيا و ما فيها منقطع فلا بد ان يلحقهم الفناء والبلاء ولا يعرف مقدار مدة ذلك.

قاضى ابديعلى كى تلمى تحرير جوان كى تعليقات بس بــاس سے بس في تاك كيا ك

عذاب قبر کامنقطع ہونا ضروری ہے۔اس لئے کہوہ عذاب دنیا کی جنس سے ہے،اور دنیا اور دنیا کے اغدر جو پچھ ہے،سب منقطع ہے۔ آو اجیس فنا و پوسیدگی لاحق ہوتا ضرروی ہے۔ اور اس کی مدت کی مقدار معلوم نیس .

قلت ويويد هذا ما احرجه ها دين السرى في الزهدعن محاهد قال للكفار همعة يحدون فيها طعم النوم حتى يوم القيامة فادا صيح باهل القبور يقول الكافر، يا ويلنا من بعثنا من مر قدنا فيقول المومى الى جنبه هذا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون\_

میں نے کہااس کی مویدوہ ہے جو ہنادین سری نے زید میں امام مجاہد ہے روایت کیا۔ قرمایا کفار کے لئے ایک خوابیدگی ہوگی جس میں نیند کا مزہ یا ئیں مے قیامت تک جب قبروالوں كويكارا جائے كاكافر بولے كا\_ بائے مارى خرائى كس نے جميں مارى خوابكا وسے اشايا تواس کے پہلو سے مومن یو اے گا: یمی وہ جس کا رحمن نے وعد ودیا وررسولوں نے سے فر مایا۔ (قاوى رضويه جديده / ۱۲۹ مرتا ١٥٥)

(٢٠١)ان الدّين اتقوا إذا مسهم طّنف من الشيطي تذكروا فاذاهم مېمىرون.☆

میشک وہ جوڈروالے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی تھیں لگتی ہے ہوشیار ہوجائے ہیں اسی وفت ان کی آسمیں مل جاتی ہیں۔

﴿ ١٢﴾ امام احدرضا تحدث يريلوي قدس سره فرماتے ہيں

( سال خثیت الى كا ذكر ب جس كى وضاحت عن بدواقعه بيان فرمايا) اين عساكر في ايك حدیث طویل روایت کی جس کا حاصل بیہ ہے کہ عہد معدلت فاروقی میں ایک جوان عابدتھا، امیر المؤمنین اس سے بہت فوش تنے۔ون بجر مسجد میں رہتا تھا۔ بعد عشاء باب کے یاس جاتا، راہ ميں ايک عورت کا مکان تھاء اس پر عاشق ہو گئی ، ہميشدا بنی طرف متوجه کرنا جا <sup>ج</sup>تی ، جوان نظر نه فرما تا۔ایک شب قدم نے لغزش کی مساتھ ہولیا دروازے تک کیا جب اندر جانا جا ہاخدا یا د آیا جاح الاحاديث

اوربے ساختہ ہیآ ہی کر بمہ زبان ہے گل۔

الله الذين اتقو ا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذاهم مبصرون. (الاعراف. ٢٠١)

ڈروالوں کو جب کوئی جمپٹ شیطان کی پہنچی ہے خدا کو یاد کرتے ہیں،اسی وقت ان کی آگھیں کھل جاتی ہیں۔

آیت پڑھتے ہی قش کھا کرگرا، مورت نے اپنی کنیز کے ساتھ افحا کراس کے درواز بے پر بیہوٹی پڑا پایا۔ گھر والوں کو بلا
کراندرا تھوایا، دات گئے ہوئی آیا، باپ نے حال ہو جھا کہا خیر ہے۔ کہا بتاد ہے تا چار قصہ کہا
باپ بولا جان پدروہ آیت کون می ہے۔ جوان نے میر پڑھی پڑھتے ہی قش آیا، جنبش دی مردہ
پایا، دات ہی کونہلا کفٹا کرڈن کردیا۔ می کوا میرالمونین نے خبر پائی باپ سے تعزیت اور خبر نہ
وینے کی شکایت فر مائی، عرض کی: یا امیرالمونین دات تھی، میرامیرالمونین ہمراہیوں کے ساتھ
قبر برتشریف لے گئے۔ آگے لفظ حدیث ہوں ہے۔

فقال عمر يا فلان ولمن خاف مقام ربه حنتن(الرحمن-٢٦)فاحابه الفتي من داخل القبر يا عمر قد اعطا نيها ربي في الحنة مرتين.

یعنی امیرالمونین نے جوان کا نام کیکر قربایا: اے قلال! جوائے رب کے پاس کھڑے مونے کا ڈرکرے اس کے لئے دوباغ ہیں۔ جوان نے قبر میں سے آواز دی۔اے مرا مجھے میرے دولت عظمی جنت میں دوبارعطافر مائی۔

نسال الله الحنة له الفضل والمنة و صلى الله تعالىٰ على نبى الانس والحنة واله وصحبه و اصحاب السنة امين امين امين\_

ہم اللہ ہے جنت کے خواسٹگار ہیں۔ اس کے لئے فعنل واحسان ہے،اور خدائے برتز کا درود سملام ہوائس وجن کے نبی اور ان کی آل واصحاب اور الل سنت پر ، البی قبول فرما ، تبول فرما ، قبول فرما۔

(۲۰۴) وإذا قرى القرآن فاستمعواله وانصدوا لعلكم ترهمون ١٠٠٠ اورجب قرآن پرها جائة واستمان لكاكرسنواور خاموش ربوكم بررم بور

على الغير مورة الاعراف المواجعة المواجع

﴿ ١٣ ﴾ امام احمد رضامحدث يريلوي قدس مره قرماتے بيل

(اس آیت بی قراًت قرآن کو بغور سننے اور خاموش رہنے کا تھم لمدا امام کے بیچے مقتذی کو قراًت جائز نہیں، اس مسئلہ کے استدلال میں یہ آیت ویش فرمائی، اور پھر متعددا حادیث ہے اس کی تائید چیش کی ان بھی ہے۔ بعض میں جیس کی ساتھ کی تائید ہیں گئیں کی ان بھی ہے۔ بعض میں جیس کا سند

٢٣٧٧ ـ عن حابر بن عبدالله الانصارى رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: مَنْ صَلّى رَكَعَةٌ لَمُ يَقُرَءُ فِيُهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَم يُصَلّى إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَرَآءَ الْإِمَامِ

حضرت جاہر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس نے ایک رکھت ٹماز پڑھی او راس میں سور وَ قالخہ نہ پڑھی تو کو یااس نے تمازی نہ پڑھی محرامام کے چیجے ہوتو سور وَ فاتحہ بیس۔

٣٧٨ عن حاير بن عبدالله رضى الله تعالىٰ عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : مَنُ صَلَّى خَلَفَ الْإِمَامِ فَإِنَّ قِرَاقً الْإِمَامِ لَهُ قِرَاقً \_

حضرت جابر بن عبدالله انعماری رضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو تنص امام کے چیجے تماز پڑھے تو امام کا پڑھنا اسکا پڑھنا ہے

﴿ ١١ ﴾ امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

معتدی کورڈھنے کی کھھ اجت نہیں امام کارٹھنا اسکے لئے کفایت کرتاہے۔

٣٧٩ عنهما قال : صلى الله تعالى عنهما قال : صلى رضى الله تعالى عنهما قال : صلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالناس فقرأ رجل خلفه فلما قضى الصلوة قال : أينكم قَراً خَلْفِي ثَلْكَ مَرَّاتٍ، قال رجل : انا يا رسول الله 1 صلى الله تعالى الله تعالى

27/1

Was a special of the special of the

2777 الحامع للترمذيء

مسدلامام الاعظم ء ١

١٤٣٧٨ التوطاليجيدة /٩٨

عليه وسلم ، قال صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : مَنْ صَلَّى خَلْفَ الْإِمَامِ فَإِنَّ قِرَاةً الْإِمَامِ لَهُ قِرَاةً \_

حضرت جابر بن عبدالله انصاري رضي الله تعالى عنها يه روايت ہے كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے لوكول كونماز يرد حاتى -ايك فض في حضور كے يجيع قرأت كى -سيد اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم في تماز عد قارع جوكر ارشاد فرمايا: كس في مير عي يجي یر حاتفا؟ لوگ حضور کے خوف کے سبب خاموش رہے۔ یہاں کک کرتین بار بتکرار بیای استفسار قر مایا . آثر ایک مخص نے عرض کی یارسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ، بیس نے ، ارشادفرمایا جوامام کے بیچے ہوائے لئے امام کارد مناکانی ہے۔

، ٤٣٨ ـ عن إبراهيم النخعي رضي الله تعالىٰ عنه ان عبدالله ابن مسعود رضي

الله تعالىٰ عنه لم يقرأ خلف الامام لا في الركعتين الاوليين ولا في غير هما \_

حضرت ابراجيم تخعى رضى اللدتعالي عندسه روايت ب كد حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عندن امام كے يتھے قرائت ندكى دند كلى دور كعتوں بس ندا كے غير بس-(۱۵) امام احدرضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

عبداللد بن مسعودا وركون عبدالله بن مسعود؟ جوافاتنل صحاب وموسين سابقين سے جي \_ حضر وسغر میں جمراہ رکاب سعادت اغتباب حضور رسالت کا ب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رہے اور ہارگاہ نبوت میں ہے اون لئے جانا اکے لئے جائز تھا۔ بعض محابہ قرماتے ہیں ہم نے راہ و روش سرورا نبیاءعلیه النحیة والنتاء ہے جو جال ڈھال این مسعود کی ملتی جلتی دلیمسی اور پائی کسی کی شہ يائی۔

حدیث میں ہے۔خودحضورا کرم الاولین والآخرین ملی اللہ تع الی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

میں نے اپنی امت کے لئے وہ پند کیا جوعبداللہ بن مسعودات کے لئے پند کرے۔ اورائی امت کے لئے ناپند کیا جواسکے لئے عبداللہ بن مسعود ناپند کرے۔ کویا انکی رائے خود

٤٣٨٠\_ الموطالمالك

حضور والا کی رائے اقدیں ہے۔اورمعلوم ہوا کہ جناب این مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب مغندی ہوتے تو فاتحہ وغیرہ کچھنیں پڑھتے اورائے سب شاگر دوں کا بینی و تیرہ تھا۔ فآوي رضوبه جديده /٢٢٧٣

٤٣٨١ ـ عن أيمي واثبل رضي البليه تبعاليٰ عنه قال : ستل عبدالله بي مسعود رضي الله تعالىٰ عنه عن القرأة خلف الامام قال : انصت فان في الصلوة لشعلا سيكفيك ذلك الامام\_

حضرت ابودائل رضى الله تعالى عنه يروايت بكرسيدنا حضرت عبدالله بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے در بار و قر اُت مقتری سوال ہوا۔ فر مایا: خاموش رو کہ قماز میں مشغول ہے -"لین بیار باتوں سے فاموش رہنا" عقریب مجھے امام اس کام کی کفایت کردےگا۔ ﴿١١﴾ امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره قرماتے ہیں

لیجن ٹماز میں بختے لا طائل با تیں روانہیں ۔اور جب امام کی قر اُت جینہ مقتذی کی قرات تشہرتی ہے تو پھرمقتذی کا خودقر اُت کرناتھش لغونا شا کستہ ہے۔

فقيركبتا بي نيه عديث اعلى درجه محاح من ب-السكيسب رواة المهكبارو

رجال محاح سند ہیں۔

٤٣٨٢ ـ عن علقمة بن قيس رضي الله رتعاليٰ عنه ان عبدالله بن مسعود رضي الله تعالىٰ عنه كان لا يقرأ خلف الامام فيما يجهر وفيما يخافت في الا وليين ولا في الاخر بين و اذا صلى وحده قرأفي الاوليس بفاتحة الكتاب وسورة ولم يقرأ في الا محر بين شيئا\_

معرت علقمہ بن قبس منی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ معترت عبداللہ بن مسعود رضى الله تعالى عنه جب مقندى موت توكسى نماز جربيه بوياسريين كيمونه يزهي \_نها ركعتول من تعصلي ركعتول من بال جب تنها موت تؤصرف بهلول من الحمد وسورة

شرح معانی الآثار لنطحاوی، ۲۹/۱ 27/41 المؤطأ لمحمدة الصلوقة \*

> ٤٣٨٢\_ الموطأ لمحمده الصاوقة में १००

2/

٤٣٨٣ ـ عن إبراهيم النخعى رضى الله تعالى عنه اله قال: لم يقرأ علقمة رضى الله تعالى عنه القرأة ولا فيما لا يحهر فيه الله تعالى عنه خلف الامام حرها لا فيما يحهر فيه القرأة ولا فيما لا يحهر فيه ولا قرأ في الاخريين بام الكتاب ولا غيرها خلف الامام و اصحاب عبدالله حميها \_

حضرت ایرا جیم نخی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علقہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ (جو کہارتا بھین واعاظم ججہدین اورا فقہ تلائہ وسید تا ابن مسعود ہیں ) امام کے جیجے ایک حرف نہ پڑھتے ۔ چاہے جہر کی قر اُت ہوچا ہے آ ہستہ کی ۔ اور نہ جہلی رکھتوں میں فاتحہ پڑھتے اور نہ بھیاور جب امام کے جیجے ہوتے ۔ اور نہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے اور نہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے اصحاب میں سے کسی نے روایت کی ۔ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسماب میں سے کسی نے روایت کی ۔ رضی اللہ تعالی عنہ م الجمعین ۔ فاوی رضوبہ جدید اللہ ۱۲۲۲۷

۱۳۸۶ عن إبراهيم النادعى رضى الله تعالى عنه عن علقمة بن قيس رضى الله حفرت الدائيم فنى رضى الله حفرت الدائيم فنى رضى الله تعالى عنه عن علقمة بن قيس رضى الله تعالى عنه عن الدائيم فنى رضى الله تعالى عنه في الدائم ويارى منه ش لينا محصاس عن الوه يارى بكد تعالى عنه قال له لا أعض على حمرة أحب الى من أن أقرأ خلف الإمام منه شلامام كي يجهة أت كرول.

١٣٨٥ ـ عن إبراهيم النخعي رضى الله تعالى عنه قال: ان اول من قرأ خلف الامام رحل اتهم \_

معرت ابراہیم نخی رضی اللہ تعالیات ہے روایت ہے ، فرماتے ہیں: پہلے جس شخص نے امام کے پیچے پڑھاو واکی مردمتم تھا۔

2787 كتاب الآثار لمحمد ،

ر2784 التؤطأ لمحدثه

100

٢٢٨٥\_ التؤطأ لمحمده

(المام احمد رضا محدث يربيوى قدس مره قرمات بيل عاصل بيكهام كي يجهة أت ايك بدعت بجوايك بالقبارة دى في ايجاد كي نقير كهتا ب رجال اس حديث كرجال مج مسلم بيل في ادى رضويه ويدا ٢٢٣/٢

2784 عن نافع رضى الله تعالى عنه قال: ان عبدالله بى عمر رضى الله تعالى عنهما كان اذا سئل، هل يقرأ احد خلف الامام قال: ادا صلى احد كم خلف الامام فحسبه قرأة الامام وادا صلى وحده فليقرأ ،قال: وكان عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما لا يقرأ خلف الامام.

حضرت تافع رضی الله تعالی عند ہے دوایت ہے کہ حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنداللہ عندی میں الله تعالی عندی موال ہوتا تو فریاتے: جب تم میں کوئی امام کے بیجے نماز پڑھے تو اسے قرائت کرے۔ تافع فرماتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی الله تعالی عندی خود امام کے بیجے قرائت کرے۔ تافع فرماتے ہیں: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عندی خود امام کے بیجے قرائت نہ کرتے۔
میں: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عندی میں ملوی قدس سر وفر ماتے ہیں

فقیر کہتا ہے۔ بیاصدیث عابت ورجہ کی سی الاسناد ہے تی کہ مالک عن تافع ابن عمر ، کو بہت محدثین نے سیح ترین اسانید کہا۔

فآوي رضوييه ٢٥٥/٢

٣٨٧ ع. عن نافع رضى الله تعالى عنه عن عبدالله بن عمر رضى الله تعالىٰ عنهماقال: من صلى خلف الامام كفته قرأته .

حضرت نافع رضى الله تعالى عنه مدوايت هے كه حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى

عنبمانے ارشادفر مایا: مقتدی کوامام کا پڑھنا کافی ہے۔

(19) امام احدر منا محدث بریلوی قدس سره فرماتے بیں بیادی میں میں اور اسکے رجال بھی رجال محال ستہ ہیں۔ بلکہ بعض علائے میں سند بھی شار سابق ہے اور اسکے رجال بھی رجال محال ستہ ہیں۔ بلکہ بعض علائے

شرح معاني الأثارللطبحاويء ١٢٩

ቱ ፕለ

٤٣٨٦\_ المؤطأ لمالك

**☆ 4**Y

٤٣٨٧\_ المؤطأ لمحمدة

حدیث نے روایات ناقع عن عبداللہ بن عمر کوامام مالک پر ترجیح دی۔

٤٣٨٨ ـ عن أنس بن سيرين رضي الله تعالىٰ عنه عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالىٰ عنهما أنه مئل عن القرأة خلف الامام قال: تكفيك قرأة الامام\_

حضرت الس بن سيرين رضى الله تعالى عنه يدوايت ب كه معزت عبدالله بن عررضى الله تعالى عنها عدر بارة قرأت استفسار جوافر مايا: تجميدامام كايز هنابس كرتاب-٤٣٨٩ عن زيد بن ثابت رضي الله تعالىٰ عنه سمعه يقول: لا يقرأ المؤتم علف الامام في شعى من الصلوات \_

حضرت زید بن تابت رضی الله تعالی عنه فرمات میں : مقتدی امام کے بیچے کسی نماز شنآقر أت ندكرے بيتی نماز جربيهو ياسريه

، ٤٣٩. عن موسى بن سعد بن زيد بن ثابت الانصاري رضي الله تعالىٰ عنه يحدثه عن جده قال: من قرآخلف الامام فلا صلوة له \_

حضرت موی بن سعد بن زید بن ثابت انساری رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ ا کے دا دا حصرت زیر بن ٹابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا: جس نے امام کے چیجے قراُت کی اسکی نماز جاتی رہی۔

(۲۰) امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں مدمد یث سے اور دار قطنی نے بطریق طاؤس اسے مرفوع اروایت کیا۔ فآوي رضوبها/۲۳۵

٤٣٩١ عن زيد بن ثابت الانصاري رضي الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم :مَنُ قَرَاْحَلُفَ الْإِمَامِ فَلَا صَلُوهَ لَهُ \_ حضرت زبیر بن ثابت رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله ملی الله تعالی

27٨٨ البوطالحمدة

2789 شرح معاني الآثار للطحاوي، 174/1

11/4 ٤٣٩١ . تصب الراية للزيلعي، 女

A/LAY

كنز العمال للمتقيء

علیہ دسلم نے ارشا وفر مایا: امام کے چیھے پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی۔

٢٣٩٢ ـ عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : إِذَا صَلَّيْتُمُ فَأَقِيَمُوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ لَيَوُّمُكُمُ أَحَدُ كُمُ فَإِذَا كُبِّرَ فَكُبِّرُوا وَ إِذَا قَرَأَ فَمَا نُصِتُوا.

حعرت ابوموی اشعری رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: جبتم نماز پر حواجی منفس سيدهی كرو، پيرتم ميں كوئی اما مت كرے پس جب وو تجبير كيم محى عبير كهواور جب وه قر أت كرے تم جي رہو۔

£٣٩٣ عن أبي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُو تُمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكُبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَانْصِتُوا \_

حضرت ابو ہر رہرہ رضی اللہ تع تی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: امام تواس لئے ہے کہاس کی پیروی کی جائے اس جب وہ تکبیر کے تو تم بھی کہو اور جب وہ قر اُت کرے تم خاموش رہو۔

(۲۱) امام احدرضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں ا مامسلم بن جاج نبیتا بوری رحمته الله تعالی علیدا بی سیح بس اس حدیث کی تسبت فرماتے میں: میرے زویک تی ہے۔

علماء کواختلاف ہے کہ بیاستماع وخاموثی فرض عین ہے۔ کہ جلسہ بیں جس قدر حاضر ہوں سب پہلا زم ہےان میں جوکوئی اس کے خلاف کچھ بات کرے مرتکب حرام و گناہ گار ہوگا یا فرض كفايه ب كراكرا يك مخض بغور متوجه وكرخاموش بيناس رباب توباتى يرع فرمنيت ساقط ٹائی اوس اوراول احوط ہے۔

في رد المحتار في شرح المنية والاصل ان الاستماع للقرآن فرض كماية لانـه لا قـامة حـقه بان يكون ملتفتا اليه غير مضيع و ذلك يحصل بانصات البعض

> \* 145/1 2797ء العبجيج لمسلم (العبلود)

٤٣٩٣\_ السنن للنسائيء الصاوة، 111/1

الخ\_ نقل الحموي عن استاذ قاضي القضاة يحييٰ شهير بمنقاري زاده ان له رسالة حقق فيها ان استماع القرآن فرض عين\_

اقول و بالله التوفق: ظاہر ہے کہ والله تعالی اعلم کہ اگر کوئی مخص اپنے لئے تلاوت قرآن عظیم باواز کررہا ہے اور باتی لوگ اس کے سننے کوجع ہوئے بلکہ اپنے اغراض متفرقہ میں ہیں تو ایک مخص اگر تالی کے پاس بیٹھا بغورس رہا ہے ادائے حق ہوگیا ، باتجوں پر کوئی لزوم نیس۔ اورا گروہ سب ای غرض واحد کے لئے مجلس میں مجتزع ہیں تو سب پر سننے کالزوم جا ہے ، جس طرح مار شاز میں جماعت مقلہ یان کہ ہر مخص پر استماع وافعیاف جدا گانہ ہوفرض ہے ۔ جس طرح جلسہ خطبہ کہ ان میں ایک مختف پر کراور باتھوں کی ہی حیثیت واحدہ تذکیر جامع ہے تو با تف تی ان سب ما ضرین پر فرض میں بر استماع ہو، جب تذکیر میں کلام بھر کا سنتا سب حاضرین پر فرض پر سننا فرض ہے نہ کہ استماع بدوجہ اولی ۔

ولا يفرق بافتراض الخطبة و رود الامر بقوله تعالى: فاسعوا الى ذكر الله ب خلاف التلاوة فان المعتمد و حوب الاستماع كل خطبة ولو خطبة عتم القرآن او خطبة المكاح كما في رد المحتار و غيره من الاسفار و ان حمله القولين على ما ذكر نا من الصور تين يحصل التوفيق.

بہر حال اس قدر میں شک ٹیس کر آن تھیم کا ادب وحفظ حرمت لازم اوراس میں لفو لفظ حرام ونا جائز۔ پس صورت اولی میں جہاں تھے وہ حالت وہم قرآن ہے نہ حاضرین کو سنانا، اکسب آہتہ پڑھیں کرا کیے گی آواز دوسرے کو نہ جائے تو میں ادب واشن واحب ہے، اس کی خوبی میں کیا گلام، اورا گر چند آدی باواز پڑھ رہے جیں اول ہی قاری کے پاس ایک یا چند مسلمان بغورس رہے جیں اورا گر چند آدی باواز پڑھ رہے جی اول ہی گاری کے پاس ایک یا چند مسلمان بغورس رہے جیں اوران میں باہم اتنا فاصلہ ہے کہ ایک کی آواز سے دوسرے کا دھیان شیس بٹنا، تو قول اوسع پر اس میں بھی حرج نہیں۔ اورا گر کوئی سننے والانہیں یا بعض کی تلاوت اوسی میں بہاں اوسی میں کوئی نہیں سختا، یا ایک قریب آواز یں چنفف و مختلط جیں کہ جدا جدا منظ میسر ہی نہ رہا۔ تو ضرور یہ صورت نہا اورا گر وگناہ جیں، اور صورت ما دیے میں ماری حرام ہے مقصود سنانا ہے اگر قول احوظ پر نظر کے بی تو چند آدمیوں کا محا آواز سے پڑھیا صرح حرام ہے ماورا گر تو نئی نہ کور پر نظر کی جائے تو جب بھی یہ صورت سب لزوم خاموشی کی ہے، اورا گر اس

سے قطع نظر کر کے قول ادم بھی لیجے تا ہم اس صورت کے بدعت وشنیج ہونے بیل کاام نہیں اوازیں ملانا گانے وغیرہ کے متاسب حال ہے، قر آن عظیم بیل بدایک تو پیداامر ہے جس کے لئے دین بیل کوئی اصل نہیں اور اس کی تجویز و ترویج بیل ایک اور فقنہ عظیم کا اند بیٹہ میجھ ہے۔ بازو بنا کرآ وازیں ملا کرگانے کی طرح قر آن عظیم بیل پڑھنا ہوگا تو ایسے لوگ عبادت کواپنے لیجوں بیل منطبق کرنے کے لئے جگہ جگہ آواز گھٹانے پڑھانے کے عادی ہوتے ہیں، لظم بیل فیرس سے مرافعت میں اور ایک ایا تا اور کے حادی ہوتے ہیں، لظم بیل فیرس سے مرافعت میں اور ایک کریم بیل جب ایسا اتار کے حاد کیا جائے گا قطعا ایماعا ترام ہوگا۔ لہذا ہر طرح اس سے ممانعت میں الازم ہے۔

( فرح اس سے ممانعت میں الازم ہے۔

# (سورة الانفال)

بسم الله الرحمن الرحيم الله كنام عشروع جوبهت مهريان رحمت والا

(٨) ليحق الحق ويبطل الباطل ولوكره المجرمون. ١٨

کری کور کے کرے اور جموٹ کوجموٹا پڑے براما نیس بحرم۔
﴿ ا ﴾ امام احمد رضا محدث بربیلوی فیدس سروفر ماتے ہیں
سبحان اللہ ابھارے حضور واضح البلاسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کفار پر ہے بھی سبب وفع بلاء
ہیں۔ پھرمسلمانوں پرخاص رؤف ہیں۔ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
ہیں۔ پھرمسلمانوں پرخاص رؤف ہیں۔ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
(الائمن والعلی۔ ۱۳)

(۱۲) اذيوهي ريك الى الملَّلكة انى معكم فثيِّتوا الذين امنواط سالقى في قلوب الذين كقروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان . \*

جب اے محبوب تمہارا رب فرشنوں کو وی بھیجنا تھا کہ بیں تمہارے ساتھ ہوں تم مسلمانوں کو ثابت رکھو۔ عنقریب میں کافروں کے دلوں میں جیبت ڈالوں گا تو کافروں کی محردنوں سے اوپر مارواوران کی ایک ایک بور پر مشرب نگاؤ۔

﴿ ٢﴾ امام احمد رضامحدث بریکوی قدس سره فرماتے ہیں

(اس آیت جن کفار کے دلول جس رعب کا ذکر ہے وہ اس طرح ہے) میرت ابن استام جس ہے: بن قریظہ کو جاتے ہوئے رسول اللہ تعالی علیہ وسلم راہ جس اپنے کچھ استام جس ہے: بن قریظہ کو جاتے ہوئے رسول اللہ تعالی علیہ وسلم راہ جس اپنے کچھ اصحاب پرگز رہے۔ان ہے دریافت فرمایا بتم نے ادھر جاتے ہوئے کوئی شخص و یکھا ،؟ عرض کی وحید بن خلیفہ کوئفر و خنگ پرسوار جاتے ہوئے و یکھا فرمایا:

ذلك حسويل بعث الى بنى قريظة يزو بهم حصومهم و يقذف الرعب فى قىلوبهم وه چريل تفاكه فى قريظه كى طرف بعيجا كياكران كقلعول بش زارك اوران كے ولول بش رعب ڈالے۔

امام بیمی حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول انتد مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا:

اذا جملس القاضي مجلسه هبط عليه ملكان يسعد انه ويوفقانه وير شدا نه مالم يجرقاذا جار عرجا وثر كاه

جب قاضی مجلس تھم میں بیٹھتا ہے تو دوفر شنے اتر ہے ہیں کہاس کی رائے کو در تی دیتے ہیں، اورائے ٹھیک ہات بچھنے کی تو فیل دیتے ہیں، اورائے نیک راستہ مجھاتے ہیں، جب تک حق سے میل نہ کرے، جہاں اس نے میل کیا فرشتوں نے اسے چھوڑ ااور آسمان پراڑ گئے۔ ویلمی مندالمفردوس میں صدیق اکبروابو در داور ضی اللہ تعالی عنہا دولوں سے راوی کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فر ماتے ہیں:

لولم ابعث فيكم لبعث عمر «ايد الله عمر بملكين يوفقانه ويسدد انه فاذا احطاء صرفاه حتى يكون صوايا\_

اگریں ابھی تم میں ظیور نہ فرماتا تو بینک عمر نبی کیا جاتا۔ اللہ عزوجل نے عمر کی دو فرشتوں سے تائید فرمائی ہے کہ دہ دونوں عمر کوتو فیق دیتے اور ہر بات میں اسے ٹھیک راہ پر رکھتے۔اگر عمر کی رائے لفزش کرنے کی ہوتی ہے، وہ پھیرد ہے ہیں۔ یہاں تک کہ عمر سے حق عی صادر ہوتا ہے۔

ملائکہ کی شان ہوں بلند ہے، شیاطین کوقلوب حوام میں تعرف دیا ہے جس سے فظا بینے جے ہوئے بندول کوسٹنی کیا ہے کہ

> 'ان عبادی لیس لك علیهم مسلطانا\_(الحجر ۱۳۲۰) مير عاص بندول كو پرتيرا قايونيس ـ قال الله تعاليا:

يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس\_(الناس\_٥\_٦)

شیطان جن اورلوگ کوک کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔

اے ایمان والواللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو۔ جب رسول جمہیں اس چیز کے لئے بلائیں جو جہیں اس چیز کے لئے بلائیں جو جہیں زندگی بخشے گی ۔ اور جان لو کہ اللہ کا تھم آ دمی اور اس کے دلی ارادوں میں حائل ہوجا تا ہے۔ اور بیر کے جمہیں اس کی طرف افعان ہے۔

(٣) امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

(اس آے سے ابنی کے حضوط اللہ کے بلائے پر تماز اور ٹاداجب ) کیک محالی تماز پڑھ دہے ہے ، حضورا کرم سکی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں برافر مائی ، انہوں نے بعد قراغ تماز آ کرعذر تماز مرض کیا ، فرمایا : اور بین آ سے کر بریہ تلاوت فر ہائی ۔ مرض کیا ، فرمایا : اور بین آ سے کر بریہ تلاوت فر ہائی ۔ قوالید بن کے قصہ جس ہے کہ حضور نے محابہ سے اور محابہ نے حضور سے ہا تیں کیس ، جب سہو تحقیق ہو کیا ہاتی ما تدہ تماز مع اصحاب اوا فرمائی ۔ وہ کلام مطل تماز نہ ہوا۔ تمام متون فقہ جس تفرق کے کہ کسی کو ملام اگر چہ سموا ہو مفسد تماز ہے اور بیمال تھم ہے کہ وسلائم اگر چہ سموا ہو مفسد تماز ہے اور بیمال تھم ہے کہ وسلائم اگر جہ سموا بالدی و رحمہ اللہ و بر کا تہ۔ ہے۔ کہ وسلائماز جس محض کریں ۔ السلام علیك ابھا النبی و رحمہ اللہ و بر کا تہ۔

( عرفان شریعت دوم ص۱۱)

(٣٥) يَايهالنين المدوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.☆

اسائان والوجب كسي فوج سے تهارا مقابلہ بوتو ثابت قدم رمواور الله كى ياد بہت

کروکہتم مرادکو پرو نجے۔ ﴿ ٣﴾ امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سرہ فرماتے ہیں معالم میں ہے:

نی جمیع المواطن علی السراء والضراء تمام مواضع ش خوشی و تکلیف ش ۔ ( فرآوی رضوبہ چدید ۸۸/۵۳۸)

Was day to be

### (١٢) يُبايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين

女.

اے غیب کی خبریں بتانے والے (نبی) اللہ تہمیں کافی ہے اور یہ جتنے مسلمان تہارے

-2-383/3

(۲) امام احدرضا محدث بريلوى قدس سره قرمات بين يهال رب تارك وتعالى النيخ نام باك كرماته محابه كرام كوملا كرفرها تاب: اك ني! اب كرعمراسلام لي آيا تحجه الثداورية جاليس مسلمان كفايت كرت بين -في الحدلا لين : حسبك الله و من اتبعك من المومنين -

ترجمه شاه ولی الله یس ہے: اے تغییر کفایت ست تراخدا وآنال کہ بیروی تو کردہ انداز

مسكمانال-

٤٣٩٤ عنه كان عزةً ،و ان هجرته كان فتحالى عنه قال: ان اسلام عمر رضى الله تعالى عنه كان عزةً ،و ان هجرته كان فتحاو نصرة ، وخلافته رحمة والله! مااستطعنا ان نصلى حول البيت ظاهرين حتى اسلم عمر ، فلما اسلم عمر قاتلهم حتى صلينا، و انى لا حسب بين عينى عمر ملكا يسدده، و انى لا حسب الشيطان تفرقه، و اذاذكر الصالحون فحيى هلا بعمر،

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعانی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ہیں رحمت حضرت عمر کا اسلام عزت تھا ،اور ان کی ججرت فتح واصرت ،اور ان کی خلافت ہیں رحمت سخدا کی فتم اگر د کھبہ علائیہ نماز نہ پڑھنے پائے جب تک عمر اسلام نہ لائے ، جب وہ مسلمان ہوئے کا فرون ہے آتا لیکن کہ جم نے اعلانے گرد کھبہ معظمہ نماز اوا کی ،اور بیشک میں سجمتا ہوں کہ عمر کی دونوں آتھوں کے درمیان ایک فرشتہ ہے کہ انہین رائتی وورتی دیتا ہے ، اور جب نیک بندول کا ذکر ہولو عمر کا ذکر لاؤ، رضی اللہ تعالی عنہ۔

٤٣٩٤ل كتر العمال للمتقى، ٢٥٨٦٩، ٢٢/٩٩٩

4-4/4

a - Y/T

٥ ٤٣٩ \_ عن عبدالله بن عباس رضي الله تعالىٰ عنهما قال : قال رسول الله صلى

الله تعالىٰ عليه وسلم : ان الله تعالىٰ باهي باهل عرفة عامة وباهي يعمر خاصة \_

حعرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنها ہے روایت ہے کہ رسول الله ملی الله تعالی علیہ وسلم من الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بیشک الله تعالی نے عرفات میں جمع ہونے والوں پرعمو مااور حضرت عمر برخصوصا مباحدات فرمائی ۱۲۰۰ مرائق ۱۲۸

٩٦٩٦ عن اميرالمؤمنين عمربن الخطاب رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه و سلم: اللهم! اعزالاسلام باحب هذي الرحلين اليك، بعمرين الخطاب او بابي حهل بن هشام...

امیرالموشین معترت عمر قاروق اعظم رمنی الله تن کی عند سے روایت ہے کہ رسول الله ملی الله تن کی عند سے روایت ہے کہ رسول الله ملی الله تن کی علیہ وسلم نے ہارگا والی بیس بول دعاکی: الی !اسلام کوعزت دے ان دولوں مردوں بیس جو تھے زیادہ بیارا ہواس کے ذریعہ ہے ، یا تو عمر بین خطاب بیا بوجہل بین هشام۔
الامن والعلی مہے

2794 عن انس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال: ان رجلا من اهل مصر اتى عمربن الحطاب رضى الله تعالى عنه فقال: يااميرالمؤمنين ! عائذ بك من الظلم عنه الله تعالى عنه فقال: يااميرالمؤمنين ! عائذ بك من الظلم مقال: عندت معاذاً مقال: سابقت ابن عمروبن العاص فسبقته ، فجعل يضربنى بالسوط ويقول: اناابي الاكرمين محكتب عمر الى عمرو يأمره بالقدوم ويقدم بابه

1790ء تاریخ دمشق لاین عساکر، ۲۸۷/٤ تا ۲۸۷ کتر العمال للمتقی، ۲۵۸۵۸، ۲۲/۱۳ م کلا

23.4.1 الجامع للترمدي، باب مناقب عمر بن الحطاب،

المسند لاحمد بن حتيل: ٩٥/٢٪ المستدرك للحاكم،

فتح الباري للعسقلاني، ٤٨/٧ ١٦ حلية الاولياء لا بي نعيم، ١١/٥

٤٣٩٧\_ كتر العمال للمتقيء ١٦٠١٠ ٢٢٠١٠ ٢١٠/١٢

was the ball of th

معه ، فقدم ، فقال عمر، ابن المصرى ؟ خذالسوط فاضرب ،فجعل يضربه بالسوط ويقول عمر : اضرب ابن الاكرمين ،قال انس : فضرب فوالله ! لقدضربه و نحن تنجب ضربه ،فما اقلع عنه حتى تمنينا انه يرفع عنه ، ثم قال عمر للمصرى : صنع السوط عملي صلعة عمرو عفقال: يااميرالمؤمنين ! انما ابه الذي ضربني وقد استقدت منه ، فقال عمر لعمرو : مذكم تعبد تم الناس وقدولد تهم امهاتهم

احرارا عقال: بالميرالمؤمنين الم اعلم ولم يأتني \_

حعرت الس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک معری نے امیرالمؤمنین فاروق اعظم رضی الله تعاتی عند کی خدمت اقدس میں حاضر ہوکرعرض کی: اے امير الموشين! مين عضور كي بناه ليها مول ظلم عدامير المؤمنين ن فرمايا: تون كي جائے بناه لي ، اس فریادی معری نے عرض کی : بی نے حضرت عمروبن عاص رضی الله تعالی عند کے صاحبزادے کے ساتھ دوڑی ، میں آ مے لکل کیا ،صاحبزادے نے مجھے کوڑے مارے اور کیا: میں دومعزز وکریم والدین کا بیٹا ہوں ،اس فریاد پرامیرالمؤمنین نے فریان نافذ فرمایا کہ همروین عاص مع اپنے بیٹے کے حاضر ہوں ، حاضر ہوئے ، امیر الرؤمنین نے معری کو تھم دیا کوڑا لے اور مار ، اس نے بدلہ لینا شروع کیا ،اور امیرالمؤمنین قرماتے جاتے ہیں ،مارو دوکیٹوں کے بیٹے کو، حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں: خدا کی تھم! جب اس فریا دی نے مارتا شروع کیا تھا تو ہااراتی جا بتا تھا کہ بیارے اور اینا عوض لے ،اس نے یہاں تک مارا کہ ہم تمنا کرنے لگے كاش اب باتحداثها لي ، جب مصرى فارغ موالو امير الموسين في فرمايا: اب بدكور اعمروبن عاص کی چندیا پر رکور لینن و ہال کے حاکم تھے انہوں نے کیوں نددادری کی ، بینے کا کیوں لحاظ یاس کیا۔مصری نے عرض کی: یا امیر الموشین ! ان کے جیٹے تی نے جیمے مارا تھا ماس سے میں عوض لے چکا ،امیر الموشین نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے قر مایا بتم لوگوں نے بندگان خدا کو کب سے اپنا غلام بنالیا ہے حالا تکہ وہ مال کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوئے تھے، حضرت عمروبن عاص نے عرض کی: باامیرالمومنین! نہ جھے کوئی خبر ہوئی، نہ میخض میرے یاس فریادی آیا الأمن والعليء

٤٣٩٨ ـ عن الليث بن سعد رضي الله تعالىٰ عنه ال الناس بالمدينة اصابهم جهد شديد في خلافة عمرين الخطاب رضي الله تعالىٰ عنه في سنة الرمادة مفكتب الي عمروين العاص وهو يمصر من عبد الله عمر امير المؤمنين الي عمروين العاص، مسلام! امسابعيد فيلعمري ياعمرو ! ماتبالي اذا شبعت انت ومن معك ان اهلك انا ومن معي فياغوثا ! ثم ياغوثا \_ يردده قوله . فكتب اليه عمروبن العاص : لعبد الله عمر أميرالمؤمنين من عمرو بن العاص ،اما بعد فيالبيك إثم يالبيك إ وقد بعثت اليك بميسرأو لهاعندك وآخرها عندي موالسلام عليك ورحمة الله وبركاته مفبعث عمرو اليه يعير عظيمة فكان أولها بالمدينة وآخر ها بمصر يتبع بعضها بعضا مظلما قندمت على عمر وسع بها على الناس ودفع الى اهل كل بيت بالمدينة وما حولها بعيراً بما عليه من الطعام ،وبعث عبدالرحش بن عوف والزبير بن العوام وسعد ابن ابني وقناص ينقسمنونها على الناس ، فدفعوا الى اهل كل بيت يعيراً بما عليه من البطيعنام أن يبأكبلوا الطعام ويتحرواالبعيرفيأكلوا لحمه ويأتدموا شحمه ويحتذوا حلده وينفعوا بالوعاء الذي كان فيه الطعام لما ارادوا من لحاف أوغيره ، فوسع الله بذلك على الناس افلما رأى ذلك عمر حمد الله\_

حضرت لیٹ بن سعدرضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ خلافت فارو تی رضی اللہ تعالى عند بين ايك سال مدينه طيبه بين قط عظيم يزااس سال كاعام الرماده نام ركما حميا ليعني بلاك و تناہی جان و مال کا سال امیر الموشین نے عمر دین عاص کومصر میں فر مان بھیجا یہ شغذ ہے بند ہُ خدا عمرامیرالموشین کی طرف سے ابن عاص کے نام سلام کے بعد واضح ہو جھے اپنی جان کی حتم اے عمرو جنب تم اور تبهارے ملک والے سیر ہوں تو حمہیں کھے سرواہ نبیں کہ بیں اور میرے ملک والے ہلاک ہوجا ئیں ارے فریا د کو پیو رقیج ارے قریا د کو پیو رقیج اور اس کلے کو بار ہارتح مرقر مایا ۔ عمروبن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب حاضر کیا بیوضی بندہ خداا میرالموشین عمرکوعمروبن عاص کی طرف سے بعدسلام معروض حضور میں بار بارخدمت کو حاضر ہوں پھر بار بارخدمت کو

٤٣٩٨\_ كتر العمال للمتقيء ٢٠٩٠١،

حاضر ہوں بیں نے حضور میں وہ کارواں روانہ کیا ہے جس کا اول حضور کے پاس ہوگا اور آخر میں سے میرے پاس اور حضور برسلام اوراللہ عز وجل کی رحمت اور بر کتیں عمر و بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ابیابی کاروال حاضر کیا کہ مدینہ طیبہ سے مصر تک بیرتمام منزلہائے وور دراز اونٹوں سے بحری ہوئی تھیں یہاں سے وہاں تک ایک قطار تھی جس کا پہلا اونٹ مدینہ جس تھا اور پچھلام مسر جوتے بناؤ جس کیڑے جس تاج مجراتھا اس کا لحاف وغیرہ بناؤ بوں اللہ عز وجل نے لوگوں کی مشکل وقع کی امیرالمونین جمہ بجالائے۔

الامن والحلی میں المونین جمہ بجالائے۔

( ٤ ) امام احمد رضا محدث يريلوي قدس سره قرماتے ہيں

حضرت فاروق المظم رضی الله تعالی عنداس ونت ایمان لائے جب کل مر دوعورت ۳۹ مسلمان عقرا بواليسوي مسلمان بين، اسى واسطية بكانام تمم الاربعين بيعني جاليس مسلمانوں کو بورا کرنے والے۔جب آپ مسلمان ہوئے توبیآ ہے کر بمدمازل ہوئی۔ کفارنے جب سناتو كها: آج بهم اورمسلمان آ دهون آ ده جو كئه - جبرتيل عليدانصلا ، والسلام هاضر جوئ عرض كيا: يارسول الله منكى الله تعالى عليه وسلم إحضور كوخ شخرى موكد آج آسانوں پر عمر كے اسلام لانے يرشادى رجائى كى ہے۔اورآپ كاسلام لائے كا واقعديہ كدكفار جيشد سركارى ايذا رساني كي فكريس رجع، آيكريمه تازل جوكي \_ والله يعصمك من الناس ـ الله تهارا حافظ و نا صربے کوئی تنہارا کی جنیں کرسکتا ،اس وقت تک بیجی مسلمان ندہوئے تنے۔ابوجہل لعین نے اعلان دیا کهاس مخف کواس قدرانعام دول گا۔ان کو جوش آیا تکوار تنظی کر لی اور حم کمانی کهاسکو نیام میں نہ کریں کے جب تک کہ معاذ اللہ اسے اراوے کو پورانہ کرلیں گے۔معارج میں ہے ك انهول نے تو پیشم كھائى اورا دھررب العزب جل جلائلد نے تشم يا دفر مائى كەپ يكوار نيام نه ہوگى تا وقلتیکہ کہ کفارکوای ہے تی نہ کریں۔ جارہے تھے راستہ میں عبداللہ بن قیم محانی طے، دیکھا تهایت هدی حالت میں سرخ آلکمین تکی مگوار لئے ہیں ، یو جما کیاں جارہے ہو؟ انہوں نے ا پنا اراده كام كيا عبدالله بن تعيم نے كها: في باشم كے حملول سے كيے بج محدانبول نے كما: شایدتو بھی مسلمان ہو گیا ہے۔ مجمی سے شروع کروں عبداللہ بن تعیم نے قرمایا: میری کیا فکر کرتے ہوائیے گھر تو جا کر دیکھو پتہارے بہنوئی بہن دونوں مسلمان ہو گئے ہیں۔ان کوغیظ آیا،سید سے بنن کے مکان پر گئے، دروازہ بندیایا ،اغدرے پڑھنے کی آواز آری تھی ،ان کی

این کو حطرت خیاب رمنی الله تعالی عد سورة طه شریف سکمار ہے تھے۔ آواز اجنبی ، کلام اجنبی ، خیر آواز وی ، ان کی ، بن نے محیفہ کو کی گوشے بیل چھپا دیا اور حضرت خیاب ایک کو خمری بیل حجیب گئے ، ورواز و کھولا گیا ، آتے ہی ، بن سے پوچا تو دین سے پھر گئی ، اسلام بیل رافضیوں کا سما تقید کہاں ، صاف کمہ دیا بیل نے چا دین اسلام قبول کیا ، خیر انہوں نے کوار سے تو نہیں بارا مگر ہاتھ سے مارنا شرور کیا یہاں بیک کہ خون بہنے نگا ، جب آپ کی بہن نے دیکھا کہ چھوڑ تے ہیں ، بیل ، تو انہوں نے خون کے بین بیل ، تو کیا کہ جہ انہوں نے خون کے بین میں ، تو کیا کہ جہ انہوں نے خون کی بین نے دیکھا کہ بیل ، تو کیا کہ جہ انہوں نے خون کے بین کو چھوڑ دیا ، تھوڑ کی دیر بعد کہا کہ بیل نے شام کی بین نے دیکھا کہ بیل کے تو نہوں کے تو نہیں نے ہوئے وگر کی دیر بعد کہا کہ بیل کے تا کہا کہ کہ مشرک بواس کو چھوٹیس سکتے ۔ انہوں نے زیروی کر کے ما تک لیا دو آلے اس کہ بیان کر کھوٹیس کی ۔ انہوں نے زیروی کر کے ما تک لیا دو آلے سے دیا کہ بیل کے مشرک بواس کو چھوٹیس سکتے ۔ انہوں نے البشسر ۔ خدا کی تھم بیکلام بشرکا نیس میں میں مورا قدس میں اللہ تعالی علید و سال کو چھوٹی دالی نے دعا فرمائی :السلام مام کو خورت دے ابوجہ لی یا اللہ تعالی میں حصل بن هشام او بعمر بن المحطاب الهی اسلام کو خورت دے ابوجہ لیا یا اللہ تو اللہ سلام سابی حصل بن هشام او بعمر بن المحطاب الهی اسلام کو خورت دے ابوجہ لیا یا در بیا ہے۔

یرستش کریں اور ہم مسلمان حیب کرایئے سیجے خدا کی عبادت کریں ، ہم علانیہ مسجد حرام میں نما ز پڑھیں سے ۔حضور اقدس ملی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمانوں کے لیکر برآ مد ہوئے ،مسجد حرام شریف میں اذان کی گئی ، دومنیں ہوئیں ، ایک میں حضرت حز ہشریک ہوئے اور دوسری میں عمر ، رضی اللہ تعالی عنہما، جس کا فرنے و یکھا چیکا اپنے گھر میں تھس کیا۔ جب منعفائے مسلمین نے اجرت کی تو کفار سے جیب جیب کر ملے گئے ، انہوں نے جب ہجرت فر مائی ایک ایک مجمع کفار میں تکی شمشیر کیجا کرفر مایا: جس نے جھے جاتا اس نے جاتا اور جس نے مدجاتا وہ اب جان لے، پہچان لے، میں ہول عمر۔ جسے الی حورت ہوہ اور اپنے بیچے کرانا ہول میرے سامنے آئے، بیں اب جرت کرتا ہوں، پھر بدند کہنا کہ عمر بھاگ گیا، تمام کفارسر جمکائے بیٹھے رہے سنے چوں بھی نہ کی ، پر فر مایا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عندز برقدم موک علیہ الصلو ة والسلام بين اورسيدنا ابو بكرصديق رضى الله تعالى عنه زير قدم حضرت ايراجيم عليه العسلاة والسلام جیں ،اس دا سطےان کی شدت اوران کی رحمہ لی درجہ کمال پرتمی \_ (الملفو ظام ۹۹۸

(44)والنيس أ منوا من بعد وهاجروا جاهدوا معكم قاللك منكم دواولوا

الارجام بعضم اولى ببعض في كتب الله دان الله يكل شيء عليم. ١٨٠ اور جو بعد کوائےان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا وہ بھی تہمیں میں ہے ایں اور رشتہ والے ایک دوسرے سے زیادہ نزد یک ہیں اللہ کی کتاب میں بیٹک اللہ سب مجھ جانتاب

## (۵) امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں عبد بن حبيد وابن جرمراني تغيير من آلاده سداوي:

ان ابا يكر الصديق رضي الله تعالىٰ عنه قال في خطبة ان الآية التي ختم بها مسورمة الانفال انزلها في اولى الارحام بعضهم اولى ببعص في كتاب الله ما حرت يه الرحم من العصية هذا مختصر..

احمد و بخاری ومسلم و تر خدی حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تن فنهما ہے راوی رسول التُصلِّي التُدتعالَى عليه وسلم قرمات بين:

الحقو الفوایض باهلها فعا بقی فهو لا ولی رجل ذکر۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہر برہ ورشی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید عالم منی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرماتے ہیں:

ما من مو من الا و انا او لي به في الدنيا و الآ خرة فا قروا ان شئتم "النبي
او لي بالمو منين من انفسهم" فا يما مو من ما ت و ترك ما لا فلو رثة و عصبة من
كا نو ومن ترك و دينا او ضيا عا فليا تني فا نا مو لا ه والحديث عند الشيخين و
احمدو النسائي و ابن ما جه و غير هم بنجوه \_

احمدوابوداؤدونسائی دابن ماجه و بیمنی بسند میچ بطریق عمرو بن شعیب من ابید من جده امیر الموشین عمر فاروق اعظم رمنی الله تعالی عنه بسے را وی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فر ماتے بیں:

ماا حتر رالولداو الو الد فهو لعصبة من كان \_ عبدالرزاق التي مصنف من حضرت ايرا بيم تختى سے راوي امير المومنين فاروق اعظم ر منى الله تعالى عنه فرماتے بين:

> كل نسب تو صل عليه في الاسلام فهو وارث مورث \_ ستن يهم شرك :

عن حرير عن المغيرة عن اصحابه قال كان على رضى الله تعالى عنه و اصحابه اذا لم يحدو اذا سهم اعطوا القرابة و ماقرب او بعد اذا كان رحما قله المال اذا لم يو حد غيره هذا معتصر

آبیکریمه فی دشته داروں کومطلق دکھا، صدیق اکبررضی الله تعالی عنه نے تعری فرما دی که آبت بی برعصب واخل، سیدعالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے حدیث بین صاف تعیم فرمائی که عصبه دارث ہے کوئی جور حدیث میں فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه نے فرمایا:

اسلام میںنسب جہاں جا کر لے موجب دراشت ہے۔ حدیث میں مولی علی کرم اللہ تعالی وجہدالکریم کا ارشاد کہ رشتہ داریاس کا ہویا دور کا جب اور نہ ہوتو سب مال اس کا ہے۔ ان ارشادات نے تمام قریب و بعید کے عصبہ کودائر ہاتو ریٹ میں داخل فر مایا اور صد یٹ دوم میں حضور سیدعالم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادا قدس نے جو کہ اٹل فرائف سے بچے وہ قریب تر مرد کے لئے ہے ، تر تیب الاقرب فالاقرب کا تھم بتایا، لاجرم بلحا ظاقر ب اتصال بیہ اقسام اربعہ معظم ہو کیں۔

(فادی رضویہ قدیم ۱۰ ارام ۲۸)

# (سورة التوبة

بسم الله الرحمن الرحيم

الله كے نام سے شروع جو بہت مہر بان رحمت والا

(۱) وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلم
 الله ثم ابلغه مامنة دنلك بانهم قرم لايعلمون.☆

اوراے محبوب اگر کوئی مشرکتم سے پناہ ماتے ۔ تواسے پناہ دو کہ وہ اللہ کا کلام سے پھر

اسےاس کی امن کی جگہ وہنچا دو۔ بیاس کے کہ دہ نا دان لوگ ہیں۔

﴿ ا﴾ امام احمد رضا محدث يريلوى قدس سره فرمات بي

(اس آیت میں متامن کا ذکر ہے جس کی تفصیل اس طرح ہے) حضورا تورمنی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے کوئی مجلس نتی سوام مجد کریم کے ، ولہذا وقو و بیس حاضر ہوئے اوراس میں متون کا خلاف نہیں ۔ ہدایہ میں ہے کہ متامی جب ندمہ مؤیدہ وموقت دونوں طرح ہوتا ہے۔ دمہ مؤیدہ وموقت دونوں طرح ہوتا ہے۔

كافى امام معى فصل امان مي ہے۔

المراد بالذمة العهدمو قتا كان او موبدا و ذلك الامان و عقد الذمة.

ذمه عبد مراد بایک میعادمین تک دویا بمیشه کے لئے بیامان وعقد ذمه ب-

يهال كهديك بي كدوى وحرفي برابر بين يعنى مستامن كداس كے لئے بھى ايك وقت

تك ذمها، بالحله جوازخاص ذي كے لئے تقااور بير في لے دوڑے۔

ٹانیا۔ یہاں بھی امام بدرالدین محمود بیٹی وغیرہ آکا برکی روایت ہیہے کہ جارے امام شرب سیدنا امام اعظم رمنی اللہ تعالی عند کے غرب میں ذمیوں میں بھی جواز صرف کتابی کے لئے ہے، بیمشرک حربی لے دوڑے۔ عمدة القارى شرح سح بخارى ش ہے۔

قال ابو حنيفة يحوز للكتابي دون غيره واحتج بما رواه احمد في مسنده بسند حيد عن حابر رضي الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لا يد خل مسحد نا هذا بعدعامنا هذامشرك الااهل العهد و خدمهم،

امام ابوحنیفہ نے فرمایا مسجد بھی کتائی وی کا آتا جائز ہے اور کفار کانہیں، اورامام اس پر اس حدیث سے سندلائے جوامام احمد نے اپنی مسند بھی کھری استاد کے ساتھ جا بررستی اللہ تعالی عند سے روایت کی کہرسول اللہ عسلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرمایا: اس سال کے بعد جاری اس مسجد بیس کوئی مشرک نہ آئے یا ہے سوائے و میوں اوران کے غلاموں کے۔

غزالعع ن واليصائر مي هي-

لا يمنع من دخول المسجد الذي الكتابي بخلاف غيره واحتج امام رحمه الله له بما روا احمد عن جابر رضي الله تعالىٰ عنه ـ

ذی کتابی کوم جد جس آنے ہے ندر د کا جائے گا، بخلاف اور کا فر کے اور اس پر امام احمد نے جابر رشی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کی۔

عاية البيان علامه القاني كماب القعناوي بـ

قال شمس الائمة السرعسي في شرح ادب القاضي وقد ذكر في السير الكبير ان المشرك يمنع من دخول المسجد عملا بقوله تعالى انما المشركون نجد ...

معس۔ امام شمس الائمہ سرھی نے شرح اوب القاضی میں فرمایا کدامام محدنے سیر کبیر میں فرمایا کے مشرکوں کومبحد میں ندآنے ویا جائے گااس ارشاوالهی پڑھل کے لئے ، کے مشرک فرے تایاک میں۔

یں اگر کہیے حدیث بیل تو مطلق ذمی کا استثنافر مایا کتابی کی تخصیص کہاں ہے۔ اقول۔ (بیل کہتا ہوں) مشرکین عرب کو ذمی بتانا روانہ تھا ان پر صرف دو تھم تھے۔ اسلام لا کیں ورنہ تکوار، تو وہاں ذمی نہ تھے، محرکتا ہی، تو استثنام نقطع ہے۔ بلکہ ہم نے مسند میں دیکھا ، اواخرمسند جا پر رضی اللہ تعالی عنہ بیل حدیث اس طرح نہ کور ہوئی اور اس سے سے سے ارور ق

مہلے ہوں ہے۔

لا يدخل مسجد نا هذا مشرك بعد عامنا هذا غير اهل الكتاب و حدمهم\_ اس سال کے بعد جاری اس معید میں کوئی مشرک نہ آئے یائے سوائے کتا فی اور ان کے غلام کے۔

تو یہاں خود کتابی کی تقریع ہے۔

ا الله اقول ( من كبتا بول ) نشدالحمد ، اس حديث في صاف ارشاد قر ما ديا كهاس سے سلے جو کسی مشرک یا کا فرغیر ذی کے لئے اجازت تھی منسوخ ہوگئ فر مایا: ہدد عامنا هذا ۔اس سال کے بعد کوئی مشرک مسجد میں نہ آئے یائے سوائے ذمیوں کے۔)

مخالفین جنتنی روایات پیش کریں ان کے ذمہ لازم ہے کہ اس واقعہ کے اس ارشاد کے بعد ہونے کا ثبوت دیں ورندسب جوابوں سے قطع نظر ایک سیدها سا بھی جواب بس ہے۔ کہ منسوخ ہو چکااوروہ ہرگزاس کا ثبوت نیس دے سکتے خصوصا، بعد عامنا هذا، کالفظ ارشاد فرمار ما ہے۔ کہ بیارشاد بعد نزول سورہ برأت ہے۔ عالباس كابيلفظ ياك ارشادالى: انما المشركون نبعس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا (سوره أويه ٢٨) (مشرک زے تایاک ہیں تو اس برس کے بعدوہ مسجد حرام کے ہاس نہ آنے یا تیں) سے ماخود ہے۔ تو پہلے کے دقائع پیش کر نامحش نا دانی کیکن لیڈران تو ڈھونڈ ھاڈھونڈ ھے کرمنسوخات ہی پر عمل كرري بي كماس بي اينا بجاؤو كمية بي . و خسر هنالك المبطلون.

(ZA)[6)

رابعا: بيدنه سي اختلاف احوال زمانداورعا دات قوم كو بميشه مسائل تعظيم وتو بين ميں وظل تام ہے پھر غیراسلامی سلطنت اور کا فرول کی کثرت میں اس کی اجازت اوراسکی اشاعت اور مساجد کو یا مالی کفار کے لئے وقف کرنائمی قدر خیرخوابی اسلام ہے۔

> الصدام ووليثت بمنزل مشدار (اے منزل کی طرف پشت کر کے چلنے والے ہوش کر)

( نُأُوكِ رَضُوبِ جِدِيدِ ٢١٠م١٢٥٢)

(١١) فيان تابوا واقاموا الصيلوة والتُو الزكوة فاخوانكم في الدين ط

واح الاحاديث

#### وتفصيل الأيت لقوم يعلمون 🖈

پھراگروہ تو بہ کریں اور نماز قائم رکھیں اور زکوۃ دیں تو وہ تہارے دینی بھائی ہیں اور ہم آیتیں مفصل بیان کرتے ہیں جانبے والوں کے لئے۔

(۱۲)وان نكثو آ ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا آثمة الكفر دانهم لآ ايمان لهم لعلهم ينتهون. \*

اورا گرعبد کر کے اپنی قشمیں تو ژیں اور تمہارے دین پرمند آئیں تو کفر کے سرخنوں سے لڑو۔ بیکک ان کی قشمیں پرچونیس اس امید پر کہشا بدوہ باز آئیں۔

(۲) امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں محد ناز مذکر تاریا کہ میں ماری کریا تا نعس کا کا عشد کاف ریاستا

دیکھونمازوزکوا قادالے اگردین پرطعنہ کریں تواقعیں کفر کا پیشوا کا فروں کا سرغند فرمایا۔ کیا خدااور دسول کے شان میں دہ گستا خیاں وین پرطعنہ بیں۔

(تمهيدايمان ص٥٩)

(14) انسا يعسر مشجد الله من أمن بالله واليوم الأخر واقام السلوة وأتى الزكرة ولم يخش الاالله عد قعسى اولْتك ان يكونوا من المهندين. \*

الله کی معجدیں وہی آباد کرتے ہیں جواللہ اور قیامت پرائیان لاتے اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سواکس سے قیس ڈرتے تو قریب ہے کہ بیاوگ ہدایت والوں میں ہوں۔

(۳) امام احمد رضامحدث پر بلوی قدس سره فرمات بین (یمان مجرکاذکر ہے آواس کے احکام بیان فرمائے کہ) مسجد کے تین اطلاقات بیں۔ (الف) زیمن کا وہ حصہ کہ تماز کے لئے وقف کیا گیا ہو۔ مسجد کے حقیق مستی ہی ہیں۔ اس اطلاق میں مسجد کی بنیادی مسجد میں واعل نہیں کہ بنیادی اوصاف کے تھم میں ہیں۔ جیسے کہ اطراف وحدود، کہی مسجد کا وروازہ اور دیواری مسجد سے خارج ہیں۔ اس طرح اذان کے چبوترے، میناریں، حوض اور کنویں، حدود مسجدیا جوف مسجدی میں کیوں نہ ہول اگر تمام معدیت سے قبل بنائے سے تو معدے خارج بیں ۔بال معدمل ہوجانے کے بعد اگران چیزوں کومسجد میں بنایا، تو وفت کو بدلنا ہوا جو جا تزنہیں ، واقف نے وقف کی ضرورت کے لئے اس کی شرط لگائی ہوتو اور بات ہے اور معجد ہیں بیناممکن ہے کہ معجد حقوق عبد ہے بالکلید آزاد موتی ہے۔در محار کے کماب الوقف باب احکام السجد میں ہے۔

ا گرمید کے اوپر امام مسجد کے لئے تمرہ بتایا تو کوئی حزج نہیں کہ بیہ مصالح مسجد میں ہے۔ کیکن مجد عمل ہوگئ ہوتو معجد کی جیت پرمنع کیا جائے گا ،اگر چہ یہ کے کہ میری نیت پہلے ہے بی کمرہ بنانے کی تھی ،اس کی تصدیق شری جائے گی۔

تا تارخائيش ہے۔

جب خود واقف كابيرمال بي تو دومر اكاكيا ، الي تغير كومسجد كى ديوار جواس كوبعي وما

(ب) اس اطلاق میں زمین مع بنیادوں کے محدہے ، تو دروازے اور دیواریں سب مسجد میں داخل ہیں ، اللہ تعالیٰ کے فریان ،

انسا يعسر مساحد الله من امن بالله (التوبة ١٨٠) معيد بي التُدتعالي رايان لائه والے بی تغیر کرتے ہیں۔) میں کی مراد ہے۔

امام احمد، داری ، ترقدی نے اس کوتخ تے کیا اور ترقدی نے حسن کہا، این ماجد، این خزیمہ ابن حبان وحاکم نے اس کی سیج کی ۔ روایت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے ہے کہ رسول الشملي الله تعالى عليه وسلم نے فرمایا: جب تم كسي آ دمي كو ديكمو كه مسجد كى حاضري اس كى عادت بن بھی ہوتواس کےالیان کی کوائی دو۔

الله تعالی فرماتا ہے: مسجد تو وہی آباد کرتے ہیں جواللہ تعالی اور بوم قیامت پرایمان

مسجد کی آبادی تو نماز بڑھنے ہے ہے، تو وہال کسی مسجد کی ممارت نہ ہوجیسا کہ حضور مسکی الله تعالی علیه وسلم کے زمانے بیل مسجد حرام کا حال تھا، کہ وہ کعبہ کے گرد کی زبین تھی جوطواف کے لئے خالی چھوڑی ہوئی تھی۔

واخ الاحاديث

اوراس دوسرے معتی پر بی اللہ تعالیٰ کار فر مان ہے۔

لهدمت الصوامع والبيع (الحج - ٣٠) توالين يهودونساري كے صوامع اورعبادت غانے ڈھادیئے جاتے )اور پنی ہوئی ممارت ہی ڈھائی جاتی ہے۔

(ج) اورمسجد کا ایک تیسرااطلاق بھی ہے اس اطلاق پرمحن کا وہ حصہ بھی شامل ہوتا۔ اس کئے تو معتکف کواس میں جانا جا نز ہے اور اس کے بعد بھی وہ معتکف جی رہتا ہے۔ بدائع اور شامی میں ہے۔

معتلف ایسے منارہ پر چڑھ سکتا ہے جس کا دروازہ مسجد سے خارج ہو کیوں کہ وہ مسجد بلی شارہ وتا ہے۔،اوروہاں پیشاب ویا خانہ نع ہے تو وہ بھی مسجد کے ایک کونہ کو طرح ہوا۔
اس لئے لوگ کسی مسجد کے منارہ سے ہوئے والی اڈ ان کوئ کر کہتے ہیں کہ فلاں مسجد ہیں اڈ ان ہوگئی حالا نکہ منارہ تو مسجد سے خارج بنا ہے۔ اور چونکہ بیرمحاورہ عرب وجم ہیں شاکع وڈ اکتے ہے۔
کہ اڈ ان منارہ من کر کوئی جیس کہتا کہ چلوم بحد کے باہراڈ ان ہوگئی، اور میں معنی معنر سے میراللہ بن مسعودر منی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد کے بھی ہیں جوآ ہے نے فر مایا تھا۔

جس مجد میں نماز ہوتی ہوو ہاں اذان دیناست ہدی ہے۔(مسلم) اور فقہا کرام کے اس تول کا بھی بھی مطلب ہے کہ مجد میں اذان ہو چکی ہوتو جماعت میں شریک ہوئے بغیر ممجدے باہر جانا کمروہ ہے۔

اس تنعیل کے بعد بیرجانتا جاہے کہ افران اصل میچہ یں کروہ ہے۔ وصف میچہ میں اور تیج مسجہ یں بین اور تالث میں اس کی تعبیر ہوں بھی کی جاسکتی ہے۔ افران میچہ بالمعنی الاول میں کروہ ہے۔ مین افران اور تالث میں تبییں۔ ایک کی تصوص ہے بھی بھی میں طاہر ہے کہ خاص مسجد کے اندر کروہ ہے۔ متارہ مین اور صدود میں تبییں۔ بھی حدیث سائب بن یز بدر میں اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہیں نے خواب میں دیکھا کہ ایک محض ہرا جوڑا پہتے ہوئے مسجد کی جہت پر کھڑا ہوا اللہ اکبر کہدر ہاتھا۔

دوسری حدیث ش الیس ہے۔

کہ بیں نے خواب میں ایک فخض کو ہرا جوڑا پہنے ہوئے مسجد کی حیست پر کا توں میں الگلیاں دئے ہوئے کھڑاد یکھا جو کہ رہاتھا۔ (الحدیث) (شائم العبز ۱۲۳۰ تا ۲۲۳۳) (٢٣) يَايها النين أمنوا لاتتخفوّا أبآء كم واخوانكم اوليآء ان استحبوا الكفرعلى الايمان دومن يتولهم منكم فاولّثك هم الظلمون \*

اے ایمان دالواین باپ اوراسینے بھائیوں کو دوست نہ بھو اگر وہ ایمان پر کفریند

کریں اورتم میں جوکو ٹی ان سے دوئی کرے گا تو وہی ظالم ہیں۔ ﴿ ٣﴾ امام احمد رضا محدث پریلوی قدس سرہ فریاتے ہیں

قرآن کریم جابجا شاہد ہے کہ مطلقا موالات حرام ہونے کی علمت کفر دنخالف وعداوت اللہ ورسول ہے۔ جل وعلاصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ معنی متعدد آیات سے روش اور اس آیت میں نہات صرح کر الفاظ ہے اس کا علمت ہونا ٹابت۔

حاش الله يحدون، و ميعلم الذين ظلموا اى منقلب باختام الفقه و لكي الكان جيري المان والمان الله والمحارث الله والمحارث الله و المحارث المحارث الله و المحارث و المحارث و المحارث و المحارث المحارث المحارث المحارث و المحارث المحارث المحارث المحارث و المحارث المحا

(۱۳) قال ان كان أبال كم وابنال كم واضوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال و اقتر فتموها وتجارة تخشون كسادها ومشكن ترضونها اهب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتى الله بامره دوالله لايهدى القوم النستين \*

تم فرما دَا گرتمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور

تہارا کنیداور تہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تہیں ڈرہے اور تہارے پہند کا مکان میہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں لڑنے سے زیاوہ بیاری ہوں تو راستہ دیکھو بیان تک کہ اللہ این تھم لائے۔ اور اللہ قاستوں کوراہ فیل دیتا۔

﴿ ۵﴾ امام احدرضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جے دنیائے جہان بٹس کوئی معزز ،کوئی عزیز ،کوئی مال کوئی مال کوئی اس آیت سے معلوم ہوا کہ جے دنیائے جہان بٹس کوئی معزز ،کوئی عزر بر ،کوئی مال کوئی چیز اللہ ورسول سے زیادہ محبوب ہووہ ہارگاہ البی سے مردود ہے۔اللہ اسے اللی کے انتظار میں رہنا جا ہے۔والعیاذ ہاللہ تعالی۔

تنهارے بیارے نی سلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:۔

لا يو من احد كم حتى اكون احب اليه من والده و ولده والناس الحديد من والده و الناس الحديد من الايمال من الايمال ما المحديد من الايمال من الايمال ما من الايمال من المناسبة من والده و الناسبة من والده و الناسبة من والناسبة والناسبة من والناسبة من والناسبة من والناسبة من والناسبة من والناسبة من والناسبة والناسبة من والناسبة والناسبة والناسبة والناسبة من والناسبة والناس

تم میں کوئی مسلمان نہ ہوگا جب تک میں اے اس کے ماں یاب ماولا واور مب آ دمیوں سے زیادہ پیارہ نہ ہوں مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

بیرمدیٹ بختی بخاری وقیح مسلم میں الس ابن ما لک انصاری دمنی اللہ عندہے ہے۔ اس نے تو بیہ بات صاف فر ما دی کہ جو حضور اقدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ دمنم سے زیا دو کسی کوعز بز رکھے ہرگز مسلمان نہیں۔

مسلمانو! کیوجمدرسول النصلی الله علیه وسلم کوتمام جهان سے زیادہ محبوب رکھنا مدارایمان ومدار نجات ہوایانہیں؟ کہوہواا در ضرورہ وا۔

یہاں تک توسارے کلہ کو خوشی خوشی تیول کرلیں گے کہ ہاں ہمارے دل میں محدرسول الندھلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم عظمت ہے۔ ہاں ہاں مال مہا پ ، اولا دسارے جہاں سے زیادہ میں حضور کی محبت ہے۔ ہمائیو خداایہائی کرے محرز راکان نگا کرائے رب کا ارشادسنو!

محبت اور تعظیم کا زبانی دعوی کافی نہیں تہارارب عزوجل فرما تاہے۔

الم احسِبَ النَّاسِ أَن يُتركُوا أَن يَقُولُو آمناً و هُم لا يُفتنُونُ \_

واح الاحاديث

(ب٢-٥١- ١٣٥ - ١٣٥ التكبوت)

کیالوگ اس محمنڈ میں جی کرا تا کہ لینے پرچھوڑ دیے جا کیں سے کہم ایمان لائے اوران کی آنر مائش شہوگی۔

یہ آے۔ مسلمانوں کو ہوشیار کررہی ہے کہ دیکھوکلہ کوئی اور زبانی ادعائے مسلمانی پرتمہارا چھٹکارانہ ہوگا ہاں ہاں سنتے ہو! آزمائے جاؤ کے،آزما نش میں پورے لکفے تو مسلمان تفرو کے ہرشکی کی آزمائش میں بھی دیکھا جاتا ہے۔ کہ جو ہا تیں اس کے حقیقی وواقعی ہونے کو در کار ہیں وہ اس میں ہیں یانہیں؟

ابھی قرآن وحدیث ارشادفر ما پھے کہا بھان کے حقیقی وواقعی ہونے میں دویا تیس ضرور

(۱) محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ك تعظيم \_

(۲) اور محمد رسول الشملي الله عليه وسلم كي محبت كوتمام جهان پر تقديم \_

حضور كي تعظيم ومحبت كامتخان كالمطلب

تواس کی آزمائش کا بیرمری طریقہ ہے۔ کہتم کوجن لوگوں ہے کیسی بی تعظیم ، کتنی ہی عقیدت ، کتنی ہی دوستی ، کیسی ہی جمہت کا علاقہ ہو۔

جیسے تہارے اور ہے ہارے ہارے استاذہ تہارے ہیں، تہارے مولوی، تہارے جائی،
تہارے اور اس بہرارے ہوئے ہیں استاذہ تہارے مولوی، تہارے حافظ ہ تہارے مغتی بہرارے واعظ وفیر ووفیر ہ کے باشد، جب وہ محصلی اللہ علیہ وآلدوسلم کی شان بٹل گتانی کریں اصلاتہ ارے قلب بٹل ان کی عظمت ، ان کی محبت کا تام ونشان شدر ہے۔ فورا ان سے الگ ہوجا و ، ان کو دودو ہے تھی کی طرح نکال کر مجینک دو، ان کی صورت ان کے نام سے نفر سے کھا و ، پھر نہ تم اپنے کے دشتے ، طلتے ، دوئی ، اللہ تکا پاس کرو، نداس کی مولو بت مشخد ی بررگ ، نصیلت کو خاطر میں لاؤ کہ آخر ہے جو کھو تھا مجدر سول اللہ صلی اللہ علیہ و کم ہی کی غلامی کی برائری ، نصیلت کو خاطر میں لاؤ کہ آخر ہے جو کھو تھا مجدر سول اللہ صلی اللہ علیہ و کم ہی کی غلامی کی بنا پر تھا جب بیش ان بی کی شان میں گستان ہوا پھر جمیں اس سے کیا تحلق رہا؟
بنا پر تھا جب بیش ان بی کی شان میں گستان ہوا پھر جمیں اس سے کیا تحلق رہا؟

اس کے نام وظم وظاہری فضل کو لے کرکیا کریں؟ کیا بہتیرے یا دری، بکٹرت فلنی ہڑے ہوئے علوم وفنون نہیں جانے ؟ اور اگر بہیں بلکہ جھے رسول النسلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل تم نے اس کی بات بنائی چاہی ، اس نے حضورے گنتاخی کی اور تم نے اس سے دوئی نہائی یا اسے ہریڑے بات بائی چاہے ہو ایک متائی یا تہا سے برتر نہ جانا یا اسے برا کہنے پر برا مانا یا اس قدر کہتم نے اس امریس بے پر واہی متائی یا تہا رے دل شراس کی طرف سے خت نفرت ندائی تو نشداب تم ہی انصاف کرلو کہتم ایمان کے استخان میں کہایا سے کتنی ورد کا کی ایمان کا مدار رکھا تھا اس سے کتنی ورد کل میں ہوئے ، قرآن وحدیث نے جس پر حصول ایمان کا مدار رکھا تھا اس سے کتنی ورد کل میں ہوئے۔

مسلمانو! کیا جس کے دل میں محدر سول اللہ سلمی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہوگی وہ ان کے بد کوکی وقعت کر سکے گا؟ اگر چہاس کا پیریا استادیا پدری کیوں نہ ہو۔ کیا جے محدر سول اللہ سلمی اللہ علیہ وسلم تمام جہان سے زیادہ پیارے ہوں وہ ان کے گٹاخ سے فوراً سخت شدید نفرت نہ کرے گا؟ اگر چہاس کا دوست یا برادریا پسری کول نہ ہو۔

( تمهيدايان ٣٦ ١٣١)

لا وان سے جوابحال نہیں لاتے اللہ یراور قیامت یراور حرام بیس مانے اس چیز کوجس کوحرام کیااللہ اوراس کے رسول نے۔اور سیچے دین کے تالی نہیں ہوتے لیجنی وہ جو کتاب دیئے کے جب تک اپنے ہاتھ سے جزیدندویں ذکیل ہوکر۔

(ے) امام احدرضا محدث بریلوی قدس سرہ فرماتے ہیں

حلال کوترام ، جرام کوحلال تغمیرا ناائم دخفیہ کے فرجب رائج میں مطلقا کفر ہے۔ جبکہ ان کی علمت و خرمت تعلقی ہو۔ جیسے جائز کسب و تجارت وا جارت کی حلت ، مشرکیین سے وواد وا تقیاد و انتحاد کی حرمت ان حلالوں کو وہ لوگ حرام بلکہ کفر اور ان جراموں کو حلال بلکہ فرض کر رہے جیں اوراگروہ جرام قطعی ہونے نہ ہے جیسے نہ کورات جب تواسے حلال کھی رانا یا جماع ائمہ کفر ہے۔

Was a second

الله عز وجل كفار كابيان قرما تا ہے۔

لا يحرمون ما حرم الله و رسوله\_

جسے اللہ ورسول نے حرام فریادیا کا فراہے حرام نہیں تھمراتے۔ متن عقائد میں مسئلہ مصرحہ ہے، نیز فآدی خلاصہ وغیر ہا میں ہے۔

من اعتبقيد البحرام حيلالا او على العكس يكفر هذا اذا كان حراما بعينه

والحرمة قامت بدليل مقطوع به و اذا كانت باخبار الاحاد لا يكمر\_(ملخصا) جس نے کسی حرام کوحلال یا حلال کوحرام مان لیا تو دہ کا فر ہوجائے گا۔ بداس صورت میں ہے کہ وہ حرام لذات ہواوراس کی حرمت دلیل قطعی ہے تابت ہو، اگر جوت خبر واحدے ہوات كافرنيس بوگا\_(ملخصا\_ت)

> یزاز بیشرح و بهانیه دورمخارش ہے۔ يكمر اذا تصدق بالحرام القطعي روالحارض ہے۔

حاصله ان شرط الكفرعلي القول الاول شيئان، قطعية الدليل و كونه حراما لعينه وعلى الثاني يشترط الاول فقط وعلمت ترجيحة وما في البزازيه مبني

ماصل میہ ہے کہ قول اول پر کفر کے لئے دوشرا نکا ہوں گی۔اول دلیل کا قطعی ہونا، ٹانی اس كاحرام لذائة مونا، اور دوسر على لريكى شرط ب، اورآب اس كى ترقيع سا آگاه بين اور بزازيكا ماراي يرب

حالات دائر ہیں دونوں شرطیں موجود میں تو یہ با جماع ائمہ کفر ہیں، کفار مشرکیین کی الی تعظیمیں کفر ہیں ،ان کی ہے بکار ناان کے مرینے ،جیل جانے پر ہڑتال اوراس پر دہ اصرار، اور جومسلمان نه مانے اس پر ظلم واضطراب، کمال تعظیم اور باعث دخول تاروخضب جبار، وحسب تصريحات ائمهموجب كفروا كفاربه

> الناوي ظهير بيدوالا شياه والنظائر وتنوم الابصار ودرمخارش ب يسلم على اللعي تبحيلا يكفر لان تبحيل الكافر كفر\_

اگر کسی نے ذمی کواحتر اماسلام کہ ویا تو یہ کفر ہے۔ کیونکہ کافر کی تعظیم کفر ہوتی ہے۔
قاوی امام ظمیر الدین ومحتفر علامہ زین معری وشرح تنویر مدقتی علائی ہیں ہے۔
لو قال لمعدو سبی یااسناذ تبعیلا کفر۔
اگر کسی نے مجوی کو تعظیما یا استاذ کہا تو اس سے وہ کا فر ہوجائے گا۔
دب عزوج ل فریاتا ہے،

ولله العزة و لرسوله وللمومنين ولكن المنافقين لا يعلمون. (المن فقون\_٨)

عزت الوغاص الله ورسول وسلمين عى كے لئے ہے كرمنا فقول كوفير نہيں۔ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے بيں۔

من و قرصاحب بدعة فقد اعان على هدم الاسلام رواه الطبراتي في الكبير عن عبدالله بن بسرو ابن عساكر و ابن عدى عن ام المومنين الصديقة و ابو نعيم في الحلية و الحسن بن سفيان في مسنده عن معاذ بن حبل والسنجرى في الابانة عن ابن عمر و كامل عدى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهم احمعين والبيهقى في شعب الإيمان عن ابي ابراهيم بن ميسرة مرسلا\_

جس نے کس بر قد جب کی تو قیر کی بینک اس نے دین اسلام ڈھانے پر عدودی۔اے
اہام طبر انی نے انجم الکبیر میں حضرت عبداللہ بن بسرہ ابن عسا کر اور ابن عدی نے ام الموشین
سیدہ صدیقہ ہے ، ابوقیم نے حلیہ میں اور حسن بن سغیان نے مسند میں حضرت معاذبین جبل،
سیرہ صدیقہ ہے ، ابوقیم نے حلیہ میں اور حسن بن سغیان نے مسند میں حضرت ابن عماس رضی اللہ تعالی
سنجری نے ابائے میں حضرت ابن عمر ہے اور ابن عدی کی طرح حضرت ابن عماس رضی اللہ تعالی
عنہم اجھین سے اور بیمنی نے شعب الایمان میں حضرت ابراجیم بن میسرہ سے اسے مرسلا
روایت کیا ہے۔

بدند مب کی تو قیر پر بیتکم ہے مشرک ک تعظیم پر کیا تھم ہوگا ، ابوقیم صلیۃ الاولیا و میں جا پر بن عبدالله رضی الله تعالی عنهما ہے راوی

نهمي السبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ان يصا فح المشركون او يكنو ااو يرجب بهمـ واح الاحاديث

رسول الله مسلی الله تعالی علیه وسلم نے منع فر مایا که کسی مشرک سے ہاتھ ملائیں یاا سے کنیت سے ذکر کریں ، بیااس کے آجے وقت مرحیا کہیں۔

یہ باتنی کے اسک تعظیم بھی نہیں ، اونی ورجہ تکریم میں ہیں کہنام لے کرنہ یکارا فلال کا باب کہا یا آتے وقت جگہ دینے کوآسیے کہددیا۔ حدیث نے اس سے بھی منع فرمایا کہ معاذ اللہ اس کی ہے بکارنے اور وہ افعال شیطانی اور بیننزریار و کے کہ بیا قوال موام کے ہیں کسی ذمہ دار كنبيل محض كاذب ويادر مواب حمهيل في عوام كالبوام كواس انتحاد مشركين برا بعارااوران حركات ملعونه سے ندروكا بلكدا بيخ مقاصد مفاسد كامؤيد سمجمار تمهار بداول بي ايمان باايمان کی قدر ہوتی تواس اتحاد وحرام و کفر کے لئے جیسی زمین سروں پراٹھالی ہے۔ رات ودن مشرق و مغرب ٹاینے پھرتے ہو، ہزاروں دھوال دارر پر ولیوش یاس کرتے ہواس کے تالف ملک اس میں ساتھ نددینے والوں برفتوی مقرلگاتے ہو۔ صدبا اخبارات کے کالم ان کی بدگمانی سے محتدے کرتے ہو،اس ہے سوجھے زائدان كفروں، مثلالوں كى آگ ہرگز ہرگز ان فیطنتوں كى روك تغام بس اس بولاجت والى جان تو ژكوشش كا دسوال ، بيسوال ، حصر بهى ندوكها يا ، پهر جموٹے بہائے بنانے سے کیا حاصل معہد اخود و مدداروں نے جو چھے کیا وہ جاہلوں کی حرکات فركوره سے كہيں بدر خبيث ترب-اوركيول نديوك كمشمله بمقدار علم -ابوالكلام آزاد صاحب نے کمپ نا گیور میں جمعہ پڑھایا اور خطبہ میں مدح خلفائے راشدین وحضرات حسنین رضی اللہ تعالى عنهم كى جكه كاندهى كى حمد كى واست مقدس وات ستوده صفات كيار ميان عبدالماجد بدايوني نے ہزاروں کے مجمع میں گا تدھی کو فد کرمبعوث من اللہ کہا کہ اللہ نے ان کوتمہارے پاس فد کر بنا كربيبجاب-كهال بيكلمات لمعونداوركهال بيتميزاحمق جابلول كاسبع يكارناب

فانى توفكون \_[الانعام \_ ٩٥] افلا تعقلون [ال عمران \_ ٦٥] كلا بل ران على قلوبهم ما كانوايكسبون \_[المطقفين \_ ٤١]

تم کہاں اوندھے جاتے ہو۔ تو کیا جہیں عش نہیں۔ بلکدان کے دلوں پر زنگ چڑھادیا ہےان کی کمائیوں نے۔

ترکی ٹو بیاں جلانا صرف تضیع مال ہوتا کہ حرام ہے اور گا ندھی ٹو بی پہننا مشرک کی طرف اپنے آپ کومنسوب کرنا ہوا کہ اس سے سخت تر اشد حرام ہے۔ محروہ لوگ ترکی ٹو پیول کو

AAAA AAAA AAAA

واح الاحاديث

شعاراسلام جان کر پہنتے تھے انہیں جلا دیا اور ان کے بدلے گا عرص ٹو پی پہن لینامشحر ہوا کہ انھوں نے نشان اسلام سے عدول اور کا فرکا چیلا بنتا قبول کیا۔

بىس للطالمين بدلا\_(الكهف. ٥٠) قالمول كوكياى برايدلاطار

بالجمله البيحاقوال وافعال كغرومثلال يرعالم موصوف كاانكارعين حق وصواب وسبب ثواب ورضائے رب الارباب تھا اور جوان کے شرعی احکام الل اسلام پر ظاہر قرمانا اور ان کو وذياب في نياب " ك شرب بياكرراوح كاطرف بلاناسى عالم كاجليل قرض غربي وكارتعبي وبجاآ ورئ تقم خداونبي تغاا ورب ببرجل وعلاوسلى الثدنعالي عليه وسلم راس كي طرف لنس خلافت كا ا نکارنسیت کرنا بہتان عی تیں چیزے دیگراست۔اسکی تدیس اوراشد خیاشت ہے،مسلمان تو مسلمان للس خلافت كالمتكر جمله مدعمان كلمه كويش كون ہے جس سے سائل سوال كرتا اور مجيب جواب و يتا \_الل سنت حعزات خلفائ اربعدرضي الله تعالى عنهم كوخليفه جائة بي ، غير مقلد و د يو بندي اس بيس نزاع نبيس كرتے ، روافض حضرت مو لي على كرم الله نغالي و جهه كوخليفه ووصى مانتے ہیں ، مرزائی اینے مرزا تک ازتے ہیں، بلک خلافت سے مرادمتلددائرہ ہے ،ای سے موال اس كا تذكره ہے تواہے ہوں مطلق لفظ تس خلافت ہے تعبیر تلمیس ابلیس ہے اور دل میں جومراد ہے اس کا حال خودخلا دنت کمیٹی کے مفتی اعظم اور ستفتی اس کے ڈیڈر معظم کے فتوے سے ظاہر ہو گیا کہ عالم موصوف نے وہی قر مایا جومتوائز حدیثوں جس مصطفیٰ صلی اللہ تعی کی علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس پراجماع محابدا محاد ہے جوجیج الل سنت وجماعت کا اعتقاد ہے۔ اہل سنت سے خروج قرآن کا نکار، کفر، ارتدادان کے بیرچاراحکام معونہ، کاش ای عالم دین پرمحدودر بیتے تو اس فتوے کے مفتی اور اسکے مصدقین بحکم ظواہر احادیث میجد دنصوص کتب معتمد وفتہ یہ ایک ہی بلائے کفرسہتے۔

رسول الدملي الله تعالى عليه وسلم قرمات بين:

ايما امرىء قال لاحيه كافر فقد باء بها احدهما فان كان كما قال والا رجعت عليه رواه مسلم والترمذي و نحوه البخاري عن ابن عمر رضى الله تعالى عمهما"

جو خص کسی کلمہ کو کو کا فر کیے ان دونوں میں ہے ایک پریہ بلاضر در پڑے، جے کہا اگر وہ

NAS - - - - 3

کا فرتھا خیرورنہ کیفیرای قائل پر بلیث آئے گی بیکا فرہوجائے گا۔اے مسلم ،تر ندی ،اوراس کے مثل بخاری نے حضرت ابن عمر منی اللہ تعالی عظم ماسے روایت کیا۔ ورمخارش ہے۔

عزر الشاتم بيا كافر وهل يكفر ان اعتقد المسلم كافرانعم والالابه يفتي تحمی مسلمان کو'اے کا فر' کہنے والے مخص پر تنزیریا قذ کی جائے گی ، کیا اگر کو کی مخص مسلمان کو کا فرسجمتنا ہے تو وہ کا فر ہوگا؟ ہاں وہ کا فر ہے، اور اگر کا فرنبیں سجمتنا تو پھر کا فرنبیں ، اسی برفتوى ب\_شرح وبهائية، فخيره، نيرالفائق، وورمخاري ب:

> " لا نه لما اعتقد المسلم كا فرا فقد اعتقد دين الا سلام كفرا" کیوں کہ جب مسلمان کو کا فرجانا تواس دین اسلام کو کفرجانا۔

( قَاوِي رَضُو بِيجِد بِدِ ١٣٤٢م ا تا ١٥١)

ائر يحققين تفريح فرماتے ہيں كداحكام شريعت حضور سيدعالم سلى الله تعالى عليه وسلم كے سپروين،جوچا بين داجب كردين جوچا بين ناجائز فرمادين،اورجس كوچا بين مستنى فرمادين \_ ٩ ٣٩٩ ـ عن عبدالله اين عباس رضي الله تعالى عبهما قال : قال رسول الله صليّ الله تعالى 'عليه و سلم :ا ن الله عزو حل حرم مكة ،فلم تحل لا حد كان قبلي ولا تبحل لا حبد بنعيدي ءو ايما احلت لي ساعة من نهار ،لا يختلي خلاها ، ولا يعضد شجرها ءولا ينفر صيدها ءولا يلتقط لقيطهاالا لمعرف ءفقال العباس

رضي الله تعالى 'عنه : الا الا ذبحر لصاغتنا و قبورنا ،قال : الا الا ذبحر ــ حضرت عبدالله ابن عماس رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے كه رسول الله صلى الله

تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بیٹک اللہ عزوجل نے مکہ مرمہ کوحرم بنایا ، تو مجھ سے پہلے اور

ميرے بعد كسى كے لئے حلال جيس، فتا ميرے لئے أيك ساعت دن بي حلال مواءاس كى

174/1 باب الادعر والحشيش في القبرء 2399\_ الحامع الصحيح للبخاريء 244 /1 باب تحريم مكة و تحريم صيدها ، الصحيح لمسلم ه ١/ ٢٥٣ السن الكبرى للبيهقي، 2.5/2 المسد لاحمدين حيلء

کماس ندکائی جائے درخت ندتراشے جا کیں ،شکار ند بحر کا یا جائے ،گری پڑی چیز نداخمائی جائے مگروہ مخص جولوگوں میں اعلان کرے ،حضرت عباس رمنی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی : یا رسول الله! مراذخركه وه جمار ب سنارول اورقبرول كي كام آتى ب، فرمايا: محراذخر

 ٤٤٠٠ عن ابى هريرة رضى الله تعالىٰ عمه قال : لما فتح الله تعالىٰ علىٰ رسوله مكة قيام في النياس فحمد الله واثني عليه ، ثم قال : إن الله حبس عن مكة الفيل و سليط عليها رسوله والمؤمنين ، وانها لن تحل لاحد كان قبلي ، وانها احلت لي مناعة من نهار ، وانها لن تحل لاحد بعدي ، قلا ينفر صيدها ولا يختلي شوكها ، ولا تبحيل مساقطتها الاالمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بحير النطرين، اما ان يفدي واما ان يقتل ، فقال العباس رضي الله تعالىٰ عنه : الا الاذخر يا رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ! فانا تجعله في قبورنا وبيوتنا ، فقال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: الا الاذخر ، فقام ابو شاه رجل من اهل اليمن فقال: اكتبوا لي

يارسول الله! فقال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : اكتبوا لابي شاه

حضرت ابو ہرمیہ رضی اللہ تعاتی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گئے کمہ کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا: پہلے حمدوثنا بیان فرمائی اس کے بعد فرمایا: پوشک اللہ تعالی نے مکہ کرمداور خانہ کعبری ہاتھیوں سے حفاظت قرمائی اور ابر مہکوخائب وخاسر کیا، اور آج الله تعالى في اين رسول اورمؤمنين كوفاح قر ماياء جمع سے يہلے يرس كے لئے حلال ند موا ، اور ميرے لئے آج دن كي ايك ساحت من حلال ہوا تفاليكن اب ميرے بعد كى كے لئے حلال نه ہوگا ، اسکا شکار نہ مجڑ کا یا جائے ، خار دار در خت نہ کائے جا کمیں ، گری ہڑی چیز اعلان کرنے والے کے علاوہ کوئی شدا ٹھائے ، اور جسکا کوئی مخص قبل کردیا جائے تو اسے دویا توں کا ا عتيار ہےخواہ فديد لے ليخواہ قصاص ،حصرت عباس رمنی اللہ تعالی عنہ نے عرض کيا: يارسول

14./1

باب الادحر والحشيش في القبر،

١٤٤٠ الحامع الصحيح للبخاري ،

ETA/Y

باب تحريم مكة و تحريم صيدها ،

الصحيح لمسلمه

٣٨٩/١٠،٢٩٩٢٩ تختر العمال للمتقي، ٢٨٩/١٠،٢٩٩٢٩

المسد لاحمدين حيلء

الله! تحراذ خركہ وہ مكمروں اور قبروں كے لئے ہے ، فرمایا: تحراذ خربيمن كے باشندہ ابوشاہ نے كمر ب بوكرعرض كيا: يارسول الله! به خطبه جهے لكسوادي ، قرمايا: ابوشاه كے لئے لكھدو ١٢٠م ٤٤٠١ عن صغية بنت شيبة رضي الله تعالىٰ عنها قالت : ممعت النبي صلى الله تعالىٰ عليه و سلم يخطب عام الفتح فقال : يا ايها الناس ! ان الله حرم مكة يوم حملق السمدوات والارض فهمي حرام الي يوم القيامة ، لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يأ خد لقطتها الا منشد، فقال العباس رضي الله تعالىٰ عنه : الاالاذ حر فانه للبيوت والقبور ، فقال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : الاالا ذخر\_

حضرت صفید بنت شیدرضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ میں نے فتح مکہ کے موقع برحضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم كوخطيه ارشا دفر ماتے ہوئے سنا آپ نے فر مایا: اے لوگو ! بیٹک اللہ تعالیٰ نے آسالوں اور زیش کی پیدائش کے دن ہی مکہ محرمہ کوحرم محترم بنایا تعالبذا وہ قیامت تک حرام بی رہے گا،اس کے درخت نہ کا فے جائیں، یہاں شکار کونہ مجڑ کا یا جائے ،اور کوئی گری پڑی چیز شدا ٹھائے تھروہ جواعلان کرے۔حضرت عباس رضی اللہ تعالی عندنے عرض کیا یارسول الله انگراؤخرکه وه مارے کمرون اور قبرون کے کام آئی ہے۔ فرمایا: مراؤخر۔ ٢ . ٤٤٠ عن زيد بن حالد المعهني رضي الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: لو لا ان اشق على امتى لأخرت صلاة العشاء الى ثلث الليل

حعنرت زید بن خالد جهنی رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی عنيه وسلم نے ارشاد فرمايا: اگرامت كومشفت ميں ڈالنے كاخيال نه ہوتا تو ميں مشام كوتها كى رات تک مثادیتا۔

1.4. الستن لا بن ماجة ، باب فعمل مكة ،

\* YAY/Y شرح السنة ليغوىء AY /0 فتح الياريء لنعسقلاتيء محمع الزوائد للهيثمىء \$ 184 /4 تصب الراية للزيلعيء 4A4/4 # 11E/E المصنف لاين ابي شية ، ١٤٤٠٢ المسد لاحمدين حيلء 251/1

عدد عن ابس هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عله وسلم: لو لا إن اشق على امتى لا عرت صلاة العشاء الى نصف الليل حضرت ابو بريره رضى الله تعالى عنه بدوايت م كرسول الله ملى الله تعليه وسلم في الله تعالى عليه وسلم في الله تعالى عليه وسلم في الشراعي الله تعالى عليه وسلم في ارشا وفر مايا الراحي امت كومشقت في والنه كالحافظة مهوتا لو في عشاء كوا وهى رات كل بناويا -

٤٠٤٤ \_ عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال: احر رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم صلاة العشاء فاحتبس عنها حتى نام الناس واستيقظوا، ثم ناموا ثم استيقظوا، فقام عمرين الخطاب رضى الله تعالىٰ عنه فناداه، الصلوة يارسول الله أ فحرج يقطر رأسه وقال: لولا ان اشق على امتى لا حرت هذه الصلاة الى هذه الساعة.

حضرت عبداللہ بن حماس رضی اللہ تعالی حضور جمرہ مقدمہ سے کہ ایک شب دسول اللہ سلی
اللہ تعالی علیہ وسلم نے تماز عشاہ میں تا خیر فر مائی ۔ حضور جمرہ مقدمہ سے تشریف شدلائے یہاں
تک کہ لوگ او تکھنے کئے بھر بیدار ہوئے ، اس کے بعد پھر بیٹے بیٹے سوئے گئے بھر بیدار ہوئے
الوگوں کی یہ کیفیت دیکھکر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ درسالت میں عرض
کرتے ہوئے تماز کے لئے عمادی ، یارسول اللہ تماز ، اب حضور تشریف لائے تو سرسے یائی
کے قطرے قبل دے تی مقرم مایا: اگر میں اپنی است پر دشوار نہ جانا تو اس تماز کو اتن موفر کر کے
برختاہ ام

٥ - ١٤ - عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما قال : مكثما ذات ليلة

۲۲۹/۱ المسعوع لمسلم، باب وقت صلاة العشاء ۱/۰۵ المعتاء ١/٢٩/١ المسعوع لمسلم، باب وقت العشاء وتاحيرها، ١/٢٩/١ المعامع المسعوع للبخارى، باب النوم قبل العشاء لمن غلب، ١/٨٠/٨٥ حلية الاولياء لا ين بعيم، ٢/٧٠ ١٩٠٠ كنز العمال لمتقى، ١/٨٠/٨٥٩ المنن للمنائى، ياب آخر وقت العشاء، ١/٢٢/٨٥٩

ننتظر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بصلوة العشاء الآخرة فخرج الينا حين دهب ثلث الليل او بعده ، فلاتدرى اشئ شغله في اهله او غير ذلك ، فقال حين خرج : انكم لتنتظرون صلوة ماينتظروها اهل دين غير كم ، ولولا ان يثقل على امتى لصليت بهم هذه الساعة.

حضرت عبداللہ بن عمرض اللہ تعالیٰ عنہما سے دوایت ہے کہ ایک شب ہم نماز عشاکے لئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منظر ننے کہ حضور تہائی رات گذرتے یااس کے علاوہ کے بعد تشریف لائے ، پر نہیں حضور کوا ہے دولت خانہ ش کوئی ضروری کا م تعایا اس کے علاوہ کوئی اور وجہ ، جب تشریف لائے توارشا وفر مایا : تم آئ اس وفت الی نماز کا انتظار کر رہے ہوکہ تہارے سواکسی دوسرے نہ ہب کا کوئی اس کے انتظار ش نہیں ، اگر میری است پر ہماری نہ ہوتا تو یس ای وقت بہ نماز ہوئے ما

٣٠٤ ٤ - عن ابى سعيدالعدرى رضى الله تعالىٰ عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله تعالىٰ عنه قال: صلى بنا رسول الليل صلى الله تعالىٰ عليه و سلم صلوة المغرب ثم لم يخرج حتى ذهب شطر الليل فعرج فصلى بهم ثم قال: ان الناس قد صلوا و نامواوانتم لم تزالوا في صلوة ما انتظر تم الصلوة ، ولو لا الضعيف و السقيم احببت ان اؤ خر هذه الصلوة الى شطر الليل...

## حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عندے روایت ہے کدرسول الله ملی الله تعالی

| **4/1  | باب وقت العشاء و تاحيرهاء     | £٤٠٥ المنجيح لمسلم،         |
|--------|-------------------------------|-----------------------------|
| Yet    | •                             | علل الحديث لا بن ابن حاتم ا |
| 2010   | باب وقت العشاء الأعره         | السنن لا بي داؤد ۽          |
| A1/1   | ياب النوم قبل العشاء لمن غلب، | الجامع الصحيح للبخارىء      |
| 11/1   | باب وقت العشاء الأعرة،        | ££٠٦ السفى ال ہى داؤد ،     |
| 44/4   | باب آخرت وقت العشاءه          | السنن للتسائيء              |
| £+4/11 | ٣/ ٥ 🛣 المعجم الكبير للطبراني | المسد لاحمد بن حبل          |

عليه وسلم نے جميں ايك ون مغرب كى تمازير هائى چريا برتشريف ندلائے يهافتك كدرات كا ا یک حصہ گذر گیا ،اس کے بعد تشریف لا کرنماز پڑھائی اورار شاوفر مایا: ووسر بے لوگ نماز پڑھکر سوچکے ہیں اورتم جب تک نماز ہی میں ہو جب تک نماز کا انتظار کردہے ہو۔ اگرتم میں بوڑھے اور بهار نه جوتے تو جھے میری پیند تھا کہ اس نماز کورات کے اس حصہ تک مؤخر کرتا۔

٧٠٤ ٤ \_ عن عبدالله بن عباس رضي الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه و سلم : لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لاخرت صلوة العشاء الأعرف

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما بيدروايت بي كه رسول الله صلى الله تعالى عنیدوسلم نے ارشاوفر مایا: اگر بوڑھے تا تواں کی کمزوری اور بھاری کا خیال نہ ہوتا تو تماز عشا -teg/299

٨ - ٤٤ ـ عن ابني هريرة رضي الله تعالىٰ عنه قال : خطب رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقال: ان الله عزو حل قد فرض عليكم الحج ، فقال رحل في كـل عـام فسكت عـه حتى اعاده ثلثا ، فقال : لو قلت : نعم ، لوحبت ، ولووجبت ماقمتم بها ، ذروني ماتر كتكم ، قانما هلك من كان قبلكم بكثرة سواللهم واختلافهم على ابيائهم ، فادا امرتكم بالشئ فخذوا به ماستطعتم ،وادا بهيتكم عن شيع فاحتنبوه.

حعرت ابو ہریرہ رمنی اللہ تعاتی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ تعاتی علیہ وسلم نے لوگوں کو خطیہ دیا تو ارشاد قرمایا: بیشک الله عز وجل نے تم پر جج بیت الله فرض قرمایا ہے، ایک صاحب بولے: بارسول اللہ! کیا ہرسال؟ حضور خاموش رہے انہوں نے تین مرتبہ بیرہی سوال كميا تو قرمايا: اكريش مان كه ديتا تو جرسال واجب جوجاتا ، اور جب واجب جوجاتا توتم ادا

كتر العمال ليستقى ، ١٩٤٥٨ ، ٣٩٣/٧

٤٤٠٧ . المعجم الكبير للطيراني ،

1/4

ياب وحوب الحج ه

٤٤٠٨ البنان للسائيء

288/1

ياب قرص الحج مرة في اللهمر

الصحيح لمسلم

نوس کریاتے۔جب تک میں خودتم پر کوئی تھم صادر نہ کروں اس وقت تک تم جھے چھوڑے رہوکہ تم سے پہلی اختیں اس سب ہلاک ہوئیں کہائے نبیوں سے زیادہ سوالات کر کے اپنے او پر تنگی مول نے فیاور پھر نافر مانی کی سنواجب میں کہ چنے کا تھم دول تو حسب استطاعت اس پھل کروادر جب منع فرماؤں تو بازر ہو۔ ۱۲م

٩ ٤٤٠٩ عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنها قال: ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عنها قال: ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قام فقال: ان الله كتب عليكم الحج ، فقال الاقرع بن حابس التيمى: كل عام؟ يارسول الله! فسكت فقال: لو قلت: نعم لو حبت ، ثم اذاً لا تسمعون و لا تطبعون ولكه حمعة واحدة .

حضرت عبدالله بن عياس منى الله تعالى عنها عدوايت بكرسول الله على الله تعالى عليه وسلم في جمع عام على ادشاد فرمايا: بينك الله تعالى في م برج فرض فرمايا: اقرع بن عابس بولے: يارسول الله! كيابرسال فرض ہے؟ حضور فاموش رہ بي جرفر ايا: اگر على بال كهد يتا تو برسال فرض بوجاتا، كررتم سنة اور نه بجالات كيان جم عرف ايك عى بار فرض ہوجاتا، كررتم سنة اور نه بجالات كيان جم عرف ايك عى بار فرض ہوجاتا، كرم الله تعالى و حمه الكريم قال: الما نزلت، ولله على الناس حج البيت من استطاع البه سبيلا، قالوا: يارسول الله! المحت في عام؟ فسكت، ثم قالوا: أفي كل عام ؟ فقال: لا ، ولو قلت: نعم، المحت في عام؟ فسكت ، ثم قالوا: الانسائوا عن اشباء ان تبدلكم تسوكم \_ المحت ، فنرلت: يا ابها الذين امنوا! لاتسائوا عن اشباء ان تبدلكم تسوكم \_ اميرالمؤمنين معرب على مرتفى كرم الله تعالى و جهدائكر يم سروايت محكم جميد به

1/1 2.5.9 السئن للنسالىء باب وتجرب الجيعء المستدرك للحاكم، £4./1 AYA/O المس الكبرى للبيهقيء \$ 30/1Y السس للدارقطيء YV4/Y تاريخ يفداد للخطيب ء ياب قرض الحجء Y-Y /Y « ££4 للسنن لا بن ماجه » كتر العمال للمتقىء ١١٨٧٠ هـ ٢٠ الح 17./18 فتح الياري لمستلاني ، \$ 00/Y الدر المتاور للميوطىء

واح الاحاديث

آیت نازل ہوئی'' اوراللہ بی کے لئے لوگوں پر جج بیت اللہ فرض ہے جوصاحب استطاعت ہو " تو محابه كرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين نے عرض كيا: يارسول الله! حج برسال فرض ہے، حضور خاموش رہے، پھرعرض کیا: کیا ہرسال فرض ہے، فرمایا: نہیں ،اور اگر میں ہاں کہد دیتا تو ہرسال فرض ہوجاتا۔اس کے بعدیہ آ ہے کر بمدنازل ہوئی،اے ایمان والو! بہت چیزوں كبيارے ميں سوال ندكروك اگراسكا تھم تہارے لئے ظاہر كياجائے تو تہيں تا پيند ہو۔ ١٢م ١ ٤ ٤ ٤ \_عن انس بن مالك رضي الله تعالىٰ عنه قال : قالوايارسول الله 1 الحج في كل عام ؟ قال : ولوقلت : نعم ، لوحبت ، ولووحبت لم تقوموابها ، ولولم تقوموا بها عذبتم \_

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ محلبہ کرام رضی الله تعالى عنهم في حرض كى : يارسول الله اكياج برسال قرض هي؟ قرمايا : اكريس بال كهدوية الو ہرسال فرض ہوجاتا ، اور ہرسال فرض ہوجاتا تو تم اس کوا دانہیں کریائے اور جب تم ا دانہیں کر

یاتے توعذاب میں جتلا ہوتے۔

﴿ ٨ ﴾ امام احدرضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

حضور کے فرمان اقدس کا مطلب ہیہ ہے کہ جس بات میں بی تم ہر وجوب یا حرمت کا تحكم ندكرون است كھود كھود كرند ہوچھوكہ پكرواجب باحرام كاتھم فرمادوں توتم برجنتي ہوجائے، یماں سے رہمی ثابت ہوا کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے جس بات کا نہ تھم دیا نہ منع کیا وہ مہاح وبلاحرج ہے۔

و بابی ای اصل امیل سے جالل مور برجکہ یو چیتے ہیں ، خدا ورسول نے اسکا کمال تھم دیا ہے؟ ان احقوں کوا تنابی جواب کافی ہے کہ خدا ورسول نے کہاں منع کیا ہے، جب نهظم دیا ندمنع کیا تو جوازر ہا،تم جوالیے کا مول کومنع کرتے ہواللہ ورسول برافتر اوکرتے بلکہ خود شارع بنتے ہو کہ شارع صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو منع کیا تیس اور تم منع کررہے ہو۔

مجکس میلا دمبارک، تیام، فاتخدا در سوم وغیر <sub>ا</sub>ماسائل بدعت و مابید سب ای اصل سے طے ہوجاتے ہیں ۔اعلیٰ حعریت ، ججة الخلف خاتم الحققین سیدنا الوالدقدس سرہ الماجد نے كماب مستطاب اصول الرشاديم مبانى الفسا ديش اسكابيان اعلى ودجدكا روش قرمايا - خدور الله

منزله واكرم عنده نزله ، آمين ،

## ا مام تسطل فی مواجب لدند شریف می قرات بن :-

من خصائصه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم انه كان يخص من شاء م.

بماشاء من الاحكام \_

أيك باب وشع كيا\_

سیدعالم سلی الله تعالی علیه وسلم کے خصائص کریمہ سے ہے کہ حضور شریعت کے عام احکام سے جے چاہجے مستقی فرمادیتے۔

ميزان الشريعة الكبري مي اعند

شربیت کی دوسری تم وہ ہے جو مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوان کے رب عزوجل نے ماذون فرمادیا کہ خودا پی رائے سے جو راہ چا ہیں قائم فرمادیں ، مردوں پر رہیم پہننا حرام حضور نے اس طور پر فرمایا، گیاہ اذخر کا استثناء اس طور پر گذرا نماز عشا کے مؤخر نہ ہوئے اور جج کی ہرسال فرمنیت صاور نہ کرنے کی وجوہ بھی اس قبیل سے متعلق ہیں۔ بلکہ امام جلیل جلال الدین سیوطی قدس سرونے خصائص کبری شریف ہیں۔

باب اختصاصه صلى الله تعالىٰ عليه و سلم بانه يخص من شاء بماشاء من الاحكام\_

باب اس بیان کا کہ خاص نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کو بیہ منصب حاصل ہے کہ جسے چاہیں جس تھم سے چاہیں خاص فرمادیں۔ امام قسطلانی نے اس کی نظیر میں پانچ واقعے ذکر کئے تھے اور امام سیوطی نے دس ہے وہ اور یانچ دیکر۔

فقیرنے ان زیادات سے تین واقعے ترک کردیئے اور پدرہ اور بوھائے اوران کی احادیث بنوفیل اللہ تعالی جمع کیں کہ جملہ بائیس واقع ہوئے، وللہ الحمد، ان کی تفصیل اور ہرواقعے پرحدیث ہے دلیل سنے۔

٢ ٤٤١ ـ عن البراء بن عازب رضي الله تعالىٰ عنه قال : صلى رسول الله صلى

wale to the state of the same

٤٤١٢ . الجامع الصحيح للبخاريء باب ذيح قبل الصلوة أعاده،

ATE /Y

الله تعالىٰ عليه وسلم ذات يوم فقال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ينصرف ، فقام حالى ابو بردة بن نيار رضى الله تعالىٰ عنه فقال : يا رسول الله! فعلت ، فقال: هو شيء عجلته ، قال : فان عندى حذعة هي خير من مستنين أاذ بحها ؟ قال : نعم اجعله مكانه ولن تحزئ عن احد بعدك ،

حضرت براہ بن عازب رضی اللہ تعاثی عنہ سے دوایت ہے رسول الله سلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرجہ حید النی کی تماز سے فارغ ہوئے تو خطبہ ارشاد قرمایا ، اس بی بیہی قرمایا:
جو ہماری طرح نماز پڑھتا ہے اور ہمارے قبلہ پر عال ہے تو نماز حید سے پہلے قربائی نہ کر سے میر سے۔ ماموں حضرت ابو بردہ بن نیار کھڑ ہے ہوئے اور عرض کی: یارسول اللہ! بیس تو قربائی میر سے۔ ماموں حضرت ابو بردہ بن نیار کھڑ ہے ہوئے اور عرض کی: یارسول اللہ! بیس تو قربائی مر چکا ، فرمایا: تم نے وقت سے پہلے کردی ، بولے: میر سے پاس بکری کا ششمائی بچہ ہے گر دواور دواور ہرگزاتی عمر کی بکری تم اس کی جگداس کو کردواور ہرگزاتی عمر کی بکری تم بارے بعد دوسروں کی قربائی بیس کافی نہ ہوگ ۔

(۹) امام احدر صامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

۱۵٤/۲ الحامع الصحيح للبخارى ، باب مايشتهى ، من النحم يوم البحر ، ٢/ ٨٣٢ الصحيح لمسلم ، ٢/ ١٥٤/٢

Ward to a state of

ے، ایک صاحب کوڑے ہوئے اور عرض کی: یار سول اللہ! یہ دن تو گوشت کھانے کا ہے، پھر
انہوں نے اپنے پڑوسیوں پر گوشت بطور حد بیہ عطیہ تقسیم کرنے کا ذکر کیا، ایب معلوم ہور ہاتھا کہ
حضوران کے تعل کی تقعد بی فرمارہے ہیں، پھر انہوں نے خود ہی عرض کی: میرے پاس ایک
بکری کا ششمائی بچہ ہے جو بکری سے زیادہ جھے پہندہے، تو کیا میں اس کی قربانی کردوں حضور
نے ان کو اجازت مرحمت فرمائی حضرت الس کہتے ہیں: اب جھے بیٹیں معلوم ہوسکا کہ بیہ
رخصت صرف ان کے لئے تھی یا عام تھم تھا۔

امام لو دی نے قرمایا: بیر معفرت انس کا قول خود ان کے اپنے اعتبار سے ہے ورشہ حدیث سابق سے بات واضح ہوگئی کہ بیٹکم خاص ابو بردہ کے لئے تھا۔

٤٤١٤ عنه قال: قسم النبي صلى الله تعالىٰ عنه قال: قسم النبي صلى الله تعالىٰ عنه قال: قسم النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بين اصحابه ضحا يا فصارت لعقبة رضى الله تعالىٰ عنه حلعة ، فقلت: يارسول الله! صارت لى حذعة ، قال: ضح بها \_

حضرت عقبہ بن عامر جمنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے محلبہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو قربانی کے لئے جانور عطافر مائے ان کے حصہ بیں ششاہی بحری آئی حضور سے حال عرض کیا ، فرمایا : تم اس کی از بانی کردو۔ ان کے حصہ بیں ششاہی بحری آئی حضور سے حال عرض کیا ، فرمایا : تم اس کی از بانی کردو۔ (۱۰) امام احمد رضا محدث پر بلوی قدس سروفر ماتے ہیں

سنن بینی میں بسیری اتااور زائدہ، لا أر عصه لاحد فیها بعد ، تمہارے بعد اور کس کے لئے اس میں رفصت بیں۔

شیخ محقق افعۃ اللمعات شرح محکوۃ میں فرماتے ہیں:۔ احکام مفوض بود بوے صلی ائڈ تعافی علیہ وسلم برقول سیجے سیجے قول کے مطابق احکام شرعیہ حضور سیدعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سپر دہیں۔

££1£ الحامع الصحيح للبخاريء باب قسمة الأضاحي بين الناسء ٨٣٢ /٢

العبجيج لمسلم 10 ياب من الاضحية 1 / 100

الستن الكبرى للبيهقيء 💎 🛚 ٩ ٢٠٥٤

## الأمن والعلى 144

۵ ل ع ع ع ريد بن حالد الحهنى رضى الله تعالىٰ عنه قال: قسم رسول الله صلى الله تعالىٰ عليهم احمعين صلى الله تعالىٰ عليهم احمعين غسما مفاعطانى عتوداً حذعاً فقال: ضح به مفقلت انه حذع من المعز اضحى به ؟
 قال: نعم ، ضح به فضحيت به \_

حضرت زید بن فالد جمنی رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ رسول الله منی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے سحلیہ کرام رضوان الله تعالیٰ علیم اجھین کے درمیان بحریاں تعیم فرما کیں، جھے بھی ایک ششمانی بحری عنایت فرما کرار شادفر مایا: قربانی کروہ میں نے عرض کیا ہے لوششمانی بچے ہے کیاای کی کرووں؟ فرمایا ہاں، ای کی قربانی کروولہذا میں نے قربانی کی۔ اوششمانی بچے ہے کیاای کی کرووں؟ فرمایا ہاں، ای کی قربانی کروولہذا میں نے قربانی کی۔ عن ام عطیة رضی الله تعالیٰ عنها قالت: لما نزلت هذه الآیة ، بیابعنك علی ان لا بشركن بالله شیئا و لا بعصینك فی معروف ، قالت: منه النیا حة ، قالت : منه النیا حة ، قالت : منه النیا حة ، قالت : منه النیا حة ، قالت ، فقلت : بارسول الله ! الا ال فلان ، فانهم كانوا اسعدونی فی الحاهلیة علا بدلی من ان اسعدهم ، فقال رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه و صلم : الا ال فلان ۔

حضرت ام صلیدرضی اللہ تعالی عنها ہے دوائت ہے کہ جب بیعت زنال کی آئے۔
انزی اوراس میں ہر گناہ سے بیخے کی شرط تھی ، اور مردے پر بیان کر کے رونا چیخنا بھی گناہ تھا
میں نے عرض کی : یارسول اللہ! قلال کھر والول کو استثناہ فرماد ہیجئے کہ انہوں نے زمانہ جا ہلیت
میں میرے ساتھ ہوکر میری آبک میت پر نوحہ کیا تھا، تو جھے ان کی میت بر اوے میں ان کا
میا تھے دینا ضرور ہے ،سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: اجھاوہ مستحقی کردیئے۔

١٤٤١٧ عنها قالت: اسلمة اسماء بنت يزيد الانصارية رضى الله تعالى عنها قالت: قالت اسركة من النسوة: ما هذاالمعروف الذي لا ينبغي لنا ان نعصيك فيه ، قال

2113\_الصحيح لمسلم، باب بهي الساءعن الباحة، ٢٠٤/١ 2113\_ الجامع للترمدي، تفسير سورة المعتجنه، ٢/٤/٢ رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : لا تنحن ، قلت : يارسول الله ! ان بنى فلان قد اسعدوني على عمى و لا بدلى من قضائهم فأنى على فراجعته مرارًا فادن لى في قضائهن ، فلم انح بعد قضائهن \_

حفرت امسلماساه بنت بزیدانسار بیرض الله تعانی عنها ب دوایت ہے کرایک بی بی فی اضر بارگاہ رسالت ہوکر عرض کی: یارسول الله او لا یہ عصینات فی المعروف الآیة ، جس کس چیز کا ذکر ہے جس ہے ہمیں منع کیا گیا ؟ رسول الله صلی الله تعانی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم لوحہ مت کرو، بیسکر جس بولی: یارسول الله ! قلال خاندان کی عورتوں نے میرے چیا کے مرنے پرتوحہ توان کی تحریف بیا ہے میں کے مرنے پرتوحہ توان کی تحریف بیان کا بدله اتار نا ضروری ہے، حضور نے ان کا رفر مادیا۔ جس نے کئی بارصفور سے عرض کی آخر حضور نے اجازت دیدی ، پھراس کے بعد جس نے کہیں توحہ نہیں توحہ نہیں اوحہ نہیں ہو جہ کیا۔

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عليه والمه الدوايت بكه معفرت خوله بنت عكيم رضى الله تعالى عنها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كى بارگاه اقدس مين ها ضربهو كي اور عرض كن يارسول الله المير ب باب اور بها فى كا انقال زمانه جا بليت مين بواتو قلال عورت في موضى كن يارسول الله المير به باب اور بها فى كا انقال زمانه جا بليت مين بواتو قلال عورت في لوحة خوانى مير اساته و يا تعام لهذا مجمع اسكاساته و يتا ضرور ب سيد عالم ملى الله تعالى عليه وسلم في قرما يا: جا اسكاساته و سام الله تعالى عليه وسلم في الله تعالى الله تعالى عليه وسلم في الله و قل الله و سام في الله و س

٩ ٤ ٤ ٤ \_ عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالىٰ عنهما قال: لما بايع الساء

الله تفسير صورة المعتجده ،

2214. الدرالمثاور للنيوطىء

**☆** 111/11

2219\_ المعجم الكبير للطبراتيء

(لاتبرحن تبرح الحاهلية الاولى )قالت امرأة : يارسول الله 1 اراك تشترط علينا ان لا نتبرج ، وان فلانة قد اسعدتني وقد مات احوها ، فقال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : اذهبي فاسعديها ثم تعالى فبايعيني \_

حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ جب عورتوں نے اس بات پر بیعت کی کرزمان جا بلیت کی طرح اجنبی لوگوں کے سامنے عورتیں بے پردہ نہیں جا کیگی تو ایک عورت نے عرض کی : یارسول اللہ! آپ ہم پر بیتھم لازم فرمارہ جیں اور میرا حال ہے کہ فلاں عورت نے لوحہ کرنے میں میرا ساتھ ویا تھا اوراب اسکا بھائی انتقال کر

میاہے، فرمایا جا دُاورلوحہ میں اسکاساتھ دو پھر جھے ہے آ کر بیعت کرو۔ اام (۱۱) امام احمد رضا محدث بربلوی قدس سرہ فرماتے ہیں

یہ بات فلاہر ہے کہ گذشتہ احادیث میں ہر مورت کے گئے رخصت اس کے ساتھ فاص بھی کہ اس میں اس کے ساتھ فاص بھی کہ اس میں دوسری شریک نہتی البداام او دی کے قول پراس بات کی تر دیدنہ کی جائے کہ انہوں نے فر مایا: بدرخصت صرف معزمت ام عطید کے لئے خاص بھی۔

ای طرح وہ تعارض بھی دور کیا جاسکتا ہے جس میں بعض معرات کوا شکال پیش آیا کہ قربانی ہے متعلق احادیث کو دولوں کے لئے قربانی ہے متعلق احادیث معرت ابو بردہ بن نیار اور حضرت عقبہ بن عامر دولوں کے لئے کیے ہوئکتی ہیں کہ تنصیص تو صرف ایک ہی کی متعبور ہوگی۔

دفع تفارش کی صورت میہ ہوگی کردونوں احادیث بین تھم ہے خبر نہیں ، اوراس بیں شک خبیں کہ جب شارع علیہ الصلوق والسلام نے حضرت ابو پردو کو ایک تھم بیں خاص کردیا تو ان کے علاوہ تمام امت اس بات بیس شریک ہوئی کہ کس کے لئے ششمائی بکری کی قربانی جائز نہیں ، پھر حضرت عقبہ بن عامر کو خاص کیا تو اب بھی بیہ بات کہی جاسکتی ہے کہ تہارے سواکسی میں سے لئے ہرمر تبدیہ تھے تخصیص صاوتی آتا ، فافھ مفقد حقی علی کٹیر من الاکن والعلی ایمان

١٤٤٠ عن اسماء بنت عميس رضي الله تعالىٰ عنها قالت : لما اصيب جعفر بن

<sup>.</sup> ٤٤٢ الطبقات الكبرى لا بن صعد : ١٢٠/٨

الإعلام

ابي طالب رضي الله تعالىٰ عنه امرني رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقال : تسلّمي ثلاثًا ثم اصنعي ماشفت \_

حضرت اساء بنت عمیس رضی الله تعالی عنها ہے روایت ہے کہ جب حضرت جعفر طیار رضی الله تعالی عنہ شہید ہو گئے تو رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے بجھے تھم دیا کہتم تمین دن سنگار سے الگ رہو پھر جو جا ہوکرو۔

(۱۲) امام احمد رضام عدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں بیال کا مام احمد رضام عدت بریلوی قدس سره فرماتے ہیں بیال حضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کواس تھم عام سے استثناء فرمادیا کہ مورت کوشو ہر برچار میں بینے دی دن سوگ واجب ہے۔

الامن والعلى ١٨٠

٤٤٢١ عن ابى النعمان الاردى رضى الله تعالىٰ عنه قال: ان رجلا عطب امرأة ، فقال النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: اصدقها ، قال: ماعندى شئ ، قال: اما تحسن سورة من القرآن فاصدقها السورة ، ولا تكون لاحد بعدك مهرا \_

2 £ £ ٢٣ عن عمارة بن حزيمة رضى الله تعالىٰ عنهما قال: ان عمه رضى الله تعالىٰ عنه وسلم ان النبى تعالىٰ عنه حدثه وهو من اصحاب النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ان النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ابتاع فرسا من اعرابي فاستتبعه النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم

71./Y

2221. الاصابه لاين حجره

O.A/Y

باب اداعلم الحاكم صدق شهادة الواحد،

٤٤٢٣ السن لابي داؤدء

حضرت عماره بن خزیمه رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ میرے چیا سحانی رسول (مسلی الله تغالی علیه وسلم ورمنی الله تغالی عنه) نے بیان قرمایا که جمنبور نمی کریم مسلی الله تغالی علیه وسلم نے ایک اعرابی سے محور اخریدا، پرحضوراس کواہے ساتھ لے بطے تا کہ محور سے قیت ادافر مائيس مضوراتو تيزى سيدچل رب يخيلين اعراني آستدآ سندقدم ركمتا تفاءراه يس يجم لوكوں نے اس اعراني سے اس محور ے كامول تول كيا، كيونك ان لوكوں كومطوم ندتھا كەحفوراس كوفريد بيك بيں \_احراني نے وہال سے بى حضوراكرم سلى الله تعالى عليه وسلم كوآ واز لكائى كه آب محوژ الینا جا ہیں تو خریدیئے درنہ میں محوژ افر دھت کئے دیتا ہوں ۔حضور تبی کریم ملی اللہ تعالی عليه وحملم و بين شهر كے اور فرمايا: كيا جن نے تھے ہے سے محوثر اخريد تبين ليا؟ اعرابي يولا انہيں تهم خدا ك إيس في آب كم الحدفرودت بيل كيا حضور في كيول بين توفي بالشه جهد سودا كرليا ہے، بولا: احيما كوئي كواه پيش تيجيئے واس دفت حضرت خزير درضي الله تعالى عندنے كها: میں کوائل دیتا ہوں کہ آپ نے اس سے محوز اخرید لیا ہے، حضور نبی کریم ممکی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خزیمہ کی طرف متوجہ ہوئے اور قرمایا: تم نے گوائی کیسے دی تم تواس وقت موجود بھی نہ تنے ،عرض کی: بارسول اللہ! میں حضور کی تقدیق ہے گواہی وے رہا ہوں۔ بین تکر انعام میں حضور نے آپ کی کوائی دومردوں کی شہادت کے برابر فر مادی۔۱۳م

٤٤٢٤ \_ عن خزيمة بن ثا بت رضي الله تعالىٰ عنه قال : ان رسول الله صلى

الله تعالى عليه وسلم ابتاع من سواء بن الحارث المحاربي فرسا فجحده فشهدله خزيمة بن ثابت رضى الله تعالى عنه فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ماحملك على الشهادة ولم تكر معه ؟ قال: صدقت يارسول الله 1 ولكن صدقت بما قلت ، وعرفت انك لاتقول الاحقا ، فقال: من شهد له خزيمة واشهد عليه فحسبه \_

حضرت فریمہ بن خابت رضی اللہ تعالی عنہ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالی عنہ وسلم نے سواء بن حارث محار لی احرائی ہے ایک گھوڑا فریدا، وہ جج کر کر گئے اور گواہ ما لگا، حضرت فریمہ نے گوائی دی، رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: ہم تو موجود ہی ہیں تنے ہم نے گوائی کی بیس موجود ہیں تھا، کیا تھی دی، عرض کی؛ آپ نے تی فرمایا جس موجود ہیں تھا، کیا تا می صفور کے لائے ہوئے و بین پرائیان لا یا اور یقین جانا کہ صفور حق ہی فرما کیگئے ، اس کے انعام جس صفور اقدی سفی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشران کی گوائی دومرد کی شہادت کے برابر فرمادی اور ارشاد فرمایا: فریمہ ہیں کے نفع خواہ ضرر کی گوائی دومرد کی شہادت ہیں ہے۔

(۱۳) امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

ان احادیث سے تابت کے حضور نے قرآن عظیم کے علم عام "واشهدوا ذوای عدل منکم" سے فزیر منی اللہ تعالی عند کو منتی فرمادیا۔
منکم "سے فزیر رمنی اللہ تعالی عند کو منتی فرمادیا۔
الامن والعلی اللہ تعالی عند کو منتی فرمادیا۔

۵۲ \$ \$ \_ عن ابى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال : بينما نحن حلوس عند النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اذحآء و رحل فقال : يارسول الله إ هلكت ، قال : مالك ؟ قال : وقعت على امرأتي وانا صائم ، فقال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : هل تحد رقبة تعتقها ، قال : لا ، قال : فهل تستطيع ان تصوم شهرين متنابعين ، قال : لا ، قال : فهل تحد اطعام ستين مسكينا ، قال : لا ، قال : فمكث النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فينانح على ذلك اتى النبى صلى الله تعالىٰ عليه

2214\_ المستدرك لمحاكم ، ٢/ ٢٢ ٪ كتر العمال للمتقى، ٢٧٩/ ١٣، ٢٧٩/ ٢٥٩/ 2214\_ المعامع الصحيح للبخاري، باب ادا جامع في رمصان ولم يكن له شي، ٢/ ٢٥٩/ عليه وسلم بعرق فيما تمر، والعرق المكتل، قال: اين السائل ؟ فقال: انا ، قال: خل هذا فتصدق به ، فقال الرجل: أعلى افقر منى ؟ يارسول الله 1 فوالله إما بين لا بنيها يريد الحرقين اهل بيت افقر من اهل بيتى ، فضحك رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم حتى بدت انيا به ثم قال: اطعمه اهلك .

حضرت ابو ہر مرہ وضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ ہم حضور نبی کریم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کرع رض کی: یار سول علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے کہ ایک فض نے ہارگاہ اقدی میں حاضر ہو کرع رض کی: یار سول اللہ امیں ہلاک ہوگیا، فرمایا: کیا ہے؟ عرض کی: میں نے رمضان میں اپنی عورت سے فزو کی کی، فرمایا: فلام آزاد کرسکتا ہے؟ عرض کی: تہ فرمایا: فکا تاردو صینے کے روزے رکھ سکتا ہے؟ عرض کی: نہ فرمایا: ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلاسکتا ہے؟ عرض کی: نہ استے میں فرھے خدمت اقدیں میں لائے گئے ، حضور نے فرمایا: افہیں فیرات کردے ، عرض کی: کیا اپنے سے زیادہ کی تھتاج پر میں کوئی گھر ہمارے برابری اج میں ، دھت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہ سکر اپنے ، میاں تک کہ دیمان میارک کھا ہر ہوئے اور فرمایا: جا اسے گھر والوں کو کھلا و ہے۔

الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في المسحد في رمضان ، فقال : الله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في المسحد في رمضان ، فقال : بارسول الله عليه الله تعالى عليه وسلم ماشانه ؟ فقال : احترقت ، فسأله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ماشانه ؟ فقال : اصبت اهلى ، قال : تصدق ، فقال : والله يانبي الله ! مالى شئ وما اقدر عليه ، قال : احلس ، فحلس فبينا هو على ذلك اقبل رحل يسوق حمارا عليه طعام ، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ابن المحترق آنفا ، فقام الرحل ، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ابن المحترق آنفا ، فقال : الرحل ، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : تصدق بهذا ، فقال : الرحل ، فقال نائد المحترق الله ! انا الحياع ، مالنا شئ ، فقال : فكلوه \_

ام المؤمنين معفرت عائشه صديقة رضى الله تعالى عنها سے روايت ہے كه رسول الله ملى

باب تغلیظ تحریم الحماع فی بهار رمصان ، ۲۳۵/۱ باب کفارة من اتی اهله فی رمصان ،

٢٤٤٦\_ الصحيح لمسلم:

السس لا بي داؤد ۽

الثدتغالي عليه وسلم كي خدمت اقدس ميں ماہ رمضان ميں مسجد نبوي ميں ايک مخض حاضر ہواا دراس نے عرض کی: یارسول اللہ! میں برباد ہو گیا میں برباد ہو گیا ،حضور نے بوجھا کیا ہوا؟ عرض کی : ش اعی بوی سے قربت کر جیٹا ، فر مایا: صدقہ کر ، بولا : یارسول الله! میرے یاس تو میجی جی بیس بفرمانيا: احيما بيندجاء است من ايك مرداسية كده يركمانا لا دكرحاضر جوا، فرمايا . كهال ب ير با دي والا؟ ، وهمخص حاضر جوا تو فر ما يا: به كها نا صدقه كر دو ، بولا: يارسول الله! كما يش اسيخ اهل خاند کے علادہ برصدقد کروں جم خدای امیرے گروالے خودفاقدے ایں اور مارے یال کی مجی نیس فر مایا: اجمالوتم كمالويزام

٢٤٤٧ عن امير المؤمنين على المرتضى كرم الله تعالى وحهه الكريم قال : قال رسول الله صلى الله تعاليُ عليه وسلم :كله انت وعيالك فقد كفر الله عمك \_

امير المؤمنين حضرت مولى على كرم الله تعاتى وجهدالكريم يدوايت ہے كه رسول الله ملی الله تعالی علیه وسلم نے اس مخص ہے قرمایا: تواور تیرے احمل وعیال بیزرے کھالیں کہ اللہ تعالی نے تیری طرف ہے کفارہ اوافر مادیا۔

﴿ ١٨) امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

مسلمالو! مناه کا ایبا کفاره کسی نے بھی سنا ہوگا ،سوا دومن خرمے سرکارے عطا ہوتے ہیں کہ آ ب کھالو کفارہ ہو کیا۔واللہ! بیجررسول الله ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہارگاہ رحمت ہے کہ مر اكوانعام سے بدل وے، بال بال بر بارگاه يكل ياه "فساؤ لفك يسد ل الله سيفاتهم حسسات " کی خلافت کبری ہے،ان کی ایک نگاہ کرم کیا ٹرکوشنات کردیتی ہے۔جب توارحم الراحمين جل جلاله نے گئم گاروں خطاواروں جا بیکاروں کوان کا ورواز ہ ہتایا کہ۔

ولو انهم اذظلموا انفسهم حاثوك الآية\_

كنهكار تيرے دربار ميں حاضر بوكر معافى جا بيں اور تو شفا عت قرمائے تو خدا كوتوب كرتے والامهريال يا تين والحمد لله رب الطلمين ـ

Ward of a variable

مدايش به فرمايا:

X11/X

٤٤٢٧ السرالدار قطيء

واح الاحاديث

کل است وعیالات تحزئك و لا تحزئ احدا بعد ك تواور تیرے بال بچ كھالیں تخبے كفارے سے كفات كرے كااور تیرے بعداور كى كو كافئ ندہ وگا۔

سنن ابی داؤد میں امام ابن شہاب زہری تابعی ہے۔

انما كان هذه رخصة له خاصة ، ولو ان رحلا فعل ذلك اليوم لم يكن له

بدّ من التكمير \_

بیرفاص ای فض کے لئے رخصت تھی ، آج کوئی ایسا کرے تو کفارہ سے جارہ تیں۔ امام جلال الدین سیوطی وغیرہ علمانے بھی اسے خصائص ندکورہ سے گنا، وفی الحدیث واُخر۔ الامن والعلی ۱۸۲

عائشة الصديقة رضى الله تعالى عنها: قد جاء ت سهلة بنت سهيل الى رسول الله صلى الله تعالى عنها: قد جاء ت سهلة بنت سهيل الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقالت: يارسول الله إ والله إ انى لأرى في وجه ابى حديقة من د حول سالم ، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ارضعيه ، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ارضعيه ، فقال رسول الله حلى الله تعالى عليه وسلم: ارضعيه ، فقال : ارضعيه حتى يد حل عليك ويذهب مافى و حه ابى

حليفة، رضي الله تعالىٰ عنه ، فقالت :والله ! ماعرفته في وجه ابي حذيمة \_

حضرت زينب بنت الى سلمد رضى الله تعالى عنها بدوايت ب كدام المونين حضرت عائشه معد يقد رضى الله تعالى عنها في مضرت الوحد يفدك في في حضرت سهله بنت سهيل رضى الله تعالى عنها في عرض كي: يارسول الله! سالم آزاد كردة الوحد يفه مير بريسا من آتا

1/113

كتاب الرصاعء

٤٤٢٨\_ الصحيح لمسلم ء

24/8

باب رضاع الكيير،

السنن للبسائيء

175/4

باب رضاع الكير ء

الستن لا ين ماجه ۽

معمع الزوائد للهيئميء ٢٦٠/٤

\* Y.1/2

المسند لا حمد إن حيلء

كتر العمال للمتقى، ٢٨٤/٦،١٥٧٢٦

**☆ 14/**9

المعجم الكبير للطبرانيء

جاتا ہے اور وہ جوان ہے ، ابوط بغد کو بینا گوار ہے ، سیدعالم مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرمایا:
اسے دودھ پلا دو کہ تمہارے پاس بے پردہ آتا جاتا جائز ہوجائے ، عرض کیا: وہ تو داڑھی والے جوان ہیں ، فرمایا: تم دودھ پلاؤ کہ ابوط نفد کی تا گواری ختم ہوجائے گی ، چنا نچہ انہوں نے دودھ پلایا، پرفرمانی تھیں کہ تم یخدا ایس نے ابوط نفد کے چرہ میں پر کھی تا گواری کے آثاریس و کھے۔ اام

٩ ٤٢٩ عنها قالت: قالت المحديقة وصى الله تعالى عنها : ال امرأة ابى حذيفة ذكرت المسومنين عبائشة المصديقة وصى الله تعالى عنها: ال امرأة ابى حذيفة ذكرت لرسول صلى الله تعالى عليه وسلم دخول سالم مولى ابى حذيفة عليها ، فقال لها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ارضعيه ، فارضعته بعد ال شهد بدرا فكان يدخل عليها .

حضرت عمره بنت عبدالرض رضی الله تعالی عنها سے روابیت ہے کہ ام الموشین حضرت عائد ملہ مند بفتہ رضی الله تعالی عنها نے قربایا: ابوحة بفد کی بیوی نے سالم غلام آزاد کردہ ابوحة بفد کے بارے میں عرض کیا کہ دہ میرے پائی آتا جاتا ہے ، حضورا قدس صلی الله تعالی علیہ وسلم نے بارشاد فربایا: تم اس کو دودھ پلا دور کہذا انہوں نے سالم کو دودھ پلا دیا اور سالم اس وقت مرد جوان نے ، جنگ بدر میں شریک ہو سے تھے۔

جوان آدى كواول توعورت كادوده بيناى كب حلال باور بيئ تواس بهر دضائي نين بوسكا محرصور في ان مكمول برسالم رضى الله تق في عند كوستنى فرماديا. ولهذا ام المونين ام سلمه وغيرها باتى از داج مطحر ات رضى الله تعالى عليه و سلم مانرى هذه الار محصه ار محصها رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم سالم عاصة .

ہارارین اعتقاد ہے کہ میدرخصت حضور سیدعالم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاص سالم کے لئے فرمادی تھی۔ الامن والعلی ۱۸۳

101/T

كتاب معرفة الصحايه

٤٤٢٩ . المستدرك للحاكم ،

• ٤٤٣ . عن انس بن مالك رضي الله تعالىٰ عنه قال : اذ النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم رخص لبعد الرحمن بن عوف والربير ابن العوام في لبس الحرير لحكة کانت بهما \_

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه ہے دوایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی الله تعالی عليه وسلم نے معزرت عبدالرحمٰن بن عوف اور معزرت زبير بن العوام رضى الله تعالى عنهما كے بدن میں مشک خارش کی وجہ سے ان دونو ل معترات کوریعتمیں کیڑے بیننے کی اجازت دبیدی۔ ٤٤٣١ عن ابي سعيد المحدري رضي الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لعلى كرم الله تعالىٰ وجهه الكريم : ياعلى ! لايحل لاحد ان يحنب في هذاالمسحد غيري وغيرك \_

حضرت ابوسعيد خدري رضى اللدتعالى عند سے روايت ہے كدرسول الله مسلى الله تعالى عليه وسلم نے حضرت مولی على كرم الله تغالى وجهه الكريم سے ارشا د قرمايا: اے على ! ميرے اور تهارے سوائس كوحلال تبيس كماس معيد من بحال جنابت واعل مو۔

٤٤٣٢ \_ عن ابي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه قال: قال امير المؤمنين عمرين الحطاب رضي الله تعالىٰ عنه : لقد اعطى على بن ابي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم ثلاث محصال لأن تكون لي خصلة منها احب الي من ان اعطى حمر النعم ٤٤٣٢ لمستدرك للحاكم ، كتاب معرفة الصحابة ، ITO/T

،قيل: ومنا هن ينا اميرالمؤ منين؟ قال: تزوجه فاطمة بنت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ،وسكناه المسجد مع رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يحل له قيه مايحل له ، والراية يوم عيبر \_

، 224 الستان لا في داؤد ،

2241\_ الحامع للترمديء

السن الكبرى للبيهقيء التمسير لابن كثيرء

ياپ في ليس الحريز لعدر

باب مناقب على بن ابى طالب r

🖈 ۲۱/۷ کتر العمال للمتقی ۱۹۹/۱۱،۳۲۸۸۰

031/Y

YYE/Y

\* YVE/Y البداية والمهاية لا بن كثير TET/Y

حضرت ابو ہر پرہ دخی اللہ تعالی عند دوایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند نے دایا علی کو تین با تیں وہ دیدی گئیں کہ ان بی سے میرے لئے ایک ہوتی تو جھے مرخ اونٹوں ہے زیادہ بیاری تھی ، سرخ اونٹ عزیز ترین اموال عرب ہیں کی نے کہا: یا امیر المؤمنین ! وہ کیا ہیں؟ فر مایا: دختر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شادی ، اور ان کا مسجد میں رسول اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ در ہتا کہ انہیں مسجد میں روا تھا جو حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دوا تھا جو حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو روا تھا جو حضور اقد س

25 3 2 عن ام المعومنين ام سلمة رضى الله تعالىٰ عنه قالت: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: الا ان هذا المسحد لا يحل لحنب و لا لحائض الا للبي صلى الله تعالىٰ عليه وازواحه و فاطمة بنت محمد صلى الله تعالىٰ عليه و سلم وعلى الا بينت لكم ان تضلوا \_

ام المؤمنين حفرت ام سلم رضى الله تعالى عنها عدوايت بكرسول الله ملى الله تعالى عنها عدوايت بكرسول الله ملى الله تعالى عليه وسلم في ارشاد قر بايا: من لوا يم مي كرس وطال الله تعالى عليه وسلم اور حضوركى از واج مطحر ات وحفرت بتول زهرااورموني على كوسلى ما مسلى الله تعالى عليه وسلم مسلم المراء بن مالك رضى الله تعالى عنه قال زرايت على البراء بن عازب رضى الله تعالى عنه قال زرايت على البراء بن عازب رضى الله تعالى عنه عاتما من ذهب و كان الناس يقولون له :لم تحتم بالدهب وقد نهى عنه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عنال البراء : بينا نحن عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وبين يديه غيمة يقسمها سبى و حرثى ،قال: فقسمها حتى بقى هذا الحاتم ، فرفع طرفه فنظر الى اصحابه ثم حفض ،ثم رفع فقسمها حتى بقى هذا الحاتم ، فرفع طرفه فنظر الى اصحابه ثم حفض ،ثم رفع

٤٤٣٣ السن الكبرى للبيهقي ، ١٥/٧ 🖈 كنز العمال للمتقى ١١١/١٢،٣٤١٨٣ ، ١١

تاريخ دمشق لا بن عساكر ، ٢٢٠/٤ كلا حمع الجوامع للسيوطى : ٩١٠٤،

تاريخ اصفهان لا بي نعيم ، ٢٩١/١ ١٦٠ المطالب العالية الابي حجر، ١٩٢

٤٤٣٤\_ السند لاحيدين حيل = ٥/٢٧٦ ♦

طرفه فنظر اليهم ،ثم حفض ثم رفع طرفه قنظر اليهم ،ثم قال: اي براء! فحثته حتى قعدت بيس يديه، فاحدالحاتم فقبض على كور عي ،ثم قال : حدالبس ماكساك الله ورسوله ،قال: وكان البراء يقول: كيف تأمروني ان أضع ماقال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: البس ماكساك الله ورسوله ـ

حضرت محمرین ما لک رضی اللہ تعاثی عنہ ہے روایت ہے کہ بیس نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کوسونے کی انگوشی ہینے دیکھا، لوگ ان سے کہتے تھے کہ آپ سونے کی انگوشی کیوں بہتے ہیں حالا تکہ حضور نبی کر بیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے مما نعب قرمائی ہے، حضرت براءرض اللہ تعالی عندنے فرمایا: ہم حضور سیدعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدى من حاضر تھے، حضور كے سامنے اموال فنيمت غلام ومتاع حاضر تھے، حضور تقسيم فرمارے تھے،سب بانٹ میکے تو بیا تکوشی باتی رہی ،حضور نے نظر مبارک فعا کرا ہے اصحاب کرام کو دیکھا پھرنگاہ نیجی کرلی ، پھرنظرا شا کر ملاحظہ فر مایا پھرنگاہ نیجی کرلی ، پھرنظرا شا کر دیکھا اور جھے بلایا اے براہ! میں حاضر ہوکر حضور کے سامنے بیٹے کیا اسید اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انگوشی لے کرمیری کلائی تھامی پیرفر مایا: لے پہن لے جو پچھے بھیے اللہ ورسول بہنا تے لوك كيونكر مجمع كہتے ہوكہ بين وہ چيزا تار ڈالول جے مصطفی صلی اللہ تعالی عليہ دسلم نے قرمایا: لے مرین لے جو چھالندور سول نے پہنایا ہے جل جلالندوسلی الند تعالیٰ علیہ وسلم۔

الأمن والعلي ١٨٥

2 ٤٣٥ \_ عن الحسن البصري رضي الله تعالىٰ عمه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه و سلم لسراقة بن مالك رضي الله تعالىٰ عنه : كيف بك اذالبست مسواري كسسري ، ادا فتح كسسري يزمن اميرالمؤمنين عمرين الخطاب رضي الله تعالىٰ عنه فحيفت بسواري كسرى الى عمر الفاروق فالبسهما سراقة وقال: قل: برقع يديك الله اكبر ، الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز والبسهما سراقة

> ٤٤٣٥ - اتحاف السادة للربيدى، ١٨/٧ الشعا لنقاضيء 748/1

الاعرابي \_

حعزت حسن بعری رضی اللہ تعالی عنہ سے دواہت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ تعالی عنہ سے فر مایا . وہ وقت تیرا کیسا ہوگا جب تجھے کسری ہا دشاہ ایران کے نگل بہتائے جا کینے ؟ جب ایران زمانہ امیر المؤمنین عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ میں فتح ہواور کسری کے نگلن ، کمر بند ، تائے فد متِ فاروتی ہیں حاضر کے کئے ، امیر المؤمنین نے انہیں بہتائے اور فر مایا: اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کھو۔ اللہ بہت بڑا ہے ، سب خوبیاں اللہ کوجس نے بہت بڑا ہے ، سب خوبیاں اللہ کوجس نے بہتائے کے اور فر مایا: اپنے دونوں ہاتھ واٹھا کر کھو۔ اللہ بہت بڑا ہے ، سب خوبیاں اللہ کوجس نے بہتائے کہ برح سے چھینے اور سراقہ و ہقائی کو بہتا ہے۔

امام ذرقائی فرماتے ہیں: اس حدیث ہے سونے کا استعمال جائز نہیں ہوتاء کیونکہ وہ تو حرام ہے، رہاا میرالموشین کا بیٹل تو پیمش حضور نبی کریم صلی اللہ تعمالی علیہ وسلم کے مجروہ کا اظہار مقصود تھاان کوستنقل پہنا نانہیں ،ای لئے تو روایت ہے کہ امیر الموشین نے ان کو اتار نے کا تھم ویا اور ان کو مال غنیمت ہیں شامل فرما دیا۔ اور اس طریقے کو استعمال کرتانہیں کہا جاتا۔

اقول: الله تعالی فاضل کیرالشان علامه ذرقانی پردیم فرمائے، یہال مجزہ کا اظہار ہایں معنی مقصود ہے کہ حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کا پی فیردینا ہالکل حق ہابت ہوا کہ حضرت سراقہ کسری کے کنگن پیننگے ، اور چونکہ پہنٹا ہی حرام ہے لہذا حرمت کا تعلق پہنے ہی سے مانا جائیگا ، تو واضح بیری ہے جو ہمارا مقصود ہے بید کہ خاص حضرت سراقہ کے لئے رخصت تھی ، ہاں حدیث شریف میں ایسا کوئی اشارہ نہ تھا جس سے وہ کنگن حضرت سراقہ کی ملک مانیت ہوئے کہ خارم کے اللہ المیرالمونین نے صرف پہنا نے تک محدود رکھا اور پھران کو مال نئیست میں شامل فرمادیا۔

## الامن وأنعلى ١٨٧

٤٤٣٦ عن محمد بن الحنفية رصى الله تعالىٰ عنهما قال: وقع بين على وطلحة رضى الله تعالىٰ عنهما كلام ، فقال طلحة لعلى: ومن حرأتك انك سميت

11/12

TYAGE

٤٤٣٦ كتر العمال للمتغيء

باسمه وكنيت بكنيته وقدقال صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يجتمعان ، وفي لفظ ، قد نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان يجمعهما احد من امته بعده فقال على كرم الله تعالى و حهه الكريم: ان الحرى من احتراً على الله ورسوله ، ادعولى فلانا وفلانا ، لنفرم قريش ، فحاؤا فشهادوا ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال لعلى : انه سيولد لك ولد ، نحلته اسمى و كنيتى ، ولا يحل لاحد من امتى بعده \_

حضرت محدین حضرت می الله تعالی عند سے دوایت ہے کہ امیر الموشین حضرت ملی اور حضرت طلحہ منی الله تعالی عند الله تعالی عند الله تعالی عند الله تعالی علیہ وسلم کا یاک نام محلی الله تعالی علیہ وسلم کا یاک نام محل اور کنیت بھی حضور کی کنیت مطالع نکہ سید عالم صلی الله تعالی علیہ وسلم کا یاک نام محل اور کنیت بھی حضور کی کنیت مطالع کہ سید عالم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ان کے جمع کرنے سے منع قرمایا ہے ، امیر الموشین کو ملاکر محواتی داوائی کہ حضورا قدس صلی کرم الله تعالی و جبدالکر یم نے ایک جماعت قریش کو بلاکر محواتی داوائی کہ حضورا قدس صلی الله تعالی علیہ وسلم نے امیر الموشین سے ارشاد قرمایا: عنقریب میر سے بعد تمہر سے ایک ایک اور استی کو والی میں نے اسے ایپ نام وکنیت دولوں عطافر ماد سے اور اس کے بعد میر سے کسی اور استی کو حفال نہیں۔

(۱۵) امام احمدرضا محدث بربلوی قدس سره فرماتے ہیں بیروں میں ماری اللہ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میروں اللہ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرف سے رفصت تھی۔

من محقق العدة اللمعات من فرمات من :-

اس مئلہ میں علائے کرام کے متعدداقوال ہیں، کین سیح قول یہ ہے کہ صنور کے نام پر نام دکھنا جائز ہی تہیں بلکہ مستحب ہے، لیکن کنیت درست نہیں، ای طرح نام دکنیت دونوں کا جمع کرنا بطریق اولی ممنوع ہے ہاں حضرت علی کے لئے دونوں کا اجتماع جائز تھا جو دوسرے کے لئے نہیں۔

> تنومرالا بصاریس ہے۔لیکن جسکا نام محمہ ہواس کو ابوالقاسم کنیت رکھنا جا تز ہے۔

ware to a reg

واح الاحاديث

ورمخارش اس کی وجد بون بیان ہو گی:۔

نام وکنیت کے جمع کرنے کی ممانعت منسوخ ہوچکی ،حضرت علی کا دونوں کوجمع کرتااس

تنخ کی دلیل ہے۔

اقول: یہاں منسوخ کس طرح قرار دیا جاسکتا ہے جبکہ خودنص صدیث سے خابت
ہورہاہے کہ بید خصت حضرت علی کے لئے خودخضور کی جانب سے تھی اور دوسروں کے لئے ناجائز۔
یہاں حربیہ تفصیل بھی کی جاسکتی ہے لیکن اس کی مخبائش نہیں۔ ایک خاص ہات اور
پیش نظر دہے کہ حضور تا کید قرمارہے جی کہ لڑکا ہوگا ، دہا ہیہ کے دین جس پہیٹ کا حال بتا تا کہ قر
ہے یا مادہ شرک اکبر ہے ، ان بدنے ہوں نے شرک سے حضور کو بھی نہ پخشا۔
الامن والعلی ۱۸۲

مصر وحج البيت فرأى قوما جلوسا ، فقال: من هؤلاء القوم ؟ فقالوا: هؤلاء مصر وحج البيت فرأى قوما جلوسا ، فقال: من هؤلاء القوم ؟ فقالوا: هؤلاء قريش ،قال: فحم الشيخ فيهم ، قالوا: عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما ، قال: يا ابن عمر! انى سائلك عن شئ فحدثى ، هل تعلم ان عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه فريوم احد ؟ قال: نعم ،قال: تعلم قد تغيب عن بدر ولم يشهد قال: نعم ،قال: تعمم ،قال: نعم قال: الله اكبر ، نعم ،قال: تعمم ،قال: نعم قال: الله اكبر ، قال ابن عمر: تعالى ابين لك ، اما فراريوم احد فاشهد ال الله قد عفا عنه وعفرله ، واما تغيبه عن بدر هانه كان تحته بنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكانت مريضة ،فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكانت مريضة ،فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكانت مريضة ،فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله الحر رحل

۱۱۳۷هـ الجامع الصحيح للبخاري، باب مناقب عثمان رضي الله تعالى عنه ، ۱/۳۲ه الحامع للترمدي، باب مناقب عثمان رضي الله تعالىٰ عنه ، ۲/۲۲ الحامع للترمدي، باب مناقب عثمان رضي الله تعالىٰ عنه ، ۲/۲۲ المحمد بن حبل ، ۲/۲۰ المحمد بن حبل ، ۲/۱۱ المحمد بن حبل ، ۲۲۸۲ ، ۲۲۸۲۱ ، ۲۲۸۲۱ ، ۲۲۸۲۱ ، ۲۲۸۲۱ ، ۲۲۸۲۱ ، ۲۲۸۲۱ ، ۲۲۸۲۱ ، ۲۲۸۲۱ ، ۲۲۸۲۱ ، ۲۲۸۲۱ ، ۲۲۸۲۱ ، ۲۲۸۲۱ ، ۲۲۸۲۱ ، ۲۲۸۲۱ ، ۲۲۸۲۱ ، ۲۲۸۲۱ ، ۲۲۸۲۱ ، ۲۲۸۲۱ ، ۲۲۸۲۱ ، ۲۲۸۲۱ ، ۲۲۸۲۱ ، ۲۲۸۲۱ ، ۲۲۸۲۱ ، ۲۲۸۲۱ ، ۲۲۸۲۱ ، ۲۲۸۲۱ ، ۲۲۸۲۱ ، ۲۲۸۲۱ ، ۲۲۸۲۱ ، ۲۲۸۲۱ ، ۲۲۸۲۱ ، ۲۲۸۲۱ ، ۲۲۸۲۱ ، ۲۲۸۲۱ ، ۲۲۸۲۱ ، ۲۲۸۲۱ ، ۲۲۸۲۱ ، ۲۰۰۵ بالمحمد بن حبل با یا در المحمد بن حبل بالمحمد بن بالمحمد بن حبل بالمحمد بن بالمح

مكة من عشمان بعثه مكانه ، فيعث رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عثمان وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان الى مكة ، فقال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه و مسلم بيد ه اليمنى : هذه يد عثمان فضرب بها على يده فقال : هذه لعثمان معك ...
لعثمان ، فقال له ابن عمر : اذهب بها الآن معك ..

حعرت عثان بن موصب رضى الله تعالى عند سے روايت ہے كدا يك آ دمي معر ہے آیا اور اس نے نج کیا ، نج بیت اللہ سے فارغ ہونے کے بعد اس نے چند حضرات کو ایک حكه بعيضه و يكما توبع جماء مدكون لوگ إلى؟ لوكول في كها: يدقر ليش إلى، يولا. ان كامرداركون ب ؟ جواب ملاء حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهماء السنة قريب آكر حضرت ابن عمر يه كها: اے ابن عمر! میں آ ب ہے کچھ ہو چھنا جا بتنا ہوں اسکا جواب عنایت فرمائیے ، کیا آ پ کومعلوم ہے کہ معفرت عثمان غز وہ احد سے فرار ہو گئے تھے؟ جواب دیا: ہاں ، پھر پوچھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غزوہ بدر میں شریک جیس تھے ، قر مایا: ہاں ، پھر دریافت کیا ، کیا آ کے علم میں ہے کہ حضرت عثمان بیعت رضوان کے موقع برموجود ند منے؟ فرمایا: بال واس نے بدتمام جوابات محركها الله اكبر وحفرت حبدائله بن عمرض الله تعالى عنهمان فرمايا: تفريخ من ان تمام واقعات کی حقیقت حمہیں سناتا ہوں ۔ سنو! جنگ احدے فرار ہو جانے کا معاملہ یہ ہے کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف قرمادیا اور پخشدیا نے وہ بدر میں شرکت نہ کرنے کی وجہ بیٹھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبز ادی حضرت رقبہ رمنی اللہ تعالیٰ عنہا آ کے نکاح میں تھیں اور اس وفت بیار تھیں ،لہذا خود حضور نے ان سے فر مایا تھا تہارے لئے وى تواب وى حصر بجوشر يك موت والول ك لئ ب

رہا بیعت رضوان کا قصد تو سنو! مکہ کرمہ کی سرزیش پر حضرت عثمان سے بردھکر کوئی
دوسرا معزز ہوتا تو رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی جگہالی مکہ کے پاس اس کو بیجیجۃ تو
بیعت رضوان کا واقعہ ان کے مکہ کرمہ تشریف لے جانے کے بعد چیش آیا (بلکہ اس بیعت کا
سبب بی حضرت عثمان کا مکہ کرمہ شل دیر تک ٹیمرے دہنا تھا جس سے غلط افواہ پھیل گئی اور لوگ
بید جین ہو گئے تھے ) حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت اپنے داہنے دست
اقد س کے بارے بیمی فرمایا تھا: بیمیان کا ہاتھ ہے۔ پھردوسرے مبارک ہاتھ پردکھ کرفر مایا: بیہ

جائ الاحاديث

ملینم النسیر سورہ الانعال عثمان کی بیعت ہے۔

سینفعیل بیان فر ماکر حضرت عبدالله بمن عمرتے فر مایا: اے معری! بیمعلومات اپنے سامنے رکھتا اور دوسرول کے شکوک وثبہات دورکرنے کے لئے ان کو بیاتے رہنا۔

اس حدیث ہے ثابت کہ حضرت عثمان خنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لواب جہاد بھی عطا فرمایا اور مال غنیمت میں حصہ بھی ، یہ حضرت عثمان غنی کی خصوصیت تنمی حالا تکہ جوحاضر جہاد نہ ہو غنیمت میں اسکا حصہ بیں سنن الی داؤد میں آبیس معرت این عمرے ہے۔

٤٤٣٨ عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما قال: ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عنهما قال: ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قام يعنى يوم بدر فقال: ان عثمان انطلق في حاجة الله ورسوله ، وانى ابايع له فضرب له رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بسهم ولم يضرب لاحد غاب غيره \_

حضرت عبید بن صحر انصاری رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ حضور نی

ياب في من جاءِ يعد الغنيمة سهم له،

٤٤٣٨\_ السن لا بي داؤد ۽

\* 1-A/1

2227ء الاصابه لا بن حجره

v/v

علينم الغير مورة الانقال

تحريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے جب معترت معاذین جبل رضی الله تعالی عنه کویمن بر کورنرینا کر بھیجا تو فر مایا: مجھے معلوم ہے جوتمہاری آ ز ماکشیں دین متین میں ہوچکیں اور جو پہلے و یون تم بر ہو گئے ہیں راہذا میں نے تمہارے لئے رعایا کے حدایا طیب کردیتے ،اگرکوئی چیز تمہیں حدید دی جائے تو تم قبول کرلو۔ را دی حضرت عبید کہتے ہیں : جب معاذ بن جبل رمنی اللہ تعالیٰ عنه والس آئے میں غلام ساتھ لائے کہ الیس حدید ہے گئے۔

مالانكه عاملول كورعايا سے حديد لياتا حرام ب-

٤٤٤ عن حذيفة بن اليمان رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله

صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : هدايا العمال حرام كلها \_

٤٤٤٢ عن حميد الساعدي رضي الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى

الله تعالىٰ عليه وسلم: هدايا العمال غلول \_

حضرت ابوهميد ساعدى رمنى اللد تعالى عند يروايت ب كدرسول الله ملى الله تعالى عذبہ وسلم نے ارشا دفر مایا: عاملوں کے مدینے خیانت ہیں۔

ع ٤٤٤٣ ـ عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالىٰ عنهما قال : ذكر رحل لر سول لله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم انه يحدع في البيوع فقال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : من بايعت فقل لاخلا بة فكان ادا بايع يقول : لاخيابة زاد الحميدي في مسنده ثم انت بالخيار ثلثار

حعرست عبدالله بنعمر رضى اللدتعالي عنهما مدروايت بكرا يكفض لين حبان رضى الله تعالى عندن رسول الله سلى الله تعالى عليه

المطالب العالية لا بن حجر، ٢١٠٢ ☆ / ، £ £ £ \_ اتحاف السادة ، ناريدى ،

كتر العمال للمتقى، ٦٨ - ١١٢ / ١١٢ الله 237/Y كشعب الخفا للمجدوبيء

124/2 \$ Y .. / E اتحاف السادة للزبيديء £££7\_ محمع الروائد للهيثمي،

كتر العمال للمتقى ، ٦٧ . ١٥١ / ١١١ \* YY1/0 اتح البارى للعسقلاني ه

> باب من يعدع في البيع، ٢٤٤٤٪ الصحيح لمسلم،

حاض الاحاديث

وسلم سے عرض کی: کہ میں فریب کھاجاتا ہوں ، لینی لوگ جمھ سے زیادہ قیمت لے لیتے ہیں ، فرمایا: جس سے خریداری کرویہ کہدیا کرو کہ فریب کی نہیں سمی ، پھر تہیں تنین ون تک اعتیار ہے، اگر ناموافق یا دُرجے روکردو۔

2 £ £ £ } \_ حن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عده قال: ان رحلا على عهد رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كان يبتاع وفي عقدته ضعف فاتى اهله نبى الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله الحجر على فلان افاله يبتاع وفي عقدته ضعف افدعاه البي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فنهاه عن البيع افقال يا رسول الله إنى لا اصبر عن البيع، فقال صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ان كنت غير تارك للبيع فقل: ها، وها، ولا خلابة \_

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ حضور سید عالم حکی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ اقد س جی ایک فض خرید وقر و شت کرتا لیکن اس جی اس سے چوک ہوجاتی ،ان کے گھر والے حضورا قدس کی خدمت اقد س جی حاضر ہوئے اور عرض کی: یارسول الله آ ب ان کو خرید وقر و شت میں داخو کہ کھا جاتے ہیں ، الله آ ب ان کو خرید وقر و شت میں داخو کہ کھا جاتے ہیں ، حضور نبی کریم حلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو جلایا اور خرید وقر و شت سے منع قر مایا: بولے: یارسول الله اجمد سے میزویس ہوئے گا، قر مایا: اجماع کے جوڑ نہیں سکتے تو معاملہ کے کے وقت یہ یارسول الله اجمد سے میزویس ہوئے گا، قر مایا: اجماع کے بیارہ کی کہدویا کرو، خبر داراس معاملہ جی قر مایا: اور چکہ دیس سال

(۱۲) امام احمد رضام تدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں امام نووی شرح مسلم میں فرماتے ہیں:

امام ابوطنیفہ امام شافتی اور روایت اسی جی امام مالک وغیرہم ائمہ رضی اللہ تعالی عنہم
کے نز دیکے غین ہا صف خیار نیس ، کتنا ہی غین کھائے ہے کور دنیس کرسکی ، حضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس تھم سے خاص انہیں کوٹوازا تھا ، اور ول کے لئے تنہیں ، یہ ہی قول تھے ہے ۔

الامن و تعلی ۱۸۸

151/Y

باب في الرجل يقول عند البيع لا عملاية ،

\$\$\$\$ \_ السس لا بي داؤد،

٥٤٤٥ \_ عن كريب رضى الله تعالىٰ عنه ان عبد الله بن عباس والمسور ابن مخرمة وعبد الرحمن بن ازهر رضي الله تعالىٰ عنهم ارسلوه الي عائشة الصديقة رضيي البلبه تعالئ عمها فقالوا اقرأ عليها السلام منا حميعا وسلها عن الركعتين بعد صلوة العصر وقل لها : انا احبرنا انك تصليهما ، وقد يلغنا ان البي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم نهي عمهما ءوقال ابن عباس رضي الله تعاليٰ عنهما : وكنت اضرب الناس مع عمرين الخطاب رضي الله تعالىٰ عنه، قال كريب : فدخلت على عائشة المسديقة رضي الله تعالىٰ عنها فبلعنتها ماارسلوني ، فقالت : سل ام سلمة رضي البلبه تبعياليل عينهما ، فخرجت اليهم فاخبرتهم بقولها ، فردوني الي ام سلمة بمثل ماارسلوني به الي عائشة ، فقالت ام سلمة رضي الله تعالىٰ عمها : سمعت النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ينهي عنها ، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر ، ثم دخل على و عندي نسوة من بني حرام من الانصار افارسلت اليه الجارية فقلت : قومي بمحنبه قولي له تقول لك ام سلمة : يارسول الله ! سمعتك تنهي عن هاتين البركعتيسن واراك تصليهما مفان اشار بيدي فاستاخري عمهء ففعلت الحارية فاشار بيـده فاستا خرت عنه مفلما انصرف قال : يا ابنة ابي امية ! سألت عن الركعتين بعد المصروانيه اتناني بناس من عبدالقيس فشغلوبي عن الركعتين بعد الظهر فهما ھاتان\_

حضرت کریب رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس حضرت مسور بن مخر مداور حضرت عبداللہ بن عباس حضرت مسور بن مخر مداور حضرت عبدالرحمٰن بن از ہر رضی اللہ تعالی عنہم نے بچھے ام المومنین حضرت عائد معد یقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں بھیجا اور کہا: جا دُان کو بھا راسلام عرض کرنا اور عمر کے بعد دو کے بعد دو رکعت نماز لفل کے بارے میں یو چھنا ، کہ بہیں معلوم ہوا کہ آپ عمر کے بعد دو

باب انا كلم وهو يصلى فاشار بيده واستمع، 171/1 باب الاوقات مهى عن الصلوة فيهاء (٢٧٧/١

ة £ £ £ \_ الحامع الصحيح للبخاريء

الصحيح لمسلمه

السنن لا بي داؤده

14+/1

ياب الصلوة بعد العصرة

ر معتیں اوا کرتی ہیں حالانکہ میں بیرحدیث یو تھی ہے کہ حضور اقدس سکی اللہ تعالی علیہ وسلم اس نماز سے منع فرماتے تنے۔حضرت ابن عماس فرماتے ہیں: بیس ان دورکعتوں کے ی<sup>د</sup>ھنے ہر حضرت فاردق اعظم کی موجود کی ش لوگول کو مارتا تھا۔حضرت کریب کہتے ہیں: میں ام الموشین حعزت عائشهمد يقدرضى الثدتعالى عنهاكي خدمت مين يبونياا وران معزات كابيغام يبونياياء ام المومنين نے فرمايا: جاؤاس سلسله بين ام سلمه ہے يوچھو، بين نے واپس آ كران حضرات كو متایا تووی پیغام لے کر جھےام المونین معرت ام سلم کے پاس جیجا۔ام سلمہ نے فرمایا: ہیں نے حضورا قدس ملى الله تعالى عليه وسلم كوان دوركعتول سے روكتے ہوئے سنا تعاليكن أيك مرتبه عصر کے بعد میں نے آپ کو پڑھتے بھی دیکھا ،اس دنت میرے یہاں قبیلہ بنوحرام کی کھے انساری مورتیں آئی ہوئی تھیں الہذا میں نے ایک لونڈی سے کہا: حضور کے باس جاؤ اور آپ کے پہلویں کھڑے ہوکرعرض کرو: ام سلم عرض کرتی ہیں کہ یارسول اللہ! بیس نے تو ان دو رکعتوں کی ممانعت سی تھی اور اب میں آپ کو پڑھتے و کچے رہی ہوں ، اگر حضور اشارے ہے بٹائیں تو بیجیے ہٹ آنا۔ چنانجہ وہ لوٹری کی اور اس نے ویبائی عرض کیا: حضور نے اس کو اشارے ہے بٹایا تو وہ بہٹ آئی، جب حضور تمازے فارخ ہوئے تو حضرت ام سلمہ کے یاس آ كرفر مايا: اب بنت الى اميه! تم نے جھے ہے ابھی مصر كے بعد دوركھتوں كى بابت يو جيما تھا تو سنو، میرے پاس عبدالقیس کے پچھالوگ آئے تھے، انھوں نے تھم کے بعد پچھ گفتگو شروع کردی جسکے سبب میں ظہر کے بعد کی دور کھتیں نہ پڑھ سکا تھا، بید در کھتیں وہی ہیں۔ اام

حالا تكهخودام المومنين صديقة رضى الله تعالى عنعا بمي اس ممانعت كوحضورا قدس ملى الله تعالی علیہ وسلم ہے رواہت کرتی ہیں۔ نیز ان کے علاوہ دیگر صحابہ کرام بھی راوی ہیں۔ ٤٤٤٦ \_ عن ام المومنين عائشة الصديقة رضي الله تعالىٰ عنها قالت : ١١ رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهي عنها ، ويواصل

وينهي عن الوصال \_

141/1

ياب الصلوة بعد العصرء

٤٤٤٦ السن لا بي داؤد ۽

14/1

باب لا تحري الصلوة قبل غروب الشمس،

التعامع الصنحيح للبخارىء

ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عصر کے بعد تمازیز ہے تھے اور دوسر دل کوئنع فرماتے ، نیز صوم وصال خودر کھتے سے اور دوسر دل کوئنع فرماتے ، نیز صوم وصال خودر کھتے ہے اور دوسر دل کوئند در دوسروں ہے بازر کھتے ہے ام

٤٤٤٧ عن الله على الله على الله تعالى عنه قال: ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن الصلوة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلوة بعد الصبح حتى تعلل الشمس \_

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہوئے ہے قبل نفل نماز سے منع فرمایا ، اور اسی طرح نماز فجر کے بعد آفاب طلوع ہوئے ہے قبل مما نعت فرمائی۔ ۱۲م

الله تعالىٰ عليه وسلم: الحدرى رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: الاصلوة بعد صلوة العصر حتى تغرب الشمس ، والا صلوة بعد صلوة الفجر حتى تطلع الشمس \_

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک کوئی نفل تماز نہیں ،اورای طرح فجر کے بعد آئنب لکنے تک کوئی نماز نہیں۔۱۱م

٩ ٤ ٤ ٤ \_ عن امير المؤمنين عمرين الخطاب رضى الله تعالىٰ عنه قال: ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عنه قال: ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم نهى عن الصلوة بعد الفحر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس \_

> 2229\_ الحامع الصحيح للبخارى ، ياب لا تتحرى الصلوة قبل غروب الشمس ، 47/1 م الصحيح لمسلم ، ياب الاوقات التي بهي عن الصلوة فيها ، 4/ ٢٧٥

امیرالمونین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فجر کے بعد طلوع آفآ ہے تک نقل نما ذہے منع فر مایا ، اور عصر کے بعد مجی غروب آفآب تک مما نعت فر ماکی ۱۲۱م

٥٤٤ - عن معاوية رضى الله تعالىٰ عنه قال: انكم لتصلون صلوة ، لقد صحبنا
 رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فما رأينا ه يصليهما ولقد نهى عنهما يعنى
 الركعتين بعد العصر \_

حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ آپ نے پیجولوگوں کو عمر کے بعد نماز پڑھتے و یکھاتو فر مایا: تم اس وفت نماز پڑھتے ہو حالا تکہ ہم حضورا قدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے لیکن ہم نے بھی آپ کو بینماز پڑھتے نویں و یکھا بلکہ اس سے منع فرمایا، بعنی عصر کے بعد دور کعتیں ہے ام

(۱۷) امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فر ماتے ہیں

ہائی ہمدام الموسین عصر کے بعد دور کعتیں پڑھا کرتیں ،علا وفر اتنے ہیں: بیام الموسین کی خصوصیت تھی ،سیدعالم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لئے جائز کر دیا تھا۔امام جلیل خاتم الحفاظ سیدولی نے امموڈ ج اللہیب پھرامام زرقانی علیم مماالرحمہ نے اس کی تصریح فرمائی۔ الامن والعلی ۱۸۸

١ ٥٤٤ عنها قالت : دخل ام المؤمنين عائشة الصديقة رضى الله تعالىٰ عنها قالت : دخل رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم على ضباعة بنت الزيبر رضى الله تعالىٰ عنها فقال لها : لعلك اردت الحج ؟ قالت : والله ! لا احدنى الاوجعة ، فقال لها : حجى

١٤٥٠ الحامع للبخارى، باب لا تتحرى الصلوة قبل غروب الشمس، ١/ ٨٢
 ١٤٥١ الحامع الصحيح للبخارى، باب الاكماء في الدين،
 ١١٥٠ الصحيح لمسلم، باب حواز اشتراط المحرم التحلل بعدر، ١/ ٣٨٥
 ١١٣/١ باب ما جاء في الاشتراط في الحج، ١/ ١١٣/١
 المئن للنمائي، ياب الاشتراط في الحج، ١/ ١٥٧

واشترطي وقولي : اللهم 1 محلي حيث حبستي وكانت تحت المقداد بن الاسود رضي الله تعالىٰ عنه \_

ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ دضی اللہ تعالی عنصا ہے دوایت ہے کہ حضور سید عالم ملی
اللہ تعالی عذبہ وسلم اپنی پچیازاد بہن حضرت ضباعہ بنت زبیر بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا کے
پاس تشریف لے گئے اور فرمایا: جج کا ارادہ ہے؟ عرض کی: یارسول اللہ! بیس تواہے آپ کو بہار
پاتی ہوں (یعنی گمان ہے کہ مرض کے باعث ارکان ادانہ کرسکوں پھراحرام سے کیونکر باہر آؤگی
فرمایا: احرام با ندھ اور نبیت سی جی میں بہ شرط لگا لے کہ الی ! جہاں تو جھے رو کے وہیں بیس احرام
سے باہر ہوں۔ یہ حضرت مقدادین اسودر ضی اللہ تعالی عنہ کے تکار میں جس

2 2 2 2 . عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عمهما قال: ان ضباعة بنت الزبيربن عبد المطلب رضى الله تعالى عنهما اتت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقالت: يارسول الله! انى اريد الحج فكيف اقول: قال: قولى: لبيك اللهم لبيك! ومحلى من الارض حيث تحبسنى و قان لك على ربك ما استثنيت \_

حضرت عبدالله بن عماس رضی الله تعالی عند مرات می که حضورا قدس ملی الله تعالی علیه و الله بنت و بیر بن عبدالمطلب رضی الله تعالی علیه و بنت و بیر بن عبدالمطلب رضی الله تعالی علیه و بنت و بیر بن عبدالمطلب رضی الله تعالی عند ما حاضر به و نمی اور عرض کی : یارسول الله التج کا اراده کرچکی بول تواب تلبیه کس طرح برد حول ؟ فر ما یا : لبیك السله مد لبیك ، پر صف کے بعد یول کیو : جمعے تو جہال رو کے گا و بیں میں احرام سے باہر بول بیمیارا بیاستنا و تبیار سے دب کے بیمال مقبول دے گا۔

٤٤٥٣ \_ عن ضباعة بنت الزبير رضي الله تعالىٰ عمها قالت : دخل على رسول

| TA#/1 | ياب حوازاشتراط المحرم التحلل يعدره | ٢٥٤٤_ الصحيح بمسلم:     |
|-------|------------------------------------|-------------------------|
| 10/4  | باب الاشتراط في المحج              | السدن للنسائيء          |
| 117/1 | باب ما حداء في الاشتراط في الحجء   | التحامع للترمديء        |
| 411/5 | ياب الشرط في الحج ه                | السنن لاين ماحده        |
| Y11/Y | ياب الشرط في الحج ،                | ٢٥٤٤٤ السن لا ين ماجه ، |

الله صلى الله تعالىٰ عليه و سلم و انا شاكية فقال : أما تريدين الحج العام؟قلت : ابى لعليلة يارسول الله ! قال : حجى وقولى : محلى حيث تحبسنى فان حبست او مرضت فقد احللت من ذلك شرطك على ربك عروجل \_

حضرت ضیاعہ بنت زبیر رضی اللہ تعالی عنوا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے جبکہ بیس بیارتھی ،فر مایا: کیا اس سال نج کا اداوہ نہیں؟ بیس نے عرض کی: یارسول اللہ! بیس مریفہ ہوں ،فر مایا: نج کی نیت سے احرام با عدد لواور بہ شرط کرلوکہ الی ! جہال تو جھے دو ہے گا و ایس بیس احرام سے باہر ہوں ۔اب اگرتم نج سے دو کی کئیں یا بیار ہو لا اس شرط کے سبب جوتم نے اسپے رب عروجل پر نگائی ہے احرام سے باہر ہو جا تا گرہ کے سبب جوتم نے اسپے رب عروجل پر نگائی ہے احرام سے باہر ہو جا ترکی گئیں۔

٤٥٤ \_ عن حاير بن عبد الله رضى الله تعالىٰ عنهما قال: ان النبي صلى الله تعالىٰ عنهما قال: ان النبي صلى الله تعالىٰ عنهه وسلم قال لصباعة بنت الزبير رضى الله تعالىٰ عنها: حجى واشترطى ان محلى حيث حبستنى \_

حضرت جاربن عبداللدرض اللدتعائي عنها بروايت بكرسول الله سلى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى عليه وسلم في حضرت ضبا عدمنى الله تعالى عنها ب ارشاد قرمايا: ح كى نيت ب احرام بانده لوادر بيشرط كرلوكه البي إجهال توجمه روك كاوين بس احرام سے باہر موں ١١١م

وانى اخاف الحبس فقال: حجى واشترطى ان محلى حيث حيث حيست \_

حضرت اساء بنت صديق باسعدى بنت حوف رضى الله تعالى عنيم سے روايت ہے ك

\* T11/0

£20 ياسس لليهقيء

411/Y

ياب الشرط في الحجء

ە 13£\_ السن لاين ماجە *ء* 

Y . 2 / Y &

🛣 المعمم الكبير للطبراني ه

المسدلا حمدين حيلء

حضور نی کریم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ضباعد رضی اللہ تعالی عنها کے پاس تشریف لائے اور فرمایا: اے پیچازاوی! کیا تج کا ارادہ نہیں ہے؟ عرض کی: بیس بھار عورت ہوں خوف ہے کہ کہیں روک نہ دی جاول بفرمایا: تج کے لئے احرام با عد صلوا وربیش ط کرلو کہ تو جھے جہال روک دے گا میں وہاں بی احرام ہے باہر ہوں۔ ۱۲م

﴿ ١٨﴾ امام احمد رضام حدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

ہمارے ائمہ کرام رضی اللہ تعالیٰ تعمم فرماتے ہیں: بدایک اجازت تھی کہ حضور الذی مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں عطافر مائی ورنہ نبیت ہیں شرط اصلامتبول ومعتبر نہیں۔
مسلی اللہ اس تحصیص میں بعض شوافع بھی ہمارے موافق ہیں ہمثلا امام خط بی اور امام اینی نے عمرة القاری میں ہو نہی تصریح فرمائی۔

الأمن والعلى 109

٤٤٥٧ عن مصربن عاصم رضى الله تعالىٰ عنه عن رحل منهم رضى الله تعالىٰ عنه الله تعالىٰ عنه الله تعالىٰ عنه الله تعالىٰ عليه وسلم فأسلم على انه لا يصلى الا صلاتين فقبل ذلك منه \_

حضرت نفرین عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ ایک صاحب فدمت اقدس صفور سید عالم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیں حاضر ہوکراس شرط پراسلام لائے کہ صرف دوہ بی فرازیں پڑھا کروں گا جصفور نبی کریم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبول فر بالیا۔
﴿ 19 ﴾ امام احمد رضا محمد شدیر ملوی قدس سمرہ قرمائے ہیں ہے۔ اور ماجلیل سیوطی نے اپنی کتاب مستطاب یہ عدیہ بیت دجال مجم مسلم ہے ، اور مجلیل سیوطی نے اپنی کتاب مستطاب المحمود جی المام جلیل سیوطی نے اپنی کتاب مستطاب المحمود جی المام جلیل سیوطی نے اپنی کتاب مستطاب المحمود جی المام جلیل سیوطی ہے کہ الم جلیل میں ایک جمل فہرست میں نو واقعوں کے اور ہے دیئے کہ فقیر نے بخو ف طوالت ان کوڑک کیا۔

الأمن والعلى 190

١٤٤٥٧ المسد لاحمد بن حيل، ١٦٠ كنز العمال للمتقي،

٤٤٥٨ عنه قال: جعل رسول الله صلى الله تعالى عنه قال: جعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم للمسافر ثلثا ولو مضى السائل على مسألته لحعلها خمسا وفي رواية ، ولو استزد ناه لزادنا ، وفي رواية ولو اطنب له السائل في مسألته لزاد ، وفي رواية ولي مسئلة لحمسا \_

ذوالشعاد تین حفرت فزید بن تابت رضی الله تعالی عند سے روابت ہے کہ حضور نبی کریم سلی الله تعالی علیہ وسلم نے مسافر کے لئے سے موزہ کی مدت تین رات مقرر فرمائی ، اور اگر ما تکنے والا ما تکنا رہتا تو ضروحضور پانچ را تیس کردیے ، ایک روابت میں ہے ، اگر ہم حضور ہے نوالا ما تکنے والا ما تکنے جاتا تو حضور اور زیادہ مدت عطافر ماتے ، تیسری روایت میں ہے ، فعدا کی تم !اگر سائل مرض کے جاتا تو حضور مدت کے یا تج دن کردیے ۔

(۲۰) امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

بیر مدیث بلاشہر کے السند ہے۔ اس کے سب رواۃ اجلہ کفات ہیں، لاجرم اے امام ترفدی نے روایت کر کے فرمایا: "هذا حدیث حسس صحیح" بیرهدیث سن سے ہے۔ نیز امام نشان کی بن معین نے تقل کیا:

يرمديث كي ہے۔

امام ترقدی نے اپنی روایت میں اگر چہ بیزا کد جمل تقل جیس قرمایا لیکن مخرج وسند متحد بیں ۔امام این وقتی نے اس مدیث کی تقویت میں طویل بحث کی ہے ، نیز امام زیلتی نے نصب الرابی میں اس کوشرح وسط سے بیان کیا ہے ، فراجعہ ان همت ۔

اس مدیث کی عدم محت کے سلسلہ بین ایک براشہ بیر پیش کیا جا تا ہے کہ اہام بخاری علیہ رحمۃ الباری نے فر مایا: میر سے نزو یک بیر مدیث سے نہیں کہ عبداللہ جدلی کا حضرت خزیمہ بن ٹابت سے ساح ٹابت نہیں۔

41/1

باب التوقيت في المسح ،

٤٤٥٨\_ السن لايي داؤد ۽

27/1

باب ماءداء في التوقيت على المسح،

السس لا بن ماجه ۽

واح الاحاديث

تواس سلسلہ میں عرض ہے امام بخاری کی جانب سے بید تکا بت عموماً پائی جاتی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک اتصال سند کے لئے ساع شرط ہے خواہ آیک مرتبہ ہی ثابت ہو۔

اقول: اس کے علاوہ ایک خاص بات رہجی پیش نظرر ہے کہ ساع ٹابت نہ ہونے ہے صرف یہ بی تو ہوگا کہ حدیث منقطع ہوجا کیگی اور یہ کوئی جرح نہیں کہ یہ ہمارے یہاں نیز تمام محدیثین جومرسل کوقیول کرتے ہیں مقبول ہے اور یہ بی فرصب جمہور ہے۔

یماں این جزم ظاہری کی بعنیمنا میٹ پر بھی کان دھرنے کی ضرورت جیس کماس نے لو امام جدلی کی دوایت کوئی فیر معتمد قرار دیدیا ، بیراین جزم جزح و تنقید جس دواندھوں لیعنی سیا ہو آتشز دگی کی طرح ہے کہاس نے توامام تریدی تک کوئیا جمل جس شار کرڈ الا تھا۔

امام جدلی کی عظمت شان تواس سے حیاں ہوجاتی ہے کہ علم عدیث کے دوعظیم امام احمد بن طغیر است کیا حیثیت بن طغیل اور یکی بن معین ان کو افتہ مائے ہیں۔ پھر ابن حزم ان حضرات کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے، یہ بے چارہ تو اس سلسلہ بھی اکیلا ہے کسی نے بھی اس جیسی بات نہ کئی۔ ویکھتے امام بخاری بھی جرح کررہے جی تو صرف بیری کہ امام جدلی کا ساع فابت جیس ، دوایت جدلی پران کی طرف سے کوئی تقید منقول جیس ، اور امام تر ندی تو صحیح فرما جی بیز تقریب الحبلایب میں علامدا بن جرنے ان کو تقد فرما یا۔ واللہ تھی ٹی اعلم علامدا بن جرنے ان کو تقد فرما یا۔ واللہ تھی ٹی اعلم

بیحدیث می حضور سید عالم سلی الله تعالی علیه وسلم کی تفویض واختیار بین نص مرتک هے، ورنه بیر کہنا اور کہنا بھی کیسا موکد بقسم ، کہ والله سائل مانتے جاتا تو حضور پانچ دن کردیتے ، اصلا مخوائش ندر کھنا تھا ، کمالا تعلی ۔

اور يهال جزم خصوص بے جزم عموم نه ہوگا كداس خاص كى نسبت كوئى خبر خاص تخبير ارشاد ند ہوئى تقى ، تو جزم كا خشاوى كە حضرت خزيمه رضى الله تعالى عنه كومعلوم تعاكدا حكام سپر د واغتيار حضور سيدالا نام بيس ، عليه دعلى آلدافعنل العملا ة والسلام \_

wasa aya a e g

۹ ه ۶ ۶ معن ابی هریرة رضی الله تعالیٰ عنه قال: قال رسول الله صلی الله تعالیٰ عنه قال: قال رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم: لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواك عند كل صلوة و معرت ابو بریره رضی الله تعالی عنه سے روایت بے كدرسول الله تعالیٰ علیه وسلم في ارشا دفر مایا: اگر مشاهت امت كا خیال تد بوتا توشی ان پرفرش فر مادیتا كه برتماز كودتت مسواك كریں ـ

عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لولا أن أشق على أمنى لامرتهم عند كل صلوة بوضو عنومع كل وضوع بسواك \_

حضرت ابو ہر مرہ وضی اللہ تعالی عنہ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا: اسمت پروشواری کا لحاظ نہ ہوتو ہیں ان پر فرض کر دون کہ ہر نماز کے وقت وضوکریں اور ہروضو کے ساتھ مسواک کریں۔

(۲۱) امام احدرضا محدث بربلوی قدس سره فرماتے ہیں علاقہ ماتے ہیں علاقہ ماتے ہیں علاقہ ماتے ہیں علاقہ ماتے ہیں: بیحدیث متواتر ہے۔ تیسر وغیرہ بین اس کی تقریح ہے۔ اقول: امردو تتم ہے۔ اول: امردو تتم ہے۔ اول حتی ۔ جبکا عامل ایجاب اوراس کی مخالفت معصیت۔

177/1 ياب السواك يوم الحمعات £ 6 ع £ \_ الحامع الصحيح للبخارى ، 144/1 باب السواكه المنجيح لنسلمه 7/1 ياب الرعصة بالسواك بالعشيء السن للسائيء السدن لا بن ماجه : 40/1 ياب السواك الموطأ لماثك **771/**5 🖈 المستد لاحمدين حيل: ، ££٦ السن للسائيء 4/1 ياب الرحمة في السواك بالعشيء ٢/ ٢٥٩ الترغيب والترهيب للمدرى، ١/ ١٦٣ المسدلا حمدين حيلء

جامع الاحاديث

وذلك قوله تعالى:

فليحذر الذين يخالفون عن امر ه في سيدل حروس ككم كرداد س

ڈریں وہ لوگ جواس کے عظم کی مخالفت کرتے ہیں۔ دوم عمر بی۔ جبکا حاصل ترغیب اور اس کے ترک میں وسعت۔

وذلك قوله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم

امرت بالسواك حتى خشيت ان يكتب على\_

مجھے مسواک کا تھم ملا یہا لیک کہ مجھے خوف ہوا کہ بیل فرض ہوجائے۔ امریم کی آت یہاں قطعا حاصل ہے تو ضرور نئی حتی کی ہے۔ امرحتی بھی دوسم ہے۔ اول خلنی۔جسکا مفاد وجوب۔

دوم تطعی جسکامتنفنی فرمنیت.

ظیمت خواہ من جمۃ الروایۃ ہو یا من جمۃ الدلالت، ہمارے تن جمی ہوتی ہے، حضور
سیدعالم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علوم سب قطعی بیتی جس جن کے سراپردہ عزت کے کردظنون
کواصلا بارجیس، توجم واجب اصطلاحی حضور کے تن میں خفق نہیں، وہاں یا فرض ہے یا مندوب،
امام محقل علی الاطلاق نے فتح القدیم جس اس کی وضاحت فرمائی

اب واضح ہوگیا کہ ان ارشادات کریم کے قطعانیہ بی معنی ہیں کہ بی جاہتا تو اپنی امت پر ہر نماز کے لئے تازہ وضوادور ہر وضو کے وقت مسواک کرنا فرض کردیتا ، محران کی مشتنت کے لئا قاسے میں نے فرض ندکی ،اورا محیارا حکام کے کیامعنی ہیں؟ ولٹدا کھند۔

١٤٤٦١ عن امير المؤمين على المرتضى كرم الله تعالى و جهه الكريم قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لولا ان اشق على امتى لامرتهم بالسواك مع كل وضوء...

امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم الله تعالی و جهدانگریم سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله مسلی الله تعالیٰ علیه وسلی سے ارشاد فر مایا: مشانت است کا پاس ہے ورنہ میں ہروضو کے ساتھ مسواک ان پر فرض کر دیتا۔

٤٤٦٢ ـ عن ابي امامة الباهلي رضي الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى

WATER 12 4 W 2 2 3

المله تعالىٰ عليه وسلم: تستاكوا فان السواك مطهرة للقم مرضاة للرب ءما حاء ني حبرئيل الا او صاني بالسواك حتى لقد خشيت ان يفرض على وعلى امتى ءولو لا اني اخاف ان اشق على امتى لفرضته لهم \_

حضرت ابوا مامه با بلی رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مسواک کرد کہ مسواک منہ کو پا کیز واور رب عز وجل کو راضی کرتی ہے۔ جبر تیل جب جبر تیل جب میرے پاس حاضر ہوئے جمعے مسواک کی وصیت کی ، یہاں تک کہ بیشک جمعے اند بیشہ ہوا کہ جبر تیل جمعے پراور میری امت پر مسواک فرض کرد بینگ ، اوراگر مشقت امت کا خوف نہ ہوتا تو بیس ان بر فرض کرد بینگ ، اوراگر مشقت امت کا خوف نہ ہوتا تو بیس ان بر فرض کرد بینگ ، اوراگر مشقت امت کا خوف نہ ہوتا تو بیس ان بر فرض کرد بیا۔

يهاں جبرئيل امين عليه الصلوة والتسليم كى لمرف بحى فرض كروسينے كى اسناد ہے۔ يهاں جبرئيل امين عليه الصلوة والتسليم

2577 عنهما قال: قال رسول الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لولا الدائد على امتى لفرضت عليهم السواك عند كل صلوة كما فرضت عليهم الوضوء \_

حضرت عمیاس بن عبد المطلب رضی الله تعاتی عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعاتی عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعاتی علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: مشقت است کا لحاظ نه ہوتو میں ہر نماز کے وقت مسواک ان برفرض کر دول جس طرح میں نے وضوان برفرض کر دیا ہے۔

یہاں وضوکو بھی فرمایا کیا کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی است پر فرض رویا۔

£ £ £ £ 2 من عبد الله بن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: لولا ان اشق على امتى لامرتهم بالسواك والعليب عند كل

۱۱۳/۱ الدرالمتثور للبيوطى، باب السواك، ۱۱۳/۱ الدرالمتثور للبيوطى، ۱۱۳/۱ ۲۲۱۲ الامتثور للبيوطى، ۱۲۲/۱ ۲۲۱ الامتثارك للحاكم ۱۱۲۱ الا محمع الزوائد للهيثمى، ۲۲۱/۱ ۲۲۱ عنو العمال للمتثنى، ۲۲۱۹۵ ۱۱۲/۹ ۱۱۲/۹

صلوة \_

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مشقت امت کا خیال نہ جوتو اپنی امت پر ہر ثماز کے دفت مسواک کرنا اور خوش یونگانا فرض کردوں۔

## يهال خوشبوكي بمى فرمنيت زائد فرمادي\_

٥٤٤٦ عند عبدلله بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لو لا ان اشق على امتى ان امرتهم ان يستاكوا بالاسحار و معرب عبرالله بن عرفى الله تعالى عليه وسلم عبرالله بن عرفى الله تعالى عليه وسلم في الله تعالى الله تعالى عليه وسلم في ارشاد فرمايا: مشقت امت كا الديش به وتا لو على ان برفرض فرماد ينا كه برسم و عليه بهر الله كرمسواك كرس و

٩ ٤ ٤ ٦ ٦ عن ريد بن اعدال الحهني رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه و سلم: لو لا ان اشق على امتى لامرتهم بالسواك عند كل صلوة ، ولا حرت العشاء الى ثلث الليل \_

حضرت زیربن خالد جمنی رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ رسول الله ملی الله تعالی عندے روایت ہے کہ رسول الله ملی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: مشقت امت کا خیال نه ہوتو ش ہر تماز کے وقت ان پرمسواک فرض کر دوں اور نماز عشا کو تہائی رات تک ہٹا دوں۔

١٤٦٧ . عن امير المومين على المرتضى كرم الله تعالى وحهه الكرم قال:

| 0/1   | ياب ما حاء في السواك             | ٤٤٦٦ - الحامع للترمذيء |
|-------|----------------------------------|------------------------|
| V/1   | يا ب السواك ،                    | الستن لا بي داؤده      |
| 4/1   | ياب الرحصة بالسواك بالعشيء       | السنن للسنائي ۽        |
| V5/3  | باب ماحاء في ركوة النحب والفضة ، | 2214_ الحامع للترمديء  |
| **1/1 | باب في زكوة السائمة ،            | السنن لا بي داؤده      |
| 761/1 | ١/ ٩٢ 🏗 الدرالمثور للميوطيء      | المسد لاحمدين حيلء     |

قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : قد عقوت عن الحيل والرقيق ،فها توا صدقة الرقة من كل اربعين درهما درهم \_

امير المومنين معزت على مرتضى كرم الله تعالى وجهدالكريم بيدوايت ب كدرمول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد: محور وں اور غلاموں كى زكوة تو ميں نے معاف كردى ، روپيوں كى زكوة دو، برجاليس درهم عايك درهم-

(۲۲) امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

سواری کے کھوڑوں ،خدمت کے غلاموں میں زکوۃ واجب نہ ہوئی رسید عالم سکی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں: بیمیں نے معاقب فرمادی ہے، ہاں کیوں نہ ہو کہ تھم ایک رؤف ورجيم كے باتھ ميں ہے۔ بحكم رب العالميں جل جلائشدوسلى الله تعالى عليه وسلم \_

٤٤٦٨ \_ عن المقداد بن الاسود رضى الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم الاصحابه : ماتقولون في الزيا بقالوا : حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام الى يوم القيا مة \_

حضرت مقداد بن اسودر منى الله تعاتي عنه ب روايت ب كدرسول الله ملى الله تعالى تعالى عليه وسلم في صحابه كرام رضوان الله تعانى يهم الجمعين عي فرمايا: زنا كوكيا بجهي مو؟ عرض كى:حرام ہےا سے الله ورسول في حرام كرديا تو وہ قيامت تك حرام ہے۔

£ 2.7. يحن ابي هريرة رصى الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: اني احرم عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة .

حضرت ابو ہربرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے دواہت ہے کہ رسول اللہ مسکی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: میں تم پرحرام کرتا ہول دو کمز ورول کی حق تلفی بیتیم اور مورت۔

12.23 المسدلاحمد إن حيل، 298/4 ٨/٦ فتح البارى لنمسقلانيء 105/4 الدر المتثور للسيوطىء \$ 13A/A محمع الروائد للهيثميء فتح البارى للعسقلانيء ERE/A \* N/1 £239\_ المسدلاحمد بن حبل ، 104/4 الفر المثثور للميوطىء \* VAA/A مجمع الزوالد للهشيء

١٤٤٠ عن حابر بن عبد الله رضى الله تعالىٰ عنهما قال: سمعت رسول الله
 صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عام الفتح يقول: ان الله ورسوله حرم بيع الحمر
 والميتة والخنزير والاصنام\_

حضرت جابرین عبدالله رضی الله تعالی عنها ہے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کو فتح مکہ کے سال قرماتے سنا: جیٹک الله اوراس کے رسول نے حرام کر دیا ہے شراب، مردار۔سوراور بتوں کا بیجنا۔

۱ ٤٤٧ عن ابي موسى الاشعرى رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : لاتشرب مسكرا مفاني حرمت كل مسكر .

حفرت الدموى اشعرى رضى الله تعالى عند عددايت بكدرول الله سلى الله تعالى عند عددايت بكدر سول الله سلى الله تعالى عند وايت بكدر سول الله صلى الله عند وايت بكدر سول الله صلى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: انى فرضت على امتى قرأة يس كل ليلة معمن داوم على قرأتها كل ليلة ثم مات مات شهيدا.

حضرت الس بن ما لک رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله ملی الله تعالی علیہ وسلم سنے الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بیس نے اپنی امت پر لیس شریف کی ہررات تلاوت فرض کی ، جو ہمیشہ ہر شب اسے پڑھے بھر مرے محمد مرے۔

Y58/1 باب بيع الميئة والإحسام، ، ££٧ الحامع الصحيح للبخاري ، x 7 / 4 باب تحريم الخمر و الميتة ، العبحيح لمسلمه ۲/۲/۲ 🛠 السن الكبرى لبيهتي، المسدلا حمد بن حتبل ، 17/3 ٤٤٢١ النش للسائيء YVV/Y ياب تعمير البتع والمزر كتر العمال للمتقى، ١٣١٥، ٥/ ٤٣٤٣ \$ 11A/1 ٤٤٧٧ الأمالي للشجريء 444/1 تنريه الشريعة لا بن عراق، 141/1 # 171/E الحاوي للمناوي ، المسدلا حمدين حيلء

على الغير مورة إلا غال على العاديث

(۲۳) امام احدرضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

اس مدیث کی سندسعیدین موی بیل جو تھم بالکذب بیل آلیکن محققین کے زو یک بیہ بات ایت ایت و کھتی ہے کہ کی حدیث کا موضوع ہونا تھن کی گذاب کے سند میں ہونے سے انہیں ہوجاتا چہ جائیکہ راوی صرف تھم بالکذب ہوجب تک دوسر نے آرائن اس کی وضع کا فیصلہ نہریں ، جیسے کسی صدیث کا نص قطعی اوراجه اعظمی کے مخالف ہونا ، یاحسن سلیم اوروضع کرنے والے کے اقر ارسے تابت ہونا وغیر ہاذ لک،

الم خادى في المخيف في بين مراحت كى اورجم في الى كاب "مسنيسر العين في حكم تقبيل الإبهام مي "في كاب "مسنيسر العين في حكم تقبيل الإبهام مي "في ال كم التحقيق كي علماء كرام كاال إراجماع بي كم التحقيق كي علماء كرام كاال إراجماع بي حكم كرون من في حكم الضعاف" في موضوع إفضائل في ممل كرواج الهاد السكاف في حكم الضعاف" في اسكابيان إور عطور برموجود ب

اس صدیث اوراس فرمنیت سے متعلق فقیر کے پاس سوال آیا تھا جسکا جواب قاوی فقیر کے اس سوال آیا تھا جسکا جواب قاوی فقیر العطایا والدوییة فی الفتاوی الرضویة کے مجلد بنجم کتاب مسائل شی میں قد کورو والله الهادی الی معالی الامور ۔

## الأمن والعلى ١٩٧

٩٧٤ ٤ \_ عن المقداد بن معدى كرب رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الا انى اوتيت القرآن ومثله معه ، الا يوشك رجل شعبان على اريكته يقول: عليكم بهذا القرآن ، فما وحد ثم فيه من حلال هاحلوه ، وما وحد تم فيه من حرام فحرموه ، الا لا يحل لكم الحمار الاهلى ولا كل ذى ناب من السبع ولا لقطة معاهد الا ان يستغنى عنها ، وان ماحرم رسول الله مثل ماحرم الله .

51/Y

باب ماحاء فيمن روى حدثنا

££٧٣ الحامع للترمدي ،

344/4

باب في أزوم السنة،

السنن لا بي داؤده

ياب اتباع سنة وسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وصلم ١٠ ٢

السس لا بن ماجه ۽

حضرت مقداد بن معدی کرب رضی الله تعاتی عنه ہے دوایت ہے کہ رسول الله مسکی اللدنغاني عليه وسلم في ارشاد فرمايا: من لوا مجهة رآن كي ساته اسكامتل ملاء ليعي حديث، ديم کوئی پید بجرااین تخت پر بینایدند کے بینی قرآن لئے رہو، جواس میں طال ہا۔ عالل جالو، جواس میں حرام ہے حرام مالو۔ من لوا تمہارے لئے یالتو گدھا حرام ہے، ہر کیلے والا در تدہ حرام ہے اور ذمی کا فرکا کرا پڑا مال بھی حرام جب تک وہ اس سے مستغنی نہ ہو۔ جو پھے اللہ کے رسول نے حرام کیا وہ بھی اس کے حتل ہے جے اللہ عز وجل نے حرام کیا۔ جل جلا للہ وصلی اللہ تعالى عليه وسلم-

﴿ ٢٢﴾ امام احدرضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں يهال صراحة حرام كي دونتمين فرمائي ،ايك وه جيهالله عز وجل نے حرام فرمايا۔ دوسرا وہ جےرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حرام کیا۔اور فرمادیا کہ وہ دونوں برابر و یکسال

ا قول: مراد دالله اعلم ننس حرمت ميں برابري ہے تواس ارشادعلاء کے منافی نبیس که خدا کا فرض رسول اللہ کے فرض ہے اشدوا تو ی ہے۔ الأمن والعلى ١٩٧

٤٧٤ £ \_ عُنْ ابي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه قال : ان جهيش ابن اويس النعمي رضي الله تعالىٰ عنه ورجالا من قبيلته اتوا الى النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وقال:

الايا رسول الله انت مصدق فيوركت مهديا وبوركت هاديا شرعت لنادين الحنيفة بعد ما عبدنا كامثال الحمير طواغيا حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت جہیش ابن اولیس رمنی الله تعالی عند مع این چندالل قبیلہ کے باریاب خدمت اقدس حضور سیدعالم سلی الله تعالی عليه دسكم موئ بقصيده عرض كياءازال جمله بياشعار ہيں۔

470/1

٤٤٧٤ الاصابة لا بن حمره

War + + + + + 3

واح الاحاديث

یارسول اللہ احضور نفدیق کے میں جنسور اللہ عزوجل سے ہدا یت
پانے میں بھی مبارک ، اور طلق کو ہدا یت قرماتے میں بھی مبارک ، حضور ہمارے لئے وین اسلام
کے شارع ہوئے بعداس کے کہم گدھوں کی طرح بتوں کو ہوج دے شخصہ

(۲۵) امام احمد رضا محدث بر بلوی قدس مروقر ماتے ہیں

یہاں صراحہ تشریع کی نبیت حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ہے کہ شریعت اسلامی حضور کی مقرر کی ہوئی ہے۔

لہذا قدیم سے عرف علائے کرام میں حضور اقدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شارع کہتے ہیں۔

علامه ذرقانی شرح مواهب مین فرماتے ہیں:

قداشتهر اطلاقه عليه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم الانه شرع الدين والاحكام\_

سیدعالم سلی اللہ تعالی علیہ دسلم کوشار ع کہنامشہور ومعروف ہے،اس کئے کہ حضور نے دین متنین واحکام دین کی شریعت نکالی۔

ای قدر پربس بیجے کہاں ہیں سب کھی آھیا، ایک لفظ شارع تمام احکام تشریعیہ کو جامع ہوا۔ میں میں میں میں میں میں می جامع ہوا۔ ہیں نے یہاں وہ احادیث نقل نہ کیں جن ہی حضور کی طرف امرو نہی وقضا وامثالها کی اسناد ہے۔

(٣١) اتنحدُو العبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم ع وما امروا الاليعبدو اللهاواحداً علا الله و دسبحنه عما يشركون.

انہوں نے اپنے پادر ہوں اور جو گیوں کو اللہ کے سوا خدا بنالیا۔ اور سی بن مریم کو اور انہیں عظم نہ تھا۔ مر یہ کہ اللہ کو پوجیس اس کے سواکسی کی بندگی نیس اے پاک ہے ان کے مرکب سے۔

(۲۲) امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

واح الاحاديث

(نعماری شرک میں یانبیں اس کی تحقیق ہے ) نعماری با نتمبار حقیقت نغویداز آنجا کہ قیام مبدستلزم صدق مشتق ہے بلاشبہ شرکین ہیں کہوہ بالقطع قائل بہ سکیٹ و بنوت ہیں ،

ای طرح وہ میبود جوالو ہیت وابیع عزیز علیہ الصلو قا والسلام کے قائل نے ، مرکلام
اس میں ہے کہ تن تبارک و تعالی کتب آسانی کا اجلال فرما کر میبود و نصاری کے احکام کواحکام مشرکیین سے جدا کیا، اوران کا تام اہل کتاب رکھا، اوران کے نساہ و ذبائے کو طلال و مباح تغیرایا،
آیا نصاری زمانہ بھی کہ الو ہیت عبداللہ می ملیما الصلوق و السلام کی علی الا علان تصریح اور وہ میبود جو شل بعض طوا نف ما ضیر الو ہیت بندہ خدا عزیز علیہ الصلوق و السلام کے قائل موں وہ میبود جو شل بعض طوا نف ما ضیر الو ہیت بندہ خدا عزیز علیہ الصلوق و السلام کے قائل موں المحصی میں داخل اوراس تفرقہ کے محصی میں داخل اوراس تفرقہ کے محصی تبان پر شرعایہ بی احکام مشرکین جاری ہوں کے اور این کے نسام سے تزوج اللہ تعالی علی تا ول تا روا ہوگا ۔ کلیا ت علیائے کرام رحمۃ اللہ تعالی علیم المحصی اس بارے میں محلف، بہت مشائح نے تول اخیر کی طرف میل فرمایا ، بعض علیا ء نے تول اخیر کی طرف میل فرمایا ، بعض علیا ء نے تھرئے کی کہائی پرفتوئی ہے۔

متصفی میں ہے:

"قالو هذا يمنى الحل اذا لم يعتقد واالمسيح الها اما اذا اعتقد وه فلا وفي المبسوط شيخ الاسلام ويحب ان لا يا كلوا ذبائح اهل الكتاب اذا اعتقد واان المسيح الله وان عزيز الله ولا يتزجو ا نساء هم وقيل عليه الفتوئ "\_

علما و نے فر مایا: کران کا ذبیح تب طال ہوگا کہ دو بیسی علیہ السلام کو اللہ نہ مائے ہوں لیکن اگر دو ان کو اللہ مائے ہوں تو بھر طال نہ ہوگا ، اور شیخ الاسلام کی مبسوط میں ہے : کہ مسلمانوں پرلازم ہے کہ الل کتاب کا ذبیح اس صورت میں نہ کھا تیں جب وہ سی علیہ السلام اور عزیز علیہ السلام کو اللہ مائے ہوں اور اندریں صورت ان کی عورتوں سے نکاح بھی نہ کریں ، اس پرفتونی کہا گیا ہے۔

ان علامكا استدلال آيكريم "قالت اليهود عزيز ابن الله وقالت النصاري المسيح ابن الله \_

یہود نے کھاعزیز ابن اللہ اور نصاری نے سے ابن اللہ، سے ہے کہاس کے آخریس ارشادیایا سبحنه و تعالیٰ عمایشر کون "،

was the second

یاک ہے دو دات اور جوانہوں نے اس کا شریک بنایا اللہ تعالی اس سے بلندو بالا ہے، روالحاریں ہے:

" فی المعراج ان اشتراط ما ذکر فی النصاری معالف لعامة الروایات "۔
معراج میں ہے کہ نصاری کے ذکورہ شرائط عام روایات کے خالف۔
امام محقق علی الاطلاق مولا تا کمال الملة والدین محمد بن اللہما مرحمة الشرطیہ فتح القدیم
میں اس ترمیب کی ترجیح اور دلیل خرکور ترمیب اول کے جواب میں ارشاد قرماتے ہیں:

مطلق لفظ المشرك ادا ذكر في لسان الشارع لا ينصرف الي اهل الكتاب وان صبح لبغة فيي طا ثفة بل طوائف واطلق لفظ الفعل اعنى يشركون على فعلهم كما ان من رأى بعمله من المسلمين فلم يعمل الالاحل زيديصح في حقه انه مشرك لبعة ولا يتبادر عبند اطلاق الشارع لفظ المشرك ارادته لما عهد من ارادته لما عهد من ارادته به من عبد مع الله غيره ممن لا يدعى اتباع نبي وكتاب وللالك عبطفهم عليه في قوله تعالى: "لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين" و نص على حلهم بقوله تعالى: والمحصنات من الذين اوتواالكتاب من قبلكم اي العفائف منهن الى آخر ما اطال واطاب كما هو دابه رحمه الله تعالى ـ لغظ مشرك جب مطلق ذكركيا جائة شرى اصطلاح بس الل كتاب كوشامل شهوكا اكر چەلعنت كے لحاظ سے الل كتاب كے كسى كروه ياكنى كروموں يراس كا اطلاق مح ہے ، الل كتاب کے قعل پر صیغة 'بیشسر کون 'کااطلاق ایسے ہے جیسے کسی مسلمان ریا کارے اس عمل پرجس کومثلا زید کی خوشنودی کے لئے کررہا ہولو کہا جاسکتا ہے کہ بیاعنت کے لحاظ سے مشرک ہے،شری اصطلاح میں مطلقا لفظ مشرک کا استعمال صرف اس مخض کے لئے متبادر ہوتا ہے جو کسی نبی اور كتاب كى اجاع كے دعوى كے بغير اللہ تعالى كى عبادت ميں غير كوشر يك كرے واس لئے اہل كتاب يرمشركين كاعطف الدنعالى كاس قول السم يكى الذيس كفروا من اهل الكتاب والسمشركيس مسفكيس "والبينسه- ١] ش كها كياب-اورالله تعالى كاس قول: "والمحصنات من الذين او تو الكتاب "[المالده-٥] من كما بير تورتول كعلال ہونے برصراحة نص قرمانی من ہے، یعنی اہل کتاب کی عفیف عور تیں حلال ہیں۔ ابن جام کے

واح الاحاديث

طویل اور طبیب قول کے آخر تک جیسا کہ ان کی عاوت ہے۔ اللہ تعالی ان پر رحمت فرمائے۔ بالجملہ مخفقتین کے فزد یک رائج میں ہے کہ یہود ونصاری مطلقا الل کتاب ہیں اور ان پر احکام مشرکین جاری نہیں۔ (جدید ۱۲/۱۳ ا، ۱۱۷)

(٣٢) آيايها النيس أمنوان كثيراً من الاحبار والرهبان لياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله طوالذين يكتزون الذهب والفضة ولا يتقتونها في سبيل الله لا فبشرهم بعذاب اليهم.

اے ایمان والو بے شک بہت یا دری اور جوگی لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں۔ اور اللہ کی راہ سے۔ روکتے ہیں اور وہ کہ جوڑ کرر کھتے ہیں سوتا اور چا عمدی اور اے انٹد کی راہ میں خرج میں کرتے ۔ انٹیس خوشجری سنا ؤور دنا کے عذاب کی۔

(۳۵) يوم يحمى عليها في نارجهنم فتكون بها جباههم وجنوبهم وظهورهم خداما كنزتم لانفسكم فذوقوا ماكنتم تكنزون - الله وظهورهم خداما كنزتم لانفسكم فذوقوا ماكنتم تكنزون - الله حرام دون ووتيا يا والمرام كالمرام كال

WAL 4 42 4 2 1 4 3

کروٹیں اور پیٹھیں۔ بیہ ہے دوجوتم نے اپنے لئے جوڑ کردکھا تھا اب چکھومزااس جوڑنے کا۔ (۲۷) ایام احمد رضا محدث پر بلوی قدس سر دفر ماتے ہیں اس داغ دینے کو بینہ سمجے کہ کوئی چکالگا دیا جائے گا ، یا پیٹانی ویشت و پہلوکی چر بی لکل کربس ہوگی بلکہ اس کا حال حدیث ہے کن کیجئے۔

٥٧٥ ٤ - عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبِ وَ لاَ فِضَةٍ لاَ يُؤَدِّى مِنْهَا حَقَّهَا إلَّا إذَا كَانَ يَوُمَ عليه وسلم: مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبِ وَ لاَ فِضَةٍ لاَ يُؤَدِّى مِنْهَا حَقَّهَا إلَّا إذَا كَانَ يَوُمَ الله تعالى اللهِ عَلَيْهَا فِي نَارٍ حَهَنَّمَ فَيُكُوى بِهَا حَبُهُ وَ اللهِ اللهِ عَلَيْهَا فِي نَارٍ حَهَنَّمَ فَيُكُوى بِهَا حَبُهُ وَ حَبِينَةً وَ ظَهُرُهُ كُلُمَا رُدُّتُ أُعِيدَتُ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ اللهِ سَنَةٍ حَتَى يَعُمْ مِنْ اللهِ سَنَةٍ حَتَى يَعُمْ مِنْ اللهِ سَنَةٍ حَتَى اللهِ عَلَيْهَا إلى النَّارِ \_

حضرت الوہر یو دو منی اللہ تعالی عند ہے دواہت ہے کدر سول اللہ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم فی اللہ تعالی علیہ وسلم فی ارشاد فرمایا: جس کے پاس سوٹا یا جائدی ہواور اس کی ذکوۃ نہ دے قیامت کے دان اس از روسیم کی تختیاں بنا کر جہنم کی آگے میں تیا کی سے پھران ہے اس فیض کی چیٹانی اور کروٹ اور پیٹے دائے دیں گے۔ جب وہ تختیاں شنڈی ہوجا کیں گی۔ پھرانہیں تیا کردافیس کے۔ قیامت کا دن پچاس ہزار برس کا ہے۔ یونمی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ تمام مخلوق کا حساب ہوجا نیکا کی دن پچاس ہراہم ہوجا نیکا کی دن پچاس ہراہم ہوجا نیکا کی دن وہا کی رضورہ ہم المہم ہوجا نیکا کی دن ہوجا کی دن وہا ہم ہوجا نیکا کی دن پچاس ہوجا نیکا کی دن پچاس ہوجا نیکا کی دن پچاس ہوجا نیکا کی دن ہوجا نیکا کی دن پچاس ہوجا کی دن پچاس ہوجا نیکا کی دن پچاس ہوجا کی دن پچاس ہوجا کی دن پھل ہوجا کی دن پھی ہوجا کی دن پھران ہوجا کی دن پھی ہوجا کی دن پھران ہو ہو کی دن پھر کی دن پھران ہو کی دن پھران ہو کی دن پھران ہو کی دن پھران ہو کیا کی دن پھران ہو کی دن پھران ہو کی دن پھران ہو کی دن ہو کی دن ہو کی دن پھران ہو کی دیا گھر کی دن پھران ہو کی دن ہو کی دن ہو کی دن ہو کی دن ہو کی در ہو کی دن ہو کی در ہو کی دن ہو کی در ہو ک

٤ ٤ ٢٦ عن قبل أبى ذر الخفارى رضى الله تعالىٰ عنه قال: بشرالكانزين برضف يحمى عليه فى نار جهنم فيوضع على حلمة ثدى احدهم حتى يحرج من نغض كتفيه و يوضع على نغض كتفيه حتى يحرح من حلمه ثديه \_

صفرت ابو ذر حفاری رضی الله تعالی عندے روایت ہے فرمایا. زکوۃ نکالے بغیر مال جمع کرنے والول کو کرم پھر کی بشارت سناؤجس ہے جہنم میں اسکوداغا جائے گا۔ان کے سر اللہ جمع کر مے والول کو کرم پھر کی بشارت سناؤجس ہے جہنم میں اسکوداغا جائے گا۔ان کے سر لپتان پروہ جہنم کا کرم پھر رکھیں کے کہ سینہ تو ڈکرشانہ سے نکل جائے۔اورشانہ کی ہڈی پررکھیں

414/1

باب تعليظ عفوبة من لا يودي الزكاة ،

1 1 6

441/1

باب تفليظ من لا يودي الزكاة ،

٤٤٧٦\_ الصحيح لمسلم،

٥٧٥ ٤ \_ الصحيح لمسلم،

مطاختي الغبير مورة الانفال

مے کہ بڑیاں تو ڈکرسینے کلےگا۔

٤٤٧٧ عنه قال : كنت في نفر من قيس رضى الله تعالىٰ عنه قال : كنت في نفر من قريش فمر ابو ذر و هو يقول: بشر الكانرين بكى في ظهورهم يحرج من حنوبهم و بكى من قبل اقفائهم يحرج من حباههم .

حضرت احنف بن قبس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ جمی قریش کی ایک جماعت جمی میں قریش کی ایک جماعت جمی جمین تر ایش کی ایک جماعت جمی جمینی آزادی رضی الله تعالی عند بدیکتے ہوئے گزر ہے۔ بغیر زکوہ و کے خزانہ جمع کرنے والول کو بہ خوشخری سناوو کہوہ چھر چینے تو از کر کروٹ سے لکے گااور گدی تو از کر پیشانی ہے۔ فاوی رضویہ / ۳۳۵

٤٤٧٨ عنه قال : لا يكوى رحل بكنز فليمس درهم درهما و لا دينار دينارا يوسع حلدة حتى يوضع كل دينار و درهم على حدته \_

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تغالی عند نے قرمایا: کوئی روپیہ دوسرے روپے پر نہ رکھا جائے گا اور نہ کوئی اشر نی دوسری اشر فی ہے چھوجائے گی۔ بلکہ ذکوۃ نہ دینے والے کاجسم اتنا بوھا دیا جائے گا کہ لاکھوں کروڑوں جوڑے ہوں او ہرروپیہ جدا داخ دے گا۔

(۲۸) امام احدرضا محدث بریلوی قدس سره قرماتے ہیں

اے عزیز! کیا خدا ورسول کے قربان کو یو بھی بھی تھی تھی ہے ۔ یا پہاس بڑار برس کی مدت میں یہ جا نکا ہ معید تیں جمیائی سہل جا نا ہے ۔ قررا میں کی آگ میں ایک آ دھ دو پریگرم کرکے بدن پر کھ د کھے۔ پھر کہاں یہ خفیف گری ، کہاں وہ قبر کی آگ ۔ کہاں یہ ایک دو پریکہاں وہ ساری عمر کا جوڑا ہوا مال کہاں یہ منٹ بھر کی ویر کہاں وہ ہزاروں برس کی آفت کہاں یہ بلکا سا چہکا ، کہاں وہ ہڈیاں تو رُکر پار ہوئے والاغضب ۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو ہدایت بخشے۔ ہمیں۔

441/1

باب تغليظ عقوية من لا يؤدي الركاة ،

٤٤٧٧] الصحيح لمسلم:

010/4

🛣 💎 الترغيب و الترهيب للمدرى،

٤٤٧٨ ] . المعجم الكبير للطيراني،

٤٤٧٩ ـ عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: مَا مِنُ أَحَدٍ لَا يُوِّدِى زَكُوةَ مَالِهُ إِلَّا مُثِلَ لَهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ شُحَاعًا أَتُرَعَ حَتَى يُطُوِّقَ عُنُقَةً ثُمَّ قَرَءَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَليهِ وَسَلَّمَ مِصْدَاقَةُ مِنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَىٰ عَليهِ وَسَلَّمَ مِصْدَاقَةُ مِنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَىٰ وَ لَا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ يَتُحَلُّونَ بِمَا اللهُ مُ اللهُ مِنْ فَضَلِهِ الآية \_

• ٤٤٨ عن حابر بن عبد الله رضى الله تعالىٰ عبهما قال :قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : مَا مِنُ صَاحِبِ مَالِ لَا يُؤَدِّى رَكُونَهُ إِلَّا تُحُوِّلَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ الله تعالىٰ عليه وسلم : مَا مِنُ صَاحِبِ مَالٍ لَا يُؤَدِّى رَكُونَهُ إِلَّا تُحُوِّلَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ شَدَاعًا أَقُرَعَ يَتَبَعُ صَاحِبَةً حَيْثُ مَا ذَهَبَ وَ هُوَ يَقِرُّمِنَهُ وَ يُقَالُ هَذَا مَالُكَ الَّذِى شُدَاعًا الله عَلَى الله عَلَى

حضرت جابر بن عبداللدرض اللدتعالى عنها الدوايت ب كدرسول الله سلى الله تعالى عليه وسلم في الرشاد قربايا: جوفض النه بال كى زكوة فيس دينا قيامت كون وه سنج الرده على ولكل اختيار كرايكا اور مند كولكراس كے يتي دوڑ كا بيد بھا كے كاراس سے قربایا جائے كا الله الله الله تعالى عنه قال و الله صلى الله تعالى عنه قال و سول الله صلى الله تعالى

۱۲۹/۱ السن لاين ماجه ، باب ما جاء في متع الركاة ، ۱۲۹/۱ (۲۲۰/۱ ۲۲۰/۱ ۲۲۰/۱ ۲۲۰/۱ ۱۸۶۵ الصحيح لمسلم ، باب اثم مانع الزكاة ، ۱۸۸/۱ ۱۸۸/۱ الحامع الصحيح للبخارى ، باب اثم امانع الركوة ، ۱۸۸/۱ ۲۲۰/۱ السن للسائى ، باب اثمليظ في حيس الزكاة ، ۱۸۰/۱ ۲۲۰/۱

عليه وسلم : من آتَاهُ اللهُ مَا لَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكُوتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ شُحَاعًا أَقُرَعَ لَهُ دَبِيَبَتَانِ يُطَوُّقَهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْحُذُ بِلَهُ زِمَتَيَهِ يَعْنِي بِشَدْقَيَهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ وَأَنَا كُنُزُكَ \_ كُنُزُكَ \_

٤٤٨٢ عن ثوبان رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : مَنْ تَرَكَ بَعُدَةً كَنْزًا مُثِلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُحَاعً الْفَرَعُ لَهُ زَبِيبَتَان يَتَبُعُ فَاهُ فَيَقُولُ: وَيُلَكَ مَا لُكَ ، فَيَقُولُ: أَنَا كَنُوكَ الَّذِي تَرَكْتَهُ بَعُدَكَ، فَلاَيْزَالُ يَتُبُعُهُ حَتَى يَلْقَمَهُ يَدُهُ فَيَقُولُ: يَتُبُعُهُ حَتَى يَلْقَمَهُ يَدُهُ فَيَقُولُ اللَّهِ مَا لِللَّهُ مَا لُكَ ، فَيَقُولُ: أَنَا كَنُوكَ الَّذِي تَرَكْتَهُ بَعُدَكَ، فَلاَيْزَالُ يَتُبُعُهُ حَتَى يَلْقَمَهُ يَدُهُ فَيَقُولُ اللَّهِ مَا لِللَّهُ مَا لِللَّهُ مَا لِللَّهُ مَا لِرُحَمَدِهِ \_ يَدَةً فَيَقُولُ اللَّهُ مَا لِللَّهُ مَا لِكَ مَا لُكَ ، فَيَقُولُ : أَنَا كَنُوكَ الَّذِي تَرَكْتَهُ بَعُدَكَ، فَلاَ يَرَالُ يَتُبُعُهُ حَتّى يَلْقَمَهُ يَدُولُ اللَّهُ مَا لُكَ ، فَيَقُولُ : وَيُلُكُ مَا لُكَ ، فَيَقُولُ : وَيَلْكُ مَا لُكَ ، فَيَقُولُ : وَيَلْكَ مَا لُكَ ، فَيَقُولُ : وَيَلْكُ مَا لُكَ ، فَيَقُولُ : وَيَلْكُ مَا لُكَ ، فَيَقُولُ : وَيَعْدَلُهُ مَا لُكَ ، فَيَقُولُ : وَيَلْكُ مَا لُكَ ، فَيَقُولُ : وَلَا كَنُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مَا لِلْهُ عَلَا مُؤْلُ اللَّهُ مَا لُكُ مَا لُكَ مُ مَا لِلْهُ حَسَدِهِ \_ .

حضرت وبان رضی اللہ تعانی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
نے ارشاد فر مایا: جس نے اپنے چھے بغیرز کوۃ کا مال چھوڑا قیامت کے دن وہ سنجاڑ دھے کی شکل میں ہوگا جس کے دو بھن ہوں گے۔ اس کے پیچے دوڑے گا۔ وہ محض کیے گا ٹر الی ہو تیرے لئے تو کون ہے۔ وہ کیے گا۔ میں تیراوہی ٹرانہ ہون جس کو تو بغیر ذکوۃ ادا کے دنیا میں چھوڑا یا تھا۔ پھراس کے بیچے دوڑتارہے گا بہال تک کہ مجبور ہوکر بیا سکے منہ میں اپنا ہاتھ وید سے کا وہ اس کو چہا جائے گا۔

٤٤٨٣ عن أمير المؤمنين على كرم الله تعالى وجهه الكريم قال: قال رسول

۱۹۸۷ العبدين لابن محرمه ۱ ۱۹۸۷ العبدين لابن محرمه ۱۹۷۸ مطالب العالية لابن حجره ۱۹۷۸ مطالب العالية لابن حجره ۱۹۷۸ کر العمال للمتقى، ۱۹۸۹ ۱۳۰۲ کا التفسير لابن کثیر، ۱۹۷۸ کا التفسير لابن کثیر، ۱۹۷۸ کا ۱۵۲۸۲ کا التفسیر الابن کثیر، ۱۹۸۸۲ کا ۱۳۸۸۲ کا التفسیر الابن کثیر، ۱۹۸۸۲ کا ۱۳۸۸۲ کا التفسیر الابن کثیر، ۱۹۸۸۲ کا ۱۳۸۸۲ کا ۱۳۸۲ کا ۱۳۸۸۲ کا ۱۳۸۸۲ کا ۱۳۸۸۲ کا ۱۳۸۸۲ کا ۱۳۸۲ کا ۱۳۸۲ کا ۱۳۸۸۲ کا ۱۳۸۲ کا ۱۳۸۲ کا ۱۳۸۸۲ کا ۱۳۸۸۲ کا ۱۳۸۸۲ کا ۱۳۸۲ کا ۱۳۸۲ کا ۱۳۸۸۲ کا ۱۳۸۸۲ کا ۱۳۸۸۲ کا ۱۳۸۲ کا ۱

الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : لَنُ يَّحُهَدَ الْفَقُرَآءُ إِذَا حَاعُوا وَ عَرُوا إِلَّا بِمَا يَصُنَعُ أُغْنِيَا لَهُمُ، إِلَّا وَ إِذَّ اللَّهَ يُحَاسِبُهُمْ حِسَابًا شَدِيْدًا وَ يُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا ٱلِيُمَّا

امیرالمؤمنین حضرت علی کرم الله تعالی و جہالکریم ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ؛ فقیر ہر کر نظے بھوکے ہونے کی تکلیف ندا ٹھا تیں مے محرا غذیاء کے ہاتھوں من لو! ایسے تو محرول سے اللہ سخت حساب لے گا اور الہیں در دناک عذاب دے گا۔

£££ \$\_هن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه قال : لا وى الصدقة ملعون على لسان محمد صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يوم القيامة \_

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے۔ ارشاد فر ماتے ہیں -زکوۃ نہ دینے والاملعون ہے زبان یا کے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔

٤٨٥ عن أمير المؤمنين على بن ابى طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم قال:
 لعن رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم آكل الربا و موكله و شاهده و كاتبه ،
 و الواشمة المستوشمة ، و مانع الصدقه \_

امیرالمؤمنین معفرت علی مرتضی کرم الله تعالی و جهدالکریم سے روایت ہے کہ رسول الله ملی الله تعالی علیہ وسلم نے سود کھانے والے ،اور کھلانے والے ،اس پر کواہی کرنے والے ،اس کا کاغذ کھنے والے ،اور ذکوۃ ندد ہے والے کو قیامت کے دن ملحون بتایا۔ ماس کا کاغذ کھنے والے ،اور ذکوۃ ندد ہے والے کو قیامت کے دن ملحون بتایا۔ قیادی رضوییم / ۲۳۵

١٤٨٦ عن الله تعالى عليه وسلم : قال الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : وَيُلَّ لِلْاغْنِيَاءِ مِنَ المُقَرَّاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُونَ : رَبَّنابَجِلُوا بِحُقُوقِنَا الَّتِي فَرَضَتَ لَا عَلَيْهِمْ فِي الْمُوَالِهِمْ، فَيَقُولُ اللَّهُ عَرَّوَجَلَّ: وَعِرَتِي وَجَلَالِي لَا قُرِبَنَّكُمْ وَ لَابَعِدَنَّهُمْ.

1/2

££A£. الصحيح لابن «زيمة»

044/1

11۸۰ الترغیب و الترهیب للمتذری،

11./1

MANY

22.41\_ كتر العمال للتمقىء

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن کو گروں کے لئے محما جوں کے ہاتھ ہے فرائی ہے۔ حماج عرض کریں گے: اے رب ہمارے! انہوں نے ہمارے وہ حقوق جو تو نے ہمارے لئے ان پر فرض کے نتھے۔ ظلماً نہ دیئے۔ اللہ عزوج فرمائے گا: مجھے تم ہے اپنی عزمت وجلال کی جمہیں اپنا قرب عطا کرونگا اور انہیں دور رکھونگا۔

2 4 4 4 2 - عن أبى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: أتى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم على قوم على أقباللهم رقاع و على أدبارهم رقاع يسرحون كما تسرح الإبل و الغنم و يكون الفريع و الزقوم و رضف حهم و حجارتها، قال: ماهؤلاء يا حبرئيل إقال: هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات أمواللهم ، و ما ظلمهم الله شيا ، و ما الله بظلام للعبيد.

حضرت ابو ہر برہ ورضی اللہ تق فی عند سے دوایت ہے کہ درسول اللہ سلی اللہ تقافی علیہ وسلم انے کچھ اور جہنم کی گرم نے کچھ اوگ دیکھے جن کے آئے بیٹھیے فرتی انگوٹی کی طرح کچھ چھٹر سے تنے۔ اور جہنم کی گرم آگ ، پھر ، تھو ہڑا ور سخت کڑوی جلتی بد بودار گھاس جو پایوں کی طرح جرتے پھرتے تنے۔ جبر تکل ایس علیہ الصلوق والتسلیم ہے ہو جہا یہ کون اوگ جیں؟ عرض کی: یہ لوگ ذکو ق نہ دیئے والے جیں۔ اور اللہ تعالی نے ان برظلم میں کیا۔ اللہ بندوں پرظلم میں فرما تا۔

٤٨٨ ٤ . عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده رضى الله تعالى عنهم ان امرأة اتت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و معها ابنة لها و في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها: اتعطين زكوة هذا، قالت: لا، قال: ايسرك ان يسورك الله بهما يوم القيامة سوار بن من نار ، قال فخلعتهما فالقتهما الى البي صلى الله تعالى عليه وسلم و قالت: هما لله و رسوله \_

حضرت عمروین شعیب سے وہ اپنے باپ سے وہ اپنے دادا رضی اللہ تعالی عنہم سے

V/4

النعزء الخامس عشراء

٤٤٨٧ التفسير لابن حرير،

Y14/1

باب الكتز ما هو وركوة الحلي،

٨٨٤٤٤ السن لابي داؤده

ملائم الغير مورة الانفال

روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اوراس کے ساتھ اسکی ایک اڑکی بھی تھی جوسونے کے کتکن پہنے تھی۔حضور اقدس ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: ان کی زکوۃ نہ دوگی عرض کی: نہ، فرمایا: کیا جا جتی ہو کہ اللہ حمیس آگ کے تنگن يبنائے۔ يه تنت بي كنگن ا تاركر حضور تي كريم صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كي خدمت بيل پيش كروعة اورعرض كيا: بيالله ورسول كے لئے جيں۔

فآوي رضوريه/ ١٣٣٩

٤٨٩ ٤ \_ عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالىٰ عنه قال : امرنا باقام الصلوة و ايتاء الزكاة ، و من لم يزك فلا صلوة له \_

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عند \_ روايت ، يك جميل علم ديا حميا كه نماز پرهیس اورز کونا دیں۔اور جوز کونا شدے اس کی نماز نیس۔

 ٩٠ ٤٤ - عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه و سلم : مَنَ أَقَامَ الصَّلُوقَوَ لَمُ يُوُّتِ الرَّكُوةَ فَلَيْسَ بِمُسَلِعٍ يَنْفَعُهُ عَمَلُهُ. حضرت عبدالله بن مسعود رمنی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم في ارشاد فرمايا: جونماز اداكر اورزكوة ندد او مسلمان فيس كدا الاكامل كام قادى رضوب ١١٠٠٠

٩٩٤ £ ـ عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : مَنُ أُو كَي عَلَىٰ ذَهِبِ أُو فِضَّةٍ وَ لَمُ يُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَان حَمُرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُكُوى بِهِ \_

حعرت ابوذرغفاری رضی الله تعاتی عنه ہے روایت ہے کہ دسول الله ملی الله تعالی علیه

1-9/1-224.4 المعجم الكبير للطبراتيء سله صحيح ۽ · 224 ـ الترفيب و الترهيب للمنفرى، ٤٤٩١\_ المعجم الكبير للطبراتي: 107/0 المستد لاحمد بن حبل، \$ 10T/Y محمع الزوائد للهيثميء \$ 07/Y NY=/Y الترغيب والترهيب للمندرىء

عليم الغير مورة الانفال

وسلم نے ارشادفر مایا: جس نے سونے جا عدی میں بحل کیااوراللد کی راہ میں جرج ند کیا تیا مت کےدن آگ بن جائے گا جس سے اسکوتیایا جائے گا۔۱۱م

٤٤٩٢ عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالىٰ عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : كُلُّ مَا أَدِّيَ زَكُوتُهُ فَلَيْسَ بِكُنُرَ وَ إِنْ كَانَ مَدُفُونًا تَحُتَ الْارُضِ ، وَكُلُّ مَا لَا تُؤدُّى زَكُوتُهُ فَهُوَ كُنُزٌّ وَ إِنْ كَانَ ظَاهِرًا \_

حصرت عبدالله بن عررضى الله تعالى عنها يدوايت ب كدرمول الله ملى الله تعالى عليه وسلم في ارشاد قرمايا: جس مال كي زكوة اداكروي جائده كنزنبيس ربتا خواه زيس بي وفن ہو اورجس مال کی زکوۃ نہدی جائے وہ کنز ہے خواہ زیس کے اویر ہو۔

\$ 22.4 عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عمهما قال: لما نزلت هذه الآية، وَ الَّـٰذِيُنَ يَكُنِزُونَ النَّهَبَ وَ الْعِضَّةَ كَثِرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ ، فقال عمر رضي الله تعالىٰ عنه ، انا افرج عنكم ، فانطلق فقال: يا ببي الله "انه كبر على اصحابك هذه الآية فقال: إذَّ اللَّهَ لَمْ يَقُرُضِ الرَّكاةَ إِلَّا لِيُطِيْبَ مَابَقِيَ مِنْ أَمُوَالِكُمْ وَ إِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَا رِيْكَ تَكُونُ لِمَنُ بَعُدَكُمُ قا ل : و كبر عمر رضي الله تعالىٰ عمه.

حضرت عبدالله بن عماس منى الله تعالى عنه ب روايت ب كه جب بيرا يت كريمة والذيبن يكنزون الدهب والفضة "تازل اوكى يحيى وولوك يوسونا جا عرى جح كر كركتي بين \_توصحابه كرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين بربيام دشوار كزرا\_سيدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عند نے فرمایا: من تنهاري اس مشكل كودوركرتا ہوں لہذا حضور سيدعالم صلى الله تعالى عليه وسلم كي خدمت على حاضر جوئ اور عرض كها: يا نبي الله! آب يصحابه كرام اس آ بت مقدسہ کے علم میں مجھ دشواری محسوس کررہے ہیں۔ فرمایا: بیکک اللہ تعالی نے زکوۃ مرف اس لئے فرض قرمائی ہے کہ تمہارے مال یاک ہوجا نیس ۔ اور درافت کا تھم اس لے نازل فرمایا کہتمہارے بعد والوں کووہ مال پیوٹی جائے۔ راوی فرماتے ہیں: بین کر حضرت

٨٣/٤ الحامع الصغير للسيوطي، ٣٩٥/٢

كتاب الزكاه ، باب حقوق المال ،

٤٤٩٢\_ السن الكبري للبيهقي،

٤٤٩٣ - السس لابي داؤده

220/1

مليخيم الغبير سورة الانفال

فاروق اعظم نے تکبیر پڑھی۔۱۴م

٤٤٩٤ عنها قالت كنت البس اوضاحا من ذهب ، فقلت كنت البس اوضاحا من ذهب ، فقلت : يا رسول الله ! اكنز هو ؟ فقال : مَا يَلَغَ أَنْ تُؤذِّي زَكَاتُهُ فَرَكِي فَلَكَ مَا يَلَغَ أَنْ تُؤذِّي زَكَاتُهُ فَرَكِي فَلَكَ مَا يَلَغَ أَنْ تُؤذِّي زَكَاتُهُ فَرَكِي فَلَكَ.

ام المؤمنين حضرت ام سلمه رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے كہ ش سونے كى بازيب پہنے تھى۔ بن سونے كى بازيب پہنے تى من نے عرض كيا: يا رسول الله! كيا بيكنز ہے؟ ارشا وقر مايا: اگر نصاب كو يہو مج جائے اور زكوة دے دى جائے تو كنز نہيں۔

قاوی رضوریم/۱۲۳۲

(٣٦) ان عدة الشهور عندالله اثنا عشر شهراً في كتب الله يوم غلق السخوت والارض منها اربعة حرم خذلك الدين التيم لا فلا تظلموا فيهن انفسكم عنوقات لوالمشركين كآفة كما يقاتلونكم كافة طواعلموا ان الله مع المتقين . ﴿

بیشک مینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک ہارہ مہینے ہیں۔اللہ کی کتاب میں۔ جب سے اس نے آسان اور زمین بنائے ان میں سے جارحرمت والے ہیں۔ بیسید حادین ہے تو ال مینوں میں اپنی جان پرظلم نہ کر واور مشرکوں سے ہروقت اڑوجیبا وہ تم سے ہروقت اڑتے ہیں اور جان لو

کراللہ پر بیزگاروں کے ساتھ ہے۔ (۲۹) امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سرہ فرماتے ہیں

كفارز مانة رسالت جن كالبيت علم موازو اقتسل وهم حبست شففت موهم [البقره- ١٩١] البيس جهال يا وقل كرو-

اور عم جوا؛ و قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة [التوبة ٣٦]

411/1

باب الكنر ما هو و ركاة الحلي،

££٩٤ النس لابي داؤده

# 44-/1

المستدرك للحاكم

واح الاحاديث

مب مشركول سے إلا وجعے دوسب تم سے الاتے ہیں۔

کیا ان کا ہر ہر فردمیدان جنگ ہیں آیا تھا ، اڑائی دیکھی جاتی ہے ، اگر جواڑے ان کی خاص ذاتی غرض ہے جس ہیں ساری قوم شریک بیس تؤ وہ اڑائی خاص انہیں کی طرف منسوب ہوگی جواس کے مرتکب ہوئے۔ مثلا کی گا دُن کے دھرے ہیں ڈھے پر بھن لوگوں ہے جنگ موتو وہ انہیں کی ہے ، نہ کہ تمام قوم کی ۔اورا گراڑائی فرہی ہے تو ان سب اہل فد ہب کی ہے کہ باقی دا ہے در مے تھے تہ ہوتا ہوں گے اور کھی شہوتو راضی ہوں گے اور اپنے فد ہب کی فتح ہوتو خوش ہوں گے اور دوسرے کی ہوتو رہے کی فتح ہوتو داشتی ہوں گے اور اپنے فد ہب کی فتح ہوتو خوش ہوں گے اور دوسرے کی جوتو رہے ہیں ہوں گے۔

قال الشنعالي:

ان تمسسكم حسنة تسو هم وان تصبكم سيئة يفر حوابها " ( ال عمران

ar.

آگر تہمیں بھلائی پنچ آوانہیں بری گے اورا گر تہمیں برائی پنچ آواس پرشاد ہوں۔
لاّو وہ محار بین بالنعل ہیں خوا ہ ہاتھ سے یاز بان سے یادل سے۔ بیقر ہائی گاؤ کا مسئلہ ایسا
ہی ہے ، کون سا ہندو ہے جس کے دل جس اس کا نام سن کرآ گے نہیں گئی ، کون می ہندوز ہان ہے
جو گؤر کھما کی مالانہیں بچتی ، کون ساشر ہے جہاں اس کی سجایا اس کے ارکان یا اس جس چندہ
و ہے والے نہیں ، کیا بیمقدس ہے گنا ہوں کے خوان ، بیر پاک مساجد کی شہادتیں ، بیقر آن عظیم
کی اہائتیں انہیں نایا ک رکھھا وی انہیں مجموعی سفاک سجاوں کے نتائج نہیں ، نہیں ، نہیں

ہاتھ کنٹن کوآری کیا ہے

اب جس شہر جس تصبہ جس کا ول بیں جا ہوآ زماد مجموء اپنی فرہی قربانی کے لئے گائے پچھاڑو۔اس وقت بھی تہاری ہائیں کہلی کے نظے، بھی تہارے سکے بھائی ، بھی تہارے منے بولے ہزرگ، بھی تہارے آ قا، بھی تہارے چیٹوا تہاری ہڈی پلی تو ڑنے کو تیار ہوتے ہیں یا نہیں۔

ان متفرقات کا جمع کرنا بھی جہنم میں ڈالئے ،وہ آج تمام ہندووں اور نہ صرف ہندووں تم سب ہندو پرستوں کا امام ظاہر وہا دشا باطن ہے ، لینی گا ندھی صاف نہ کہہ چکا کہ مسلمان اگر قربانی گا وُنہ چھوڑین سے تو ہم تکوار کے زورے چھڑاویں سے ،اب بھی کوئی شک رہا كرتمام مشركين بهدوين بين بم ي الدين " من المرافيس" له يقاتلو كم في الدين " من واخل کرنا کیانری بے حیائی ہے یا صریح بدائاتی بھی ، محارب فدہی ہرقوم کا اس بات پر ہوتا ہے کہ جیے دوا ہے دین کی روہے زشت ومحکر جانے ،ای کے از الدکے لئے لڑائی ہوتی ہے اور ازاله منكر تمن تتم ہے۔ موقع ہوتو ہاتھ ہے در ندز بان ہے در ندرل ہے۔ نی سلی الله تعالی علیه وسلم فر ماتے ہیں:

من رأى منكم منكر افليغير ه بيده فا ن لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع

تم میں جوکوئی کچھ خلاف شرع بات دیکھے اس پر لازم ہے کہ اے اپنے ہاتھ ہے رد كرے، پراكرند موسكے توزبان سے اور يہ مى ند موسكے تو دل ہے۔

بية تنون صورتين ازالله وتغيير كي جين اوربيه سب الل محاربه بي جين بالنعل متصيارا ثمانا شرطنبیں جس کا ثبوت او برگز را ، اور بیٹھرے کہ اگر لڑائی سرتاج قوم اور تنام افراد کی رضا ہے ہو مر - قدائد الدين " من مرف وي واقل مول كرجتهول قد ميدان من يتحيار ا شائے تو ڈراانگریز وں کے ساتھ اپنے یا ٹیکاٹ کا حراج ہو چید کیجئے ، کیا ہرانگریز ترکوں کے سا تحد میدان جنگ بس کیا تھا، ہر گزشیں، لا کھول یا شاید کروڑوں جنہوں نے اس میدان کی صورت تك ندديكمي ، خصوصا بمندوستان شي سول كالكريز ، في ما يقاتلو مكم في الدين " اور تهبارا بدترک تعاون کا عام مسئلة تمهارے ہی منه بخت جموث ادر شریعت پرافتر او تھرا کہ مقاطعہ کرولواتھیں معدودے کروجومیدان میں ترکوں سے اڑے۔ غرض۔

نے قروعت محکم آمد نے اصول شرم بادت از غداوازر رسول ندتیرے فروع قائم رہے نداصول ، تو خداا وررسول سے شرم کھا۔ جديد ۱۳ / ۵۵۵

(٥٢)ومامنعهم أن تقيل منهم نفعتهم الآ أنهم كفروا بالله ويرسوله ولاياتون الصبلوة الاوهم كسالي ولاينفتون الاً وهم كرهون. 🖈 اوروہ جوفری کرتے ہیں اس کا تھول ہوتا بندنہ ہوا عرای لئے کہوہ اللہ اور رسول سے

WALL 1, 4 & . 3

منكر ہوئے اور نماز كوئيں آئے مرتى بارے اور خرج نہيں كرتے مرنا كوارى ہے۔ (۳۰) امام احدرضاً محدث بریلوی قدس سره فر ماتے ہیں د یکموان کا نماز پر ٔ صنابیان کیااور پھرانھیں کا فرفر مایا کیاوہ قبلہ کونماز نہیں پڑھتے ہے؟

فقلا قبله کیمها ،قبله ول وجال ، کعبهٔ دین وایمال ،سرورعالمیان مسلی الله تعالی علیه وسلیکے پیجھیے جانب تبله نماز يرمة تنه.

#### (تمهیدایمان ۵۸)

(64) ولـو انهـم رضـوا ما الله ورسوله « وقالـوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله وانآالي الله راغبون. 🖈

اور کیاا جما ہوتا اگر دواس پر رامنی ہوتے جواللہ درسول نے ان کو دیا اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے اب ویتا ہے ہمیں اللہ اسے ضنل ہے اور اللہ کا رسول ہمیں اللہ ہی کی طرف رقبت

(۱۳) امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے بیں يهان رب العزت جل وعلانے اپنے ساتھ اپنے رسول ملائے کو بھی دینے والا قر ما یا اور

ساتھ تی ہے جی ہدایت کی کداللہ ورسول سے امید کئی رکھو کداب ہمیں اپنے فضل سے دیتے ہیں \_ جل جلاله والمعالمة \_ (الامن والعلي 44)

(١٠) إنسا الصنفت للفقراء والتسكين والعملين عليها و المولفة قطوبهم وفي الرقاب والغرمين وفي سبيل الله وابن السبيل دفريضة من الله دوالله عليم حكيم .

زکوہ تو اجیس لوگوں کے لئے ہے تاج اور فرے نا داراور جوائے تھمیل کر کے لائیں اورجن کے دلول کواسلام ہے الفت دی جائے اور گردنیں چھوڑ دانے میں اور قر ضداروں کواور اللدكى راه پس اورمسافركو بيشمرايا ہوا ہے الله كااور الله علم وحكمت والا ہے۔

# (۳۱) امام احمد رضا محدث يريلوى قدس سره قرمات بين

War day and a second

معرف ذکوۃ ہرمسلمان حاجت مند جے اپنے مال مملوک سے مقدار نصاب فارغ عن الحوائج الاصليه يردمترس نبيس بشرطيكه نه بإشى موندا يناشو جرندا جي عورت اگر چه طلاق مغلظه و ب دى جو جب تك عدت سند باجر ندآئة مندوه جوائي اولاد مل ہے جيسے بينا بيني ، يونا يوتي ، نواسا تواس، نهوه جن کی اولا پس بیہ، جیسے مال باپ، دادا دادی، نانانانی، اگر چه بیاصلی و فروعی رہنتے عماد اباللہ بذر بعدز تا ہوں ، ندایتا ماان یا نجوں تنم میں سے سی کامملوک اگر چہ مكاتب بهو، ندكسي غنى كاغلام غيرمكاتب، ندمروغن كانابالغ يجيه، ندماهي كاآزاد بنده اورمسلمان عاجمند کہنے سے کا فروغنی پہلے ہی خارج ہو چکے ، بیسولہ مخص ہیں جنہیں زکوۃ دینی جا زنہیں وان كے سواسب كوروا ، مثلا باشميه بلكه فاطميه عورت كا بيٹا جبكه مال باب باشى نه موں كه شرح ميں نسب باب سے ہے بعض متمورین کہ مال کے سیدانی ہونے سے سید بن بیٹے اور باوجو دلغہم اس برامراركرتے بحكم مديث مح مستحق لعنت الى موتے بيں والبيداذ بالله تعالى و قداو صحانا ذلك في فتاوينا، الى طرح غير بافي كاآزاد شده بنده اكرچدا بنانى بويااينا ورايخ اصول وفروع وزوج وزوجه ماشمي كےعلاوہ كمي فن كامكاتب، يازن غنية كانا بالغ بچها كرچه يتيم موء يا اينے بهن بھائی چيا پھوپھی خاللہ مامول بلکہ انہيں دينے ميں دونا تو اب ہے، زکو ة وصله رحم ۔ يا ا چې بهويادا ما د کا شوېر، يا باپ کې مورت، يا اينځ زوځ يا زوجه کې اولا د کهان سوله کومجې د يناروا جبکه بيسوله اول سے سولد شد موں ، از آنجا كه انہيں ان سے مناسبت ہے جس كے باعث ممكن تھا كه ان میں بھی عدم جواز کا وہم جاتا البذا فقیرنے انہیں بالتخصیص شار کر دیا۔اور نصاب ندکور پر دسترس ندجونا چندصورت کوشامل۔

> ایک: یدکد سرے سے مال ہی ندر کھتا ہوا ہے سکین کہتے ہیں۔ ووم: مال ہو گرنساب سے کم یہ تقیر ہے۔ سوم: نصاب میں ہو گرحوائج اصلیہ ہیں منتقرق، جیسے مدیون۔

چہارم: حوائی سے فارخ ہو گرا ہے دسترس نہیں، جیسے ابن السبیل لینی مسافر جس کے
پاس خرج نہ رہا ہو، بفقر رضر ورت زکوہ لے سکتا ہے اس سے زیادہ اسے لیتا روانہیں ، یا وہ مخص
جس کا مال دوسرے پر دین مؤجل ہے اور میعاد نہ آئی ، اب اسے کھانے پہننے کی تکنیف ہے تو
میعاد آئے تک بفقد رحاجت لے سکتا ہے۔ یا وہ جس کا بدیون عائب ہے یا لے کر کر گیا اگر چہ

ثبوت رکمتا ہوکہان سب صورتوں ہیں دسترس نہیں۔ یا کجملہ مدار کا رجاجت مندی جمعتی نہ کور مر ہے۔توجونساب نہ کوردسترس رکھتا ہے ہرگز زکوۃ نہیں پاسکتا اگر جدغازی ہو یا حاجی یا طالب علم يامفتي مكر عامل زكوة، جيه حاكم اسلام في ارباب اموال ي تحميل زكوة برمقرركيا وه جب تخصیل کرے تو بحالت غی بھی بفقد اپنے عمل کے لے سکتا ہے اگر ہاشی نہ ہو۔ پھر دینے میں تملیک شرط ہے جہاں رہیں، جیسے جاجوں کو بطور اباحت اپنے دسترخوان پر بشملا کر کھلا وینا یا میت کے گفن وفن میں لگا تا یامسجد کنوال خانقاہ مدرسہ مل سرائے وغیرہ بنوا تا ان سے زکو ہ ادانہ ہوگی واکران میں مرف کیا جا ہے اس کے وی حلے ہیں جو ہمارے فراوی میں مسلور ہیں۔

(١١)ومسنهم السنيس يسؤذون السنبسى وينقولون هو اذن عاقل اذن خيرلكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين أمنوا منكم دوالذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم 🛠

اوران میں کوئی وہ میں کہان خیب کی خبریں دینے والے کوستاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تو كان بين تم قرما وتمهارے بھلے كے لئے كان بين الله برائمان لاتے بين اورمسلمانوں كى بات پریقین کرتے ہیں۔اور جوتم میں مسلمان ہیں ان کے واسطے رحمت ہیں جورسول اللہ کوایڈ اویتے میں ان کے لئے وروناک عذاب ہے۔

(۳۲) امام احمر رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

منافقین حضورا قدس صلی الثد تعالی علیه وسلم کی شان میں مستاخیاں کرتے اوران میں کوئی کہنا ایسانہ کہو کہیں ان تک خبر پہنچے۔ کہتے پہنچے گی تو کیا ہوگا، ہم سے پوچیس سے ہم مرجا کیں مے وقتمیں کمالیں مے انہیں یعنین آ جائے گا کہ "هدو اذن "وه کان بی جیسی ہم سے خبر میں م مان لیس مے جن جل وعلائے فرمایا: اذن حیسر لے مد وہتمارے بھلے کے لئے ہیں ان کے جبوٹے عذر بھی قبول کر لیتے ہیں اور بکمال حلم و کرم چیٹم پوٹی فرماتے ہیں، ورند کیا انہیں تهارے بعیدوں اورخلوت کی چھپی باتوں پرآگا جی بیس۔ یسومسن بسانلہ۔ خدار ایمان لاتے ہیں ،اور وہ تمہارے اسرارے انہیں مطلع کرتا ہے۔ پھر تمہاری جموثی قسموں کا انہیں کیونکریفین آئے۔ ہاں۔ یومن للمومنین۔ ایمان والول کی بات واقعی مائے ہیں کدان کےول کی مجی

عالتوں پر فبر ہے۔ اس کے ''ور حدہ للذین امنوا منکم مہربان بیں ان پر جوتم بھی ایمان اللہ کا ان کے کہ اس کی اللہ کا نتیجہ اس کے کہ بیں بڑے دیے بلتے بیں۔ اور اگر چہ یہ بھی ان کی رحمت ہے کہ دنیا بیس تھی ہوتی ہے ، گراس کا نتیجہ اس محدوکہ تبیاری گستا فیوں سے انہیں ایڈ اس کی ہے۔ والذیب یو ذون رصول الله صلی الله تعالیٰ علیه و سلم لھم عذاب الیہ ۔ اور جولوگ رسول اللہ تعالیٰ علیه و سلم لھم عذاب الیہ ۔ اور جولوگ رسول اللہ تعالیٰ علیه و سلم الله علیہ اللہ تعالیٰ علیه و سلم لھم عذاب الیہ ۔ اور جولوگ رسول اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کوایڈ اویں ان کے لئے دکھی مار ہے۔ الیہ میں ( جی الینین ۔ ۲۵ ۔ ۵ ۔ ۵ )

(۱۵)ولىكى سالتهم ليتولى انما كنا نخوض ونلعب دقىل ابالله واليته ورسوله كنتم تستهزء ون.☆

اوراے محبوب اگرتم ان ہے ہوچھوتو کہیں سے کہ ہم تو یونمی بنسی کھیل میں بنتے تم فرما کا کیا اللہ اوراس کی آجوں اوراس کے رسول ہے جنتے ہو۔

( ۳۳ ) امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

ابن انی شیبه ابن جربر و ابن المدید رواین انی حاتم وابوالینے امام مجابر تمید خاص سیدنا عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی تعم سے روایت قرماتے جین:۔

انه قبال في قبو لـه تعالىٰ و لئن سئلتهم ليقولن الماكن نحوض و نلعب \_قال رجل من المنا فقين يحدثنا محمد ان ناقة فلا له بو٦٦ .

ا دى كذاو ما يدر يه بالغيب \_

لیحی کسی مخص کی اونٹنی تم ہوگئی،اس کی تلاش تھی،رسول الند مسلی الند تعد کی علیہ وسلم فریا یا اونٹنی فلان جنگل میں فلاں جگہ ہے اس پرایک منافق بولا محمد (مسلی الند تعد کی علیہ وسلم ) بتا تے بیں کہاونٹنی فلال جگہ ہے جمعے خیب کیا جانیں؟۔ (این جریرے جوارس میوموا۔)

ان پرالندعز وجل نے بیآ ہت کر بیدا تاری کہ کیا اللہ ورسول سے فضعا کرتے ہو، بہا نے نہ بناؤتم مسلمان کہلا کراس لفظ کے کہنے سے کا فر ہو گئے۔ (دیکھوتغیرامام ابن جربہ طبع مصر جلد وہم صفحہ ۵ • اوتغیر درمنٹو رامام جلال الدین سیوطی جلد سوم میں ۲۵۲)
مصر جلد وہم صفحہ ۵ • اوتغیر درمنٹو رامام جلال الدین سیوطی جلد سوم میں ۲۵۲)
مسلمانو! ویکھورسول اللہ صلی اللہ تن کی علیہ دسلم کی شان جیں آئی گستاخی کرنے سے کہ وہ

واح الاحاديث

غیب کیاجانیں ،کلمہ کوئی کام ندآئی وراللہ تعالی نے صاف قرمادیا کہ بہانے ندیناؤنم اسلام کے بعد کا قرمو مجے۔ پیمال سے

وہ حضرات بھی سیق کیس جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلمکے علوم غیب سے مطلقاً منکر ہیں ۔ دیکھویہ آول منافق کی سیق اللہ تعالی نے اللہ وقر آن ورسول سے فسٹھا کرنے والا بتایا اور صاف ماف کا فرومر تدمخم رایا۔

اور کیوں نہ ہوکہ غیب کی بات جانی شان نبوت ہے۔جیسا کہ امام ججۃ الاسلام جمہ فرالی وامام احمر قسطلانی و مولانا علی قاری علامہ جمہ زرقانی وغیر ہم اکا برئے تصریح فرمائی جس کی تفصیل رسائل علم غیب جس یفضلہ تعالی بروجہ اعلی خدکور ہوئی پھراسی شخت شامت، کمال صلالت کا کیا ہو جستا جوغیب کی ایک بات بھی قدا کے بتائے ہے بھی نبی کومعلوم ہوتا محال و تاممکن بتاتا ہے اسکے نزد یک اللہ سے سب چیزیں غائب ہیں اور اللہ کواتی قدرت نہیں کہ سی کوایک غیب کا علم دے سکے ۔اللہ تعالی شیطان کے دھوکوں سے پٹاہ دے۔ آبیں۔

پاں بے خدا کے بتائے کی کوذرہ مجرکاعلم مانتا ضرور کفر ہے اور جہتے معلومات الہد کوعلم مخلوق کا محیط ہوتا بھی باطل اورا کشر علما و کے خلاف ہے لیکن روزازل سے روزآ فرتک کا ' ماکان و ما یکو ن اللہ تعالیٰ کے معلومات سے وہ نسبت بھی نہیں رکھتا جوایک ذرہ کے لاکھویں کروڑویں جھے برابرتری کوکروڑ ہاکروڑ سمندروں سے ہو بلکہ بہنودعلوم محمد بیصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک جھوٹا ساکلڑا ہے۔ان تمام امور کی تفصیل الدولة المکیہ وغیر ہا ہیں ہے۔ (تمہیدا بمان ۔ ۵۷۔۵۷)

(١٥) الحرح ابن جرير و ابن ابي حاتم و ابو الشيخ و ابن مردويه عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما و ابن جرير عن ريد بن اسلم و عن محمد بن كعب و غيرهما قال رحل في غزوة تبوك في محلس يوما راتبنا مثل قرائنا هؤلاء ولا ارغب بطونا ولااكذب السنة ولا احيى عمد اللقاء فقال رحل في المحلس كذبت ولكنك منافق لا خبرت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و نزل القرآن قال عبد الله فانارائيته متعلقا بحقب نا فة رسول الله صلى الله تعالى عليه

وسلم والحجارة تنكيه وهو يقول : يا رسو ل الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم !انما كنا مخوض و نلعب والنبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يقول :ابا لله و اياته و رسوله كنتم تستهز ء ون \_ والله تعالىٰ اعلم \_

این جریر این افی حاتم ، ایوائی اور این مردویت حضرت عبدالله بن عروضی الله تعالی عنما اورا بن جریر این جریر این الم اور محمد بن کعب و غیر بها رضی الله تعالی عنم سے حدیث کی تخریح کی کہ ایک مخص نے ایک دن مجلس جس غزدہ تبوک کے موقع پر کہا: کہ ہم نے اپنے ان قاریوں کی ما نشا اور نہ دکھانے کے لا کچی اور نہ زبان کے جبوٹے اور نہ دہم نے اپنے ان عیں بزدل ، تو اس مجلس جس ایک مخص نے کہا تو جبوث کہتا ہے ، تو منا فق معلوم ہوتا ہے ، علی مرسول الله سلی الله تعالی علیہ و ملم کو ضروراس بات کی خبر دول گا، تو اس کی بید بات صفورا کرم سلی الله تعالی علیہ و ملم کو ضروراس بات کی خبر دول گا، تو اس کی بید بات صفورا کرم سلی الله تعالی علیہ و ملم کی اور تی آن نازل ہوا۔ حضرت عبدالله نے فرمایا: جس نے اس مختم کو حضورا کرم سلی الله تعالی علیہ و سلم کی اور تی کے تک کے ساتھ الگا ہود یکھا ، پھر اسے ذخی کر رہے ہے ، اور دہ کہ در با تعایار سول اللہ ! ہم تو دل جسی اور کھیل کرر ہے ہے اور حضور علیہ الصلو ق والسلام اس کوفر مار ہے ہے : کیا الله تعالی اور اس کی آیات اور اس کے رسول سے تم شخصا کر سے و واللہ تعالی اعلیہ و اللہ تعالی الله الله اور اس کی آیات اور اس کے رسول سے تم شخصا کر سے و واللہ تعالی اعلیم

( قراً وي رضو بدجد يد ١١٢١/١٢٥)

(۱۱) لاتعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم دان نعف عن طآئفة منكم نعذب طآئفة بانهم كانوا مجرمين.☆

بہانے نہ بناؤتم كافر ہو يكے مسلمان ہوكر۔ اگر جمتم من سےكس كومعاف كري او

اورول کوعذاب دیں محاس کئے کہوہ بحرم تھے۔

(۱۳۳) امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے بیں
قرآن کریم کی بعض آیات کریمہ کا حاصل میہ کہ جوعام مسلمانوں پرظلم کریں ان
کے لئے بری بازگشت ہے، ان کا محکانہ جہنم ہے، ان پراللہ تعالی کی لعنت ہے، نہ کہ وہ جواولیا پر
ظلم کریں، نہ کہ انبیاء پر، نہ کہ خود صنور سید عالم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل وعلوشان اقد س

پر۔ان پرکیسی اشدلعنت البی ہوگی اوران کا ٹھکا نا دوز ن کا انحبث طبقہ ،اورا گرتم ان سے پوچھو
کہ رید کیسے کفریات ملعونہ تم نے بکے تو حیلے گڑھیں گے ، بے سرویا جھوٹی تاویلیس کریں ہے ، اور
کہ دید کیسے کفریات ملعونہ تم نے بکے تو حیلے گڑھیں گے ، بے سرویا جھوٹی تاویلیس کریں گے ، اور
کہ دیا تھا۔
کہ دنہ بنے تو یوں کہیں گے کہ ہماری مرادتو بین نہتی ، ہم نے تو یوں بی ہنسی کھیل میں کہ دیا تھا۔
واحد تھار جل وعلا فرما تا ہے:

ويك شروروه كفركا يول يول اوراسلام ك بحدكا قر موصى الين ان كي قسمون كا اعتبار شكرو والهم لا ايمان لهم ان تبيوايان كفرك قسيس ويويس انتخذو اليمالهم حنة فصدوا عن سبيل الله علهم عذاب مهين (المنافقون، ٢)

وہ اپنی قسموں کی ڈھال بنا کراللہ کی راہ ہے روکتے ہیں، لا جرم ان کے لئے ذکیل و خوار کرنے والا عذاب ہےان کے كغر كے سبب ، الله تعالى نے ان ير لعنت كى تو بہت كم ايمان لاتے ہیں، وہ جورسول اللہ کوایڈ ادیتے ہیں۔ان کے لئے دردہاک عذاب ہے۔ پیٹک جواللہ و رسول کوایذا دیتے ہیں اللہ نے وٹیاوآ خرت میں ان پر لعنت قرمائی اور ان کے لئے تیار کر رکھا ہے ذالت دینے والا عذاب ، طوا نف نہ کورین وہا ہیدہ نچر بید وقاد یانید وغیر مقلدین و و ہو بند بیدو چكرالويه حدلهم السله تعالى احمعين-ان آيات كريمه كمصداق باليقين اورقطعايقينا كفار ومرتدين بين وان من ايك آده اكرچه كافرفقيي تعااور صد باكفراس برلازم تصحيف نبرا والا دبلوي تكراب احباع واذباب بين اصلا كوكى ايسانبين جوقطعا يقيينًا اجماعا كافركلاي شهوه ايسا کہ من شك في كفره فقد كفر،جوان كاتوال ملحوث يرمطلع موكران كے كفريس شك كرے وہ بھى كا فرہے ، اورا حاديث كرسوال من ذكركيس بلاشبدان كے الكے يجھنے تالع متبوع سب ان کے مصداق بیں یقیناً وہ سب بدعتی اور استحقاق تارجہنمی اورجہنم کے کتے بیل محرانہیں خوارج اورر دافض کے مثل کہنا روافض وخوارج برظلم اور ان و پابیدی کسرشان خبافت ہے، رافضون خارجيون كى تصدي كنتا خيال محابه كرام والل ببيت عظام رضى الله تعالى عنه برمقعور بیں اور ان کتا خول کی اصل مع نظر حضرات انبیائے کرام اور خود حضور پرنورشافع یوم النشو رسلی الثدنعاني عليه وملم بيل-

ع بین تفاوت رواز کجاست تا مکجا راستے کا تفاوت دیکھے کہاں سے کہاں تک ہے

was a second

ان تمام مقامیداوران ہے بہت زائد کی تفصیل فقیر کے رہائل ہل البیوف وکو کہۃ شبابية وسجان السيوح وفمآوى الحرمين وحسام الحرمين وتنهيدا يمان وانبأ والمصطفى وخالص الاعتقاد وتعبيدة الاستمدا داوراس كي شرح كشف منذال ديو بنديه وغير باكثيره ثبيره حافله كافله ثنا فيه دا فيه قالعدقامعه ش بيدوللدالحمد

ان كے يجي افتداء باطل كن ہے، كسا حققها وفي المهي الاكيد\_ جيماكم نے النبی الاکید میں اس پرتفسیلا تفتکو کی ہے) ان سب کی کتب کا مطالعہ حرام ہے۔ محرعالم کو بغرض روءان سے میل جول قطعی حرام وان سے سلام و کلام ، انہیں یاس بٹھا ناحرام وان کے یاس جیشه ناحرام ، بیار پژی اتو ان کی عمیا دسته حرام ، مرجا کمیں تو مسلما توں کا ساانہیں عسل و کفن دیتا حرام، ان کا جناز وافعانا حرام، ان پرنماز پژهنا حرام، انہیں مقابر مسلمین میں دنن کرنا حرام، ان ك قبر پر جانا حرام ،البیس ایعمال ثواب كرنا حرام \_ شحل نماز جنازه كغر\_ ( فرآ وی رضو میه جدید به ۱۲ ۱۲ ( ۴۰ ۲۰۰۳ )

(٤٢) يبحم لمغون بالله ماقالوا دولت د قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد استلامهم وهموا بمالم يتالواج ومنانقموا الآان اغتهم الله ورسوله من فضله ج فان يتوبرا يك خيراً لهم ج وان يتولوا يعذبهم الله عذابا اليما لا في الدنيا والأشرة ع وما لهم في الارض من ولي ولانصبير.☆

الله كي قتم كماتے جيں كمانہوں نے نه كها اور بينك ضرور انہوں نے كفر كى بات كبي اور اسلام میں آ کر کا فر ہو گئے اور وہ جا ہا تھا جوائیس نہ طا اور انیس کیا برالگا بھی نہ کہ اللہ ورسول نے انہیں اینے نصل سے فن کردیا۔ تو اگر وہ تو بہ کریں تو ان کا بھلا ہے اور اگر مند پھیریں تو اللہ انہیں

سخت عذاب كريگا و نيااورآ خرت ميں اورز مين ميں كو كي ندان كاحما يتي ہوگا ندھە د گار۔ (۳۵) امام احدرضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

ہاں پیچکہ ہے کہ غیظ میں کٹ جا تیں جارول ۔اللہ قرما تاہے: کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے دولت مند کر دیا اپنے تعنل ہے، اے اللہ کے رسول مجھے اور سب اہل سنت کو دین و دنیا کا وولت مندفر مااینے فضل ہے ، سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

٥ ٤٤٠ عن عبد الله بن زيد رضى الله تعالىٰ عنه قال: ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لما فتح حنيناً قسم الغنائم ، فاعطى المؤلفة قلوبهم ، فبلغه ان الانصار يحبون أن يصيبوا ما أصاب الناس، فقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخطبهم فحمد الله واثني عليه ، ثم قال : يا معشرالانصار! الم احدكم ضلا لا فهـ د اكـم الـلـه بي وعالة فاغنا كم الله بي ، و متفرقين فحمعكم الله بي ، ويقولون: الله و رسوله امن \_ فقال: الاتحيبوني مفقالوا: الله و رسوله امن ، فقال : اما انكم لو شئتم أن تقولوا كذا و كذا \_ فقال : الا ترضون أن يذهب الناس بالشاء و الا بل، وتذهبو ن برسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم الى رحالكم، الانصار شعار والناس دثار، ولولا اللهجرة لكنت امرأ من الانصار، ولو سلك النباس وادينا وشبعبا لسلكت وادي الانصار وشعبهم ءانكم ستلقون يعدي اثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض \_

حعرت عبدالله بن زيد رضى الله تعالى عنه بيدوايت بي كدرسول الله ملى الله تعالى عليه وسلم في فقح حنين كون مال فنيمت تقسيم فرمايا اسموقع برمو فد قلوب كوبهت يجمه عنایت فرمایا۔انعمار کے بارے میں حضور کو بیا طلاع کی کدان کی بھی خواہش ہے کہ دوسروں کی طرح انہیں بھی مال نغیمت ملنا جاہیے ، حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاوفر مایا: الله تعالی کی حمد و شابیان کرنے کے بعد فرمایا: اے گروہ انسار! کیا میں نے حمهیں مراہ ندیایا کی اللہ تعالی نے میرے ذریعہ سے جمہیں ہدایت دی ،اور تہارے آگی میں پھوٹ تھی تو اللہ تعالیٰ نے میرے وسیلہ ہے تم میں موافقت کر دی ، اور تم محاج تھے اللہ عزوجل نے میرے واسلے سے حمین تو محری بخشی ، انصاراس وقت یوں کویا ہوئے ، ملک الله و

24 - /4 باب غروة الطائف في شوال ، 2240\_ الحامع الصحيح للبخاريء

باب اعطاء المؤلفة و من يخاف على ايمانه، الصحيح لمسلم: **\*\*4/**1

🖈 🕏 المصح لا ين ابي شية ، فتح الباري لا بن حجر ، OYA/YE

رسول کا حسان اس ہے بھی زائد ہے، پھر حضور نے خود ہی فرمایا: ہاں تم اس کے جواب میں چا ہوتو ہیکہ سکتے ہوکہ جمارے بھی حضور پر استخدات احسان جی، پھر فرمایا: اے افسار اکیا تم اس بات ہے راضی نہیں ہوکہ لوگ بحریاں اور اونٹ لے کراپے گھروں کو جا کیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے کر جا کہ افسار استر کپڑے کی طرح اور دوسر لوگ ابرے کی طرح جیں ، اگر ہجرت نہ ہوتی تو جس قبیلہ افسار کا ایک فرد ہوتا، لوگ اگر کسی وادی جس چلیں یا کسی میدان جس جان ہیں ، اگر ہجرت نہ ہوتی تو جس قبیلہ افسار کا ایک فرد ہوتا، لوگ اگر کسی وادی جس چلیں یا کسی میدان جس تو جس افسار کے پہند بدہ میدان اور دادی کو پہند کروں ، اے افسار سنو امیرے بعد میدان اور دادی کو پہند کروں ، اے افسار سنو امیرے بعد میدان جس کہ دوسروں کوتم پر تر نیچ دی جا کی ، لہذا تم میر کرنا یہاں تک کہ حوش کو تر پرتم سے ملاقات کرو۔ ۲۱م

٤٤٩٦ \_ عن ابني سعيد الحدري رضي الله تعالى عنه قال: لما قسم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم السبي بالجعرانة اعطى عطايا قريشاً وغيرها من العرب ولم يكن في الانصار منها شئ فكثرت المقالة و فشت حتى قال قائلهم : اما رسول الله لقد لقي قومه فارسل الي سعد بن عبادة فقال : ما مقالة بلعنتني عن قومك اكثرو فيها ؟ فيقيال له سعد: فقد كان ما بلغك، قال فابي انت من ذاك ؟ قـال: مـاا ناا لا رحل من قومي ، فاشتد غضبه و قال : احمع قومك و لا يكن معهم غيبرهم فجمعهم في حظيرة من حظائر السبي و قام على بابها و جعل لا يترك الا من كان من قومه و قد ترك رجالا من المهاجرين و رد اناسا ، ثم جاء النبي يعرف في وجهه الخضب ققال: يا معشر الانصار الم احدكم ضلالا فهداكم الله؟ فتحصلوا يقولون : نعوذ بالله من غضب الله و من غضب رسوله يا معشر الانصار الم احدكم عالة فاغناكم الله فجعلو يقولون : نعوذ بالله و من غضب الله و من غضب رسوله! قال ١ لا تحيبون ؟ قالوا : الله و رسوله أمن و افضل فلما سرى عنه قال : و لـو شئتـم لـقـلتم فصدقتم الم نحدك طريدا فاويناك و مكذبا فصدقاك و عائلا فآسيماك و مخذولا فتصرناك ؟ فحملوا يبكو ن و يقولون:الله و رسوله أمن

7./16

STYSTS

2291 كتر العمال للمتقيء

وافضل ثم قال: او حد تم من شئ من دنيا اعطيتها قومااتالفهم على الاسلام و كلتم الى اسلامكم؟ لو سلك الناس و اديا او شعبا لسلكت و اديكم وشعبكم، انتم شعارو الناس دثار، ولو لا اللهجرة لكنت امراً من الانصار، ثم رفع يديه حتى انى لا رى ما تحت منكبيه فقال: اللهم اغفر للانصار و لا بناء الانصار و لا بناء البناء الانصار و لا بناء الدسول الله ابناء الانصار ا اما ترضون ان يذهب الناس بالشاء و البعير و تلهبون برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الى بيوتكم ؟ فبكى القوم حتى اعتضلوا لحاهم و انصرفوا و هم يقولون رضينا بالله و برسوله حظا و نصيبا.

حضرت ايوسعيد خدري رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ جب رسول الله ملي الله تعالى عليه وسلم نے مقام جعر اند ميں مال غنيمت تقتيم فرمايا تو قريش اور ديكر قبائل عرب كوديا اور انصار کو پچھے ندملاء (انہیں اس خیال ہے کہ شابد حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوہم براب وہ توجہ اور نظر کرم نہ رہی ، شاید اب اپنی قوم کی طرف زیادہ النفات فرمائیں ، بمقتعهائے سنت عشاق كەدوسرول پرلطف مجوب زا كدد كيوكررنجيده وكبيده موتے بيل ملال كزرا) يهال تك كبعض كى زبان يربعض كلمات شكايت آميز آئے ،حضورا قدس سكى الله تعالى عليه وسلم نے سنا تو خاطرانور برنا گوارگز را به حضرت سعد بن عباده انعباری کو بلایا ، فر مایا : تنهاری توم انعبار کی طرف سے جمعے بیر کیا سننے کول رہاہے ،عرض کیا:حضور جو پچھسنا دو دا تعہ ہے ،فر مایا تواس وفت تم کهاں منے ، عرض کیا: میں بھی اپن توم کا ایک فرد ہوں لہذا قومی ہدردی میں شریک ہوگیا ، حضور کا جلال یزمه کیا ،فرمایا: اینی قوم کوجع کروا دران کے علاوہ کوئی نہ ہو،سب انصار مال غنیمت کے باڑ ویس جمع ہوئے ،حضرت سعدسب کوئی بلالائے تھے اور خود درواز ہ پر کھڑ ہے سب کی محرانی کررہے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاے اس حال بیس کہ چېرواندس سے خضب کے آٹارنمایاں تھے، فرمایا:اے کرووانصار! کیا میں نے جمکو کمراہ نہ یایا كه پرالله تعالى نے تم كو بدايت دى؟ سب بيبت زوه بول الحے، ہم الله كى پناه ما تكتے ہيں الله ك غضب اوررسول ك فضب سيء بمرفر مايا: ال كروه انصار اكيا ميس فيتم كونا دارنه بإياكه پھراللہ تعالیٰ نے تم کوخی کر دیا؟ سب نے عرض کیا: ہم اللہ کی پناہ ما تکتے ہیں اللہ کے غضب اور رسول کے غضب سے ،، فرمایا: کیوں جواب کیوں نہیں دیتے؟ بولے: اللہ ورسول کا احسان اور فضل برا ہے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کاغم بلکا ہوا تو فر مایا: اگرتم جا ہوتو جواب میں رہبی کہ سکتے ہواورتم اپنے قول میں سپے قرار دیئے جاؤے کے ، کہ یارسول اللہ! کیا ہم نے آپ کو بے محکانات پایا کہ اپنے یہاں محکانا دیا، آپی قوم نے جمثلا یا توہم نے تصدیق

کی آپ حاجت مند تھے تو ہم نے اس کو پورا کیا ، اور بے یارو مددگار تھے تو ہم نے مددی۔
حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہے یہ ہا تیں سکر انسار رو نے
گئے اور ہار ہار کہتے : اللہ ورسول کا فضل واحسان بڑا ہے ، پھر حضور نے فرمایا : پس نے جو پکھ
کی قوم کو دیا وہ محض تالیف قلب کے لئے دیا ، اور حمیس تمہارے اسلام کے سپر دکر دیا کہ
تہاری طرف سے کا اللہ مینان ہے ، سنو! تمہاری فضیلت یہ کہ اگر لوگ کی وادی یا گھائی
گی طرف ہوں اور تم دوسری طرف تو پس تمہاری طرف ربوں گائم استرکی ما نند ہواور دوسرے
کی طرف ہوں اور تم دوسری طرف تو پس تمہاری طرف ربوں گائم استرکی ما نند ہواور دوسرے
لوگ ابرہ کی طرح ہیں ، اگر ہجرت نہ ہوتی تو پس انساری کا ایک فروہوتا ، پھر خوب او شچے ہاتھ
لوگ ابرہ کی طرح ہیں ، اگر ہجرت نہ ہوتی تو پس انساری کا ایک فروہوتا ، پھر خوب او شچے ہاتھ
فرما ، الی ! انسار کی بخشش فرما ۔ اور ساتھ ہی ان کے بیٹوں اور پوتوں کی بھی منفر ت
فرما ، اے انسار! کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ لوگ تو اپنے گروں کو بکریاں اور اونٹ
فرما ، اے انسار! کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ لوگ تو اپنے وطن بہو تھی میں اور اوگ ان اور اور کی تھا، ہم اللہ اور اس کی دواڑ حیاں تر ہوگئیں ۔ جب وا پس ہو کے تو سب کی زبان پر جاری تھا، ہم اللہ اور اس کے رسول (جل جا کا بھالہ وسلی اللہ تعالی علیہ وسلی کے صلیہ سے بخو بی رضا منداور خوش ہیں ۔
کے رسول (جل جا کا للہ وسلی اللہ تعالی علیہ وسلی کے صلیہ سے بخو بی رضا منداور خوش ہیں ۔
الامن والعلی ہی کے ا

4 ؟ ؟ . عن عمرو بن العاص رضى الله تعالىٰ عنه قال : كما مع رسول الله صلى الله تعالى عليه و الله عليه و سلم بحبيين ، فلما اصاب من هو ازن ما اصاب من امواللهم و سباياهم ادركه و فدهو ارن بالحعرانة و قد اسلموا، فقالوا: يا رسول الله ! , صلى الله تعالى عليه وسلم، انا اصل و عشيرة ، فامنن علينا من الله عليك ، و قام عطيبهم زهير بن صرد فقال :

امن علينا رسول الله في كرم الله فانك المرء ترجوه و تدخر

امنن على بيضة قدعا قها قدر الله مشتت شملها في دهرهاغير ابقت لنا الدهر هنا فاعلى حزن الله على قلوبهم الغماء و الغمر ان لم تدار كهم نعمآء تنشرها الله يا ارجح الماس حلما خين يحبر، قال: فلما سمع البي صلى الله تعالى عليه وسلم هذا الشعر قال: ما كان لي و لعبد المطلب فهو لكم، و قالت قريش: ما كان لنا فهو لله و لرسوله، و قالت الانصار: ما كان لنا فهو لله و لرسوله.

حضرت عمروین عاص رمنی اللہ تعالی عند سے دوایت ہے کہ ہم حضور کے ساتھ تے جب حضور اقدی سلی اللہ تعالی علیہ وسلی مے روز حنین زیان وصیان ہی ہوازن کواسیر فرمایا اور اموال حضور اموال و فلام و کنیز مجابدین پر تقسیم فرماد ہے ، اب سرواران قبیلہ اپنے الل وحیال و اموال حضور سے ما تکنے کو حاضر ہوئے ، زہیر بن صرفہ حمی رضی اللہ تعالی عند نے عرض کی : یا رسول اللہ! ہم پراحسان فرما ہے اپنے کرم ہے، حضور ہی وہ مرد کامل و جامع فواضل و محاس و شائل ہیں جس سے ہم امید کریں اور جے وقت مصیبت کے لئے ذخیرہ بنا کیں ۔ احسان فرما ہے اس خواش کی دوقت میں بدل کی ۔ احسان فرما ہے اس خواش کی جم حاصت تر بتر ہوگی ، اس کے وقت کی حالتیں بدل کئی ، سید بدحالیاں ہمیشہ کے لئے ہم میں فم کے وہ مرشہ خواں باتی رکھیں گے جن حالتیں بدل گئی ، سید بدحالیاں ہمیشہ کے لئے ہم میں فم کے وہ مرشہ خواں باتی رکھیں گے جن کے دلوں پررٹی و فیظ مستولی ہوگا ۔ اگر حضور کی تعین جنہیں حضور نے عام فرمادیا ہے ان کی مدو کونٹ بی کی از مائل کے دفت تمام جمان سے زیادہ عشل دالے صفی اللہ تعالی علیہ و کا ۔ اگر حضور کی تعین جنہیں حضور نے عام فرمادیا ہے ان کی مدو صفی اللہ تعالی علیہ و کا ۔ اگر حضور کی حقت تمام جمان سے زیادہ عشل دالے صفی اللہ تعالی علیہ و کا ۔ اگر حضور کی حقت تمام جمان سے زیادہ عشل داللہ تعالی علیہ و کا ۔ اگر حضور کی حقت تمام جمان سے زیادہ عشل دائر تعالی علیہ و کا ۔ اگر حضور کی حقت تمام جمان سے زیادہ عشل دائر تعالی علیہ و کا ۔

براشعاری کرسیدارتم ملی الله تعالی علیه وسلم نے قرمایا: جو پجو میرے اور بنی عبد المطلب کے حصہ بیس آیا وہ بیس نے جہیں پخش ویا، قریش نے عرض کی: جو پجو بھارا ہے وہ مب اللہ کا ہے ۔ انسار نے عرض کی: جو پجو بھارا ہے وہ سب اللہ کا ہے ۔ انسار نے عرض کی: جو پجو بھارا ہے وہ سب اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے۔ انساز نے عرض کی: جو پجو بھارا ہے وہ سب اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے۔ جل جلا اللہ وسلی اللہ تعالی علیہ وسلم ۔

٩٨ ع ع ـ عن اسود بن مسعود الشقفي رضى الله تعالى عنه انه قال لرسول الله
 صلى الله تعالى عليه وسلم: انت الرسول الذي ترجى فواضله عند القحوط اذا ما
 احطأ المطر\_

حضرت اسود بن مسعود تفقی رضی الله تعالی عنه نے بارگاہ حضورا قدس ملی الله تعالی علیہ وسلم بیں حاضر ہوکر عرض کی :حضور وہ رسول ہیں کہ حضور کے فضل کی امید کی جاتی ہے قبط کے وقت جب میں حد خطا کرے۔

الامن والعلی ص ۱۰۴

(24) فاعتبهم نفاقا في قلوبهم الي يوم يلتونة بمآ اخلفوا الله ماوعدوه وبما كانوا يكذبون.☆

لواس کے بیچے اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق رکھ دیا اس دن تک کہ اس ہے لیس کے بدلہ اس کا کہ انہوں نے اللہ ہے وعدہ جموٹا کیا اور بدلہ اس کا کہ جموث ہولئے تھے۔ (۳۲) امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ فرماتے ہیں تغییرا مام ابن جریمیں ہے:

حدثني محمد بن كعب حدثني ابي حدثني عمي حدثني ابي عن ابيه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ان رجلا يقال له ثعلبة ابن ابي حاطب اخلف المله ما وعده فقيص المله تعالى شا نه في القرآن ومنهم من عا هدالله الى قوله يكذبون "\_

### تغیرمعالم می ہے:

قال الحسن ومحا هد نزلت في ثعلبه بن ابي حاطب الخ "\_ تغيرا بان يربروني وغيريم شرح الالهام بالح الله عند رسول الله صلى الله تعالى قي " ومن هم عا هد الله عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رحل من اقارب ثعلبة فسمع ذلك فحرج حتى اتاه فقال ويحك يا ثعلبة قد انزل الله فيك كذا وكذا فحرج ثعلبة حتى اتى البيي صلى الله تعالى عليه وسلم فسأله ان يقبل صدقته فقال ان الله منعنى ان اقبل منك صدقتك ثم اتى ابابكر حين استخلف فقال اقبل صدقتى فقال ابوبكر لم يقبلها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلموانا اقبلها فلما ولى عمر اتاه فقال يا امير المؤمنين اقبل صدقتى فقال لم يقبلها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمولا ابوبكر ولا انا اقبلها ثم ولى عثمان يقبلها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمولا ابوبكر ولا انا اقبلها ثم ولى عثمان

فاتاه فسأله فقال لم يقبلها رسول الله ولا ابوبكر ولا عمر رضوان الله تعالى عليهما وانا لا اقبلها فلم يقبلها منه وهلك ثعلبة في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه اه محتصرا ..

برب المحت تنب كالمراء المام برب ورندومر عدا المحت المحت المام الم

حضرت سیدنا تعلیہ بن حاظب بن عمروبن عبید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور بیہ مخص جس کے باب میں بیآ ہے۔ اثری تعلیہ این افی حاظب ہے۔ اگر چدیہ بھی قوم اوی ہے تعالی اور بیمن نے اس کا نام بھی تعلیہ بن حاظب کیا ، ممروہ بدری خود زماندا قدس حضور پر لورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جنگ احد میں شہید ہوئے اور بیمنا فتی زمانہ خلافت امیر الموشین حیّان فتی رضی اللہ تعالی عنہ میں مرا ، جب اس نے زکوۃ دینے سے افکار کیا اور آبیکر پر میں اس کی فیمت انزی ، حضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلمی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمی خدمت میں زکوۃ لے کرحا ضر ہوا ، حضور نے قبول نہ فرمائی ۔ بھرصد بین اکبر رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمی خدمت میں زکوۃ سے کرحا ضر ہوا ، جضور نے قبول نہ فرمائی ۔ بھرصد بین اکبر رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ابو بکر قبول نہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلمی نہ اور افک نہ فرمائی اور میں وقار وق نے قبول نہ فرمائی میں بھی نہ اول گا میں بھی نہ اول گا میں بھی نہ اول گا میان کی خلافت میں مرکیا۔ آخر آئین کی خلافت میں مرکیا۔

اقول: بیرحدیث انی امامدرضی الله تعالی عندجس بی بجائے ابن ابی حاطب، ابن عاطب، ابن عاطب، ابن عاطب، ابن حاطب، ابن حاطب، ابن حاطب کیا ، ابن جربر و بغوی و تقلبی و ابن السکن و ابن الشاجین و باور دی سب کے بہاں بطریق معاذ ابن رفاعہ عن علی بن بزید عن القاسم عن ابی امامدر منی الله تعالی عند، اور علی بن بزید عن کلام معنوم ہے۔

وافظ الثان في تقريب من قرمايا: ضعيف "الم وارقطنى في فرمايا: منسروك "المام والشائل في منكر الحديث الا تحل

was + +2 + x + 3

والعاديث

الرواية عنه "لينى بيد من مكر الحديث كبول اس سدروايت طال بيل السارواية عنه "المين بين من المراحد من المراحد من المراحد المراحد

(۸۴)ولاتسمىل عبلتي احدمنهم مات ابداً ولائقم على قبره دانهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فُسقون.☆

اوران میں سے کی کی میت پر بھی ٹمازنہ پڑھتااورنداس کی قبر پر کھڑے ہونا بے شک انٹداوررسول سے منکر ہوئے اورفسق ہی میں مرکئے۔

(۳۷) امام احدرضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

(کافری نماز جنازہ قطعا نا جائز، لہذا) اگر رافضی ضرور بات دین کا مکر ہے ، مثلا قرآن میں کچے سورتیں یا آئیتیں یا کوئی حرف میرف امیر المؤمنین عثان ذی النورین فی رضی اللہ تعالی عنہ بااور محابہ خواہ کی مختل کا محتایا ہوا مانا ہے یا مولی علی رضی اللہ تعالی عنہ خواہ دیگرائمہ کوانہ یا ہے ما بیقین علیم مالصلو ق والتسلیم میں کسی ہے اصل جانا ہے ، اور آئ کل یہاں کے رافضی تنمرائی عمو ماایے بی جی ، ان میں شایدا یک مختل ہی ایسانہ نکلے جوان عقائد کفرید کا معتقدت ہو جب تو وہ کافر ومرتد ہے اور اس کے جنازے کی ٹمازحرام قطعی و گناہ شدید ہے۔

الله الله ورسوله و ماتوا وهم فاسفون \_ بمي تمازند يزهان كى مردب يرانهم كفروا بالله ورسوله و ماتوا وهم فاسفون \_ بمي تمازند يزهان كى مردب يرانهاس كى قبرير كفرا ابوء انحول قي الله ورسول كرماته كفركيا اورم توريخ وم تك يحم ديانداس كى قبرير كفرا ابوء انحول قي الله ورسول كرماته كفركيا اورم قدر وم تك يحم دياورا كرضروريات وين كا محربين كرجم الى به توجيه ورائد وفقيات عظام كرز ديك اس كا بحى
وي حم به يا كالمحربين كرجم القدير وتنوير الابصار والدر المعتار والهداية
وغيرها من الاسفار \_ جيما كرخلاص، فق القدير، تؤيرالا بسار، در محارة عليه فير بإعامة كتب
بين ب-

اوراگر صرف تفضیلیہ ہے تواس کے جنازہ کی نماز بھی نہ جائے۔ متعدد حدیثوں میں بد نہ ہوں کی نسبت ارشاد ہوا۔ ان سانہ وا خالانت مدو هم ، وہ مرین توان کے جنازہ پر نہ جا کیں ۔ ولا تبصل واعلیہ ، ان کے جنازہ کی نمازنہ پڑھو۔ نماز پڑھے والوں کوتو بہواستغفار کرتی

ware to be a

مطرخم الغير مورة الانفال

چاہئے ،اورا کرصورت کہلی تھی مینی وہ مردہ رافضی منکر بعض ضروریات دین تھا اور کی فض نے بال کہاس کے حال سے مطلع تھا وانستہ اس کے جنازہ کی تمازیر تھی ،اس کے لئے استغفار کی جب تواس فضی کو تجدید اسلام اورا پی عورت سے از سراؤ نکاح کرنا جا ہے۔ جب تواس فضی کو تجدید اسلام اورا پی عورت سے از سراؤ نکاح کرنا جا ہے۔ فاوی رضویہ جدید ۱۵ ما ۱۵

(۹۵)سیحلفون بالله لکم اذا انقلیتم الیهم لتعرضوا عنهم ط فاعرضوا عنهم دانهم رجسس زوماؤهم جهنم ع جزآء بسا کانوا یکسیون \*

ابتہارے آ کے اللہ کی تم کھا تھی کے جبتم ان کی طرف پلیٹ کرجاؤ کے اس لئے کر جاؤ کے اس لئے کر جاؤ کے اس لئے کرتم ان کے خیال جس نہ پڑو ۔ تو ہاں تم ان کا خیال جسوڑ و۔ وہ تو نرے پلید ہیں۔ اور ان کا ٹھکا نا جہنم ہے بدلداس کا جو کماتے تھے۔

(٩٦) يحلفون لكم لترضوا عنهم عقان ترضوا عنهم قان الله لايرضي عن القوم الفُسقين ـ 🛪

تنہارے آ مے قتمیں کھاتے ہیں کہتم ان سے راضی ہوجا کا آو اگرتم ان سے راضی ہوجا کا تو بے فنک اللہ تو فاس لوگوں سے راضی نہ ہوگا۔

(۳۹) امام احدرضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں آیات ساا۔۱۱۱ کی تغیر میں ان آیات کی دضاحت ہے۔

(٩٩)ومن الاصراب من يؤمن بالله واليوم الأخر ويتخذماينفق قرياتٍ عند الله وصلوت الرسول دالاً انها قربة لهم دسيدخلهم الله في رحمته دان الله خفور رحيم.☆

اور پچوگاؤں والے وہ بیں جواللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور جوخرج کریں اے اللہ کی نزدیکیوں اور رسول ہے دعا کمیں لینے کا ذریعہ بجھیں ۔ ہاں ہاں وہ ان کے لئے یا عشقر ب ہاللہ جلدانہیں اپنی رحمت میں واخل کرے کا بیشک اللہ بخشے والامہریان ہے۔

سيلتنب الغبير سورة الانغال

حاض الاحاديث

# ( ۲۰ ) امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سر ه قرماتے ہیں اس میں صلوق بہتنی دعاہے۔ صدیث مؤطائے امام مالک دسنن نسائی:

عن ام المؤمنين الصديقه رضى الله تعالىٰ عنهاعن رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قال ؟ اني بعثت الى اهل البقيع لاصل عليهم.

> میں الل بقیع کی ملرف بمیجا کمیا کدان پر صلوۃ کروں۔ صلوۃ کو بمعنی دعاواستغفار لیا۔

اقول: بلكسنن نسائي كى دوسرك روايت بس ب:

ان حبريل اتناني ( فذكر الحديث قال ) فا مر ني ان اتى البقيع فا ستغفر لهم قلت له: كيف اقبول بها رسول الله! قال :قولى السلام على اهل الدار من المومنيين والمسلمين ويرحم الله المستقد مين مناو المتا خرين واناان شاء الله بكم لاحقون ..

توریخوداورودید بین بخاری وسلم وافی واودونسائی "عن عقبة بن عامر ان البی صلی الله تعالیٰ علیه و سلم مورج یوم فصلی علی اهل احد صلوته علی المدت "حضرت عقبه بن عامروضی الله تعالیٰ علیه و سلم مورج بوم فصلی علی اهل احد صلوته علی المدتعالی علیه وسلم نے ایک وان احد عقبه بن عامروضی الله تعالی علیه وسلم نے ایک وان احد تشریف لے واکرالل احد پرصلوق پڑھی جیت پرصلوق پڑھی جاتی ہے۔

اس میں بھی علما و نے صلوق میمنی وعالی۔

اس میں جی علما و بے صلو ہے تنی وعالی۔ ارشا والساری شرح سیح البخاری میں ہے:

زاد (اى البخارى) في غزوة احد من طريق حيوة بن شريح عن يزيد بعد ثما ن سنين والمراد انه صلى الله تعالىٰ عليه و سلم دعا لهم بدعاء صلوة الميت وليس المراد صلوة الميت المعهودة كقوله تعالى: وصل عليهم و الاحماع يدل له لا مه لا يصلى عليه عند نا وعند ابى حنيفة المحالف لا يصلى على القبر بعد ثلثه الا يام ،

امام بخاری نے غزوہ احد کے بیان میں بطریق حیوہ بن شریح عن بزید ۔ آٹھ سال کے بعد ، کااضافہ کیا ہے ، بینی اہل احد کے لئے صلوۃ نہ کور کا واقعہ ان کی شہادت کے آٹھ سال کے بعد کا ہے ۔ اور صلوۃ ہے مراد بیہ کے جمنورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لئے وعاکی جو نماز میت میں ہوتی ہے ، معروف نماز جنازہ مراد نہیں ، جیسے ارشاد باری تعالی 'وصل علیہ میں ہوتی ہے ، معروف نماز جنازہ مراد کی دلیل اجماع ہے ، اس لئے کے ہمارے علیہ میں ماری خیازہ نمیں ، اور امام ابوضیعہ جو اس بارے میں ہمارے خالف ہیں ان کے نزد یک شہید کی نماز جنازہ نمیں ، اور امام ابوضیعہ جو اس بارے میں ہمارے خالف ہیں ان کے نزد یک شین دن کے بعد قبر برنماز جنازہ نمیں ۔

مجرامام نو وی شرح محمد ب مجرامام سیوطی مرقاة الصعو دشرح سنن ابی دا و دبیس قرمات یا:

قال اصحابنا وغيرهم ان المراد من الصلوة ههنا الدعاء وقوله صلوته على الميت اي دعاء لهم كدعاء صلوة الميت وليس المراد صلاة الحنازه المعروفه بالاحماع اه مختصراً

مارے علما واور و مگر حضرات نے فرمایا کہ یہاں صلوۃ سے مراد وعاہد اور اصلوت مسلوت عسلسی السبت کامعتی ہے کہ جیسے تماز میت میں وعا ہوتی ہے وی وعاان کے لئے کی اور معروف تماز جناز وہالا جماع مرادیں ،ام

ائی طرح وصال اقدس کے بعد حضور پر تورصلی اللہ تعالی علیہ وسلمجو صلوۃ محابہ کرام رضی اللہ تعالی عظم نے اداکی ایک جماعت علاا ہے بھی بمعنی ورودووعالیتی ہے،اور حدیث امیر المؤ مئین علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے بھی خاہر:

اخرج ابن سعد عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمر بن على ابن ابي طالب عن ابيم عن جده عن على رضى الله تعالىٰ عنه قال لما وضع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمعلى السرير قال: لا يقوم عليه احد هو امامكم حيا وميتا، فكان يدخل الناس رسلا رسلا فيصلون عليه صفا صما ليس لهم امام ويكبرون وعلى قائم بحيال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلميقول :السلام عليك ياأيها البي ورحمة الله وبركاته، اللهم انانشهد ان قد بلغا انزل اليه ونصح لامته وحاهد في سبيل الله حتى اعزالله ديه و تمت كلماته ، اللهم احعلنا ممن تبع ما امزل اليه وثبتنا بعده واحمع بيننا وبينه فيقول الناس: آمين حتى صلى عليه الرجال ثم النساء ثم العبيان ..

اور کی ظاہر اس حدیث کا ہے جو این سعد و بیکی نے محمد بن ایراہیم تیمی مدنی سے روایت کی:

" أسما كفن رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلمووضع على سريره دخل ابوبكر وعسمر فقالا: السلام عليك ايهاالنبي ورحمته وبركا ته ومعهما نفر من المهاجرين والا نصار قدر ما يسع البيت فسلمواكما سلم ابو بكر وعمر وهمافي
الصف الاول حيال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اللهم انا بشهد ان قدبلغ
ما انزل اليه ونصح لا مته وحاهد في سبيل الله حتى اعرالله دينه وتمت كلماته
فآمنا بالله وحده لا شريك له فا جعلنا يا اللهنا مس يتبع القول الذي انزل معه
واحمع بيننا وبينه حتى نعر فه وتعرفه بنا فا نه كان بالمومنين بدلا و لا نشترى به
ثمنا ابدا فيقول الناس: آميس اميس ،ثم يحرجون ويدخل عليه آخرون حتى
صلواعليه الرجال ثم النساء ثم اصبيا ن \_

بزار وحاکم ابن سعد وابن منبع و ببیل وطبرانی مجم اوسط میں حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه ہے راوی حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے قرمایا:

اذا غسلتمونى وكفنتمونى على سريرى ثم اخرجو اعنى قان اول من يصلى على جبرئيل ثم ميكا ئيل ثم اسرافيل ثم ملك الموت مع جنوده من الملتكة با جمعهم ثم ادخلو اعلى فو جا قصلو اعلى وسلمو اتسليما\_

جب میرے طلس و کفن مبارک ہے قارع ہو جھے گئی مبارک پر رکھ کریا ہر چلے جاؤہ مب بیں پہلے جرئیل جو پر صلوق کریں گے، پھر میکا ئیل، پھر امرافیل، پھر ملک الموت اپنے سا رے لئیکروں کے مباتھ ، پھر کروں درگروں میرے پاس حاضر ہوکر جمعہ پر درود وسلام عرض کرتے جاؤ۔ جاؤ۔

## امام جلال الدين سيوطي خصائص كبرى من فرمات بين:

قال البيهقي تفرد به سلام الطويل عن عبد الله الملك بن عبد الرحمن و تعقبه ابن حجرفي المطالب العالية بان ابن منيع اخرجه من طريق مسلمة بن صالح عن عبد الملك به وهذه متابعة سلام الطويل و اخرجه البرار من وجه آخر عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه \_

جینی نے کہا عبد الملک بن عبد الرحمٰن ہے اس کی روایت میں سلام طویل متفرد ہیں ۔ اس پر علامہ ابن جمر نے مطالب عالیہ میں تعاقب فر مایا کہ اسے ابن منبع نے بطریق مسلمہ بن صالح ،عبد الملک سے اس سند سے روایت کیا ہے ، تو سلام طویل کی متابعت ہوگئی اور اسے بزار نے ایک اور طریق سے حضرت این مسعود رضی اللہ تعالی عندے روایت کیا ہے۔ (قادی رضوبہ جدید ۹ مر ۱۲۸۲)

(۱۰۲) هـ دُ من اموالهم صنفة تطهرهم وتزكيهم بها وصن عليهم دان صناً وتك سكن لهم دوالله سميع عليم \*\*

اے محبوب ان کے مال میں ہے زکوۃ تخصیل کروجس ہے آبیں ستم ااور پا کیز وکر دو اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو۔ بیٹک تہاری دعا ایکے دلوں کا چین ہے اور اللّٰد سنتا اور

(۱۷) امام احدرضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

جب الولباب وغیر و بعض محابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے کہ غزوہ جبوک بیں ہمراہ رکاب سعادت ماضرنہ ہوئے تھے اپنے آپ کوم بداقدی کے ستون سے باتھ دیا تھا، جب تک حضور والاصلوات اللہ تعالیٰ وسلامہ علیہ نہ کھولیس کے نہ کملیں مے ،اس وقت بدآ بہت اتری۔

و يكموا حضور دافع البلاسلى الله تعالى عليه وسلمن انهيل كناجول سے پاك كيااور حضور نے بلائے كناه ان كرون سے تالى ،اور جب حضوركى دعاان كورون كا يمين ہوئى تو يكى دفع الم بلائے كناه ان كرون كا يمين ہوئى تو يكى دفع الم بلائ و صلم يہ صلى الله و صحبه و بارك و سلم يہ صلى الله و صحبه و بارك و سلم يہ الله و الاكمن والعلى ٨٣)

(۱۰۵)والنين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصناد النمن هارب الله ورسوله من قبل دولين لفن ان اردنآ الا الحسني دوالله يشهدانهم لكذبون . ﴿

اوروه جنبول نے مسجد بنائی نقصال پہنچانے کواور کفر کے سبب اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کواوراس کے انظار میں جو پہلے سے اللہ اوراس کے رسول کا تخالف ہے اور وہ ضرور تشمیس کھا کیں مے ہم نے تو بھلائی جا بی اور اللہ کواہ ہے کہ وہ بے شک جموٹے ہیں۔ کھا کیں ہے ہم نے تو بھلائی جا بی اور اللہ کواہ ہے کہ وہ بے شک جموٹے ہیں۔ (۱۰۸) لاتنقم فید ایدا المسجد اسس علی المتقوی من اول یوم

want to are g

#### احق أن تقوم فيه دفيه رجال يحبون أن يقطهروا والله يحب المطهرين عند

اس معجد میں تم مجھی نہ کھڑے ہوتا۔ بیٹک وہ معجد کو پہلے تی دن ہے جس کی بنیاد پر ہیز گاری پر رکھی گئی ہے۔ دواس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہواس میں دولوگ ہیں کہ خوب ستمرا ہوتا جا ہے ہیں اور ستمرے اللہ کو بیارے ہیں۔

(۱۰۹) افسن اسس بنیانه علی تقوٰی من الله ورضوان غیر ام من اسب بنیانه علی تقوٰی من الله ورضوان غیر ام من اسب بنیانه علی شفا جرف هار فانهار به فی نار جهنم دوالله لایهدی التوم الظّلمین الله

تو کیا جس نے اپنی بنیادر کھی اللہ ہے ڈراورا کی رضا پروہ بھلایاوہ جس نے اپنی نیووین ایک گراؤ گڑھے کے کنارے تووہ اے لے کرجبنم کی آگ ڈھے پڑااور اللہ ظالموں کوراہ بیس دیتا۔

۲۲) امام احدرضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے بیں

جماعت الل سنت بن ( كرماورة قرآن وصديث بن بيرى مؤمنين بي ) " كمابينه الا مام صدر الشريعه في التو صبح والملاعلى القارى في مرقاه شرح المشكوة " \_ ( جيرا كرا المام صدرالشر بعد في قوضي بن اورطاعلى قارى في مرقاه شرح مفكوة بن بيان كيا \_ جيرا كرا سام صدرالشر بعد في قوضي بن اورطاعلى قارى في مرقاه شرح مفكوة بن بيان كيا \_ بيان كيا كرا تفرقه والناحرام ب، رب عزوجل في منافقين كى بنائي معجد يرجوفت فضب قرمايا ، اور السي محبوب صلى الله تقال عليه وسلم كوم وياكر لا تقم فيه ابدا " مجمى ال بن كرا سام كرر دروونا اور ال كرا الا تقم فيه ابدا " مجمى ال بن كرا من كرا منده ونا اور ال كرا الله كرا ال

"اسس بنيانه على شفا حرف هار قانها ربه في نا رحهنم "\_(التوبه ١٠٩٠)

اس نے اس کی بنیا در کمی گراؤ گذھے کے کتارے پر تو وہ اسے جہنم کی آگ میں لے کرڈھے پڑا۔

، اورحضورانورسنی الله تعالی علیه وسلم نے صحابہ کرام کو بھیج کراس کو ڈھوا دیا، جلوا دیا، پھر تھم دیا کہا*س جگہ کو کھوراینا یا جائے جس بٹس نجاشنی*ں اور کوڑا ڈالا **جائے۔رب**عز جل نے اس کی جار علىم ارشادفرما تيس، تيسري على يكي تفريفايين المومنين " مسلمالون بيس تفرقه والنحكو ، ہے کہ انھوں نے اس کے سب جماعت میں تفرقہ ڈالٹا جا ہاتھا۔

معالم شريف سي

لا نهم كا نو احميعا يصلو ن في مسجد قبا قبنوا مسجدا ضرارا ليصلي فيه بعضهم فيور دي دلك الى الا ختلاف وافتراق الكلمة\_

لیعنی سا ری جماعت مسجد قباشریف میں ہوتی تھی مضیاً نے وہ نقصان رسانی کی مسجد اسکے لئے بنائی کہ چھے مسلمان اس میں پڑھیں ،جس کا متیجہ بیہ ہو کہ پھوٹ پڑے اور تفرقہ

ملكهان خبيثوں نے جوعذر تفريق ظاہر كيا تھا بيتفريق جبل يوريس اس سے ہزاروں ورج بدر برانبول نے کہا تھا: ' انا قد بیننا مسجد الذی للعلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية "\_

ہم نے محدینا کی ہے بھاراور کا می اور ہارش کی رات اور جاڑے کی شب کے لئے۔ اوران کا عذر تغریق بیر ہوا کہ عالم دین معاذ اللہ کا فرومر تد وید ند ہب وتا قابل امامت ہے، جموٹے وہ بھی تنے اور جموٹے ریہ جی۔

بين تفادت رواز كياست تاكيا (رائے کا تفاوت و کھوکہاں ہے کہاں تک ہے ) مسلماتوں کومسجدالهی بیں جانے ہے منع کرنے اوراس کی ویرانی بیں کوشاں ہونے کا علم توبيب جوقر آن عظيم من فرمايا:

" ومن اظلم ممن منع مساحد الله ان يذكر فيها اسمه وسعيٰ في خرابها او لئك ما كا ن لهم ان يد خلو ها الا خا تفين لهم في الدنيا خزى ولهم في الآ خرة عذاب عطيم "\_ (البقرة \_\_ 112)

اس سے بڑھ کر ظالم کون جواللہ کی مجدول کوان میں تام الی لیتے سے رو کے اوران کی ورانی میں کوشش کرے، ایبوں کوئیس پہنچا تھا کدان میں جا کیں مر ڈرتے ہوئے۔ان کے

کئے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لئے آخرت میں بڑا عذاب۔

تحريهان ان كاعذر بيهوگا كهمين معجد ديران كرنا ادراس مين نمازيه و كنامقصود نه تھا بلکہ ہم نے تو بھلائی ہی جا ہی تھی کہ امام کے بیچے مسلمالوں کی نماز خراب نہ ہو، بد بھلائی حا ہے کا عذر بھی ان منافقوں بمسجد ضرار بنانے والوں نے چیش کیا تھااور خالی زبانی نہیں بلکہ شم -2184262

قال الله تعالى: وليحلفن ان اردنا الا الحسني "(التوبه \_\_ ١٠٧) الله تعالى نے قرمایا: منرور منرور الله كي منم كها كركهيل كے كے ہم نے تو تفريق جماعت ہے بھلائی بی جابی۔

الرير جواب قرمايا: "والله يشهد انهم لكذبون ". (الله كواني ويتاب كريتك برجمو فے ہیں ) جب كدوه وجد جو ظا بركرتے ہيں قطعا كذب وباطل ہے جمن معائد نداس كا جموثا حيله كزية كرمسلمانول كومسجد سے روكتا اور جماعت ميں محبوث ڈالنا جا ہاتو دہ نہ ہوا مكرمسجد الهی کو بادالهی سے روکنا بمسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا اور انبیں مسجد سے روکنے میں کافروں سے مدد لینا اور انہیں اخوائے مسلمیں کے لئے راستوں برمقرر کرنا، تظریحقیقت او تھیک مناسبت بر واقع ہوا، کا فروں سے زیادہ اس کا اٹل کون تھا، ایسے کام لینے دالوں کے ایسے کام کوایسے بی کام كرنے والے متاسب تھے۔الحبیث ات للحبیثین و الحبیثوں للحبیثات \_[النور\_٢٦] كنديال كندول كے لئے اور كندے كنديوں كے لئے مكران كے زعم يربيكا فرول سے استمداواس حسم میں واقع ہو کی جوان کے ادعا میں دینی کام تھا اور دینی کام میں کا فرول ہے IANILITY . استعانت حرام

(۳۳) امام احمد رضامحدث بریکوی قدس سره فرماتے ہیں معجد ضرار و معجد ہے جوابتداءا فساد فی الدین وتغریق بین المومنین کے لئے بنائی کئی ( قرآدي رضوبه جديد ۱۸/۸ ۲ )

(۱۱۳) ماكان لمك نبى والذين أمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولى قربى من بعد ماتبين لهم انهم اصخب الجحيم نی اورا بیان والوں کولائق نہیں کہ مشرکوں کی بخشش جا ہیں اگر جہ وہ رشتہ دار ہوں جبکہ

واح الاحاديث

انبیں کمل چکا کہ دو دوزخی ہیں۔

ر ۲۳ ) امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں بات ہیں بات ہیں بات ہوئی۔
بات کر بر ابوطالب کے ق میں نازل ہوئی۔
تغییرا مام نفی میں ہے:

هو عليه الصلوة والسلام ان يستغمر لابي طالب فنر ل "ما كان للنبي الآيه جلالين شريج:

> نزل فی استغفارہ صلی الله تعالیٰ علیه و سلملعمه ابی طالب ۔ امام عِنی عمرة القاری شرح می بخاری ش قرماتے ہیں:

قال الواحدي: سمعت ابا عثمان الخيري سمعت ابا الحسن بن مقسم سمعت ابنا اسحاق الزحاج يقول في هذه الآية :اجمع المفسرون انها نرلت في ابي طالب \_

لینی واحدی نے اپنی تغییر میں بستد خود ابواسحاتی زجاج سے روایت کی کہ مغسرین کا اجماع ہے کہ بدآ بہت ابوطالب کے حق میں تازل ہو کی۔

اقول: هكذا اثره ههنا والمعروف من الرجاج قوله هذا في الآية الاولى كما سمعت والمذكور ههنا هي المعالم وغيرها ان الآية مختلف في نزولها فليراجع تفسير الواحدي فلعله اراد اتفاق الاكثرين ولم يلق للحلاف بالا فكونه علاف ما ثبت في الصحيح \_

بیناوی بی پہلاتول اس آیت کا نزول در ہارائی طالب لکھا۔علامہ شہاب نفاجی اس کی شرح عنایت القاضی د کفایت الراضی میں فرماتے ہیں:

ھو الصحیح فی سبب النزول۔ ای طرح اس کی صحیح فتوح الغیب اورارشا دالساری میں ہے۔اورفر مایا بھی تن ہے۔ صحیح بخاری ومسلم وسنن نسائی میں ہے:

واللفظ لمحمد قال حدثنا محمود فذكر بسنده عن سعيدين العسيب عس ابيمه رضي الله تعالى عمه إن ابا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وعنده ابوجهل فقال اى عم قل لا اله الا الله كلمة احاج لك بها عند الله تعالى فقال ابو جهل و عبد بن امية: يا ابا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزالا يكلمانه حتى قال آخر شئ كلمهم به على ملة عبد المطلب (زاد البخارى في الحائز و تفسير صورة القصص كمثل مسلم في الايمان وابي ان يقول: لاالله الا الله ) فقال النبي صلى الله تعالىٰ عليه و سلم : لاستعفر ن لك ما لم انه عنه، فنزلت "ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولى قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم \_و نزلت انك لا تهدى من احببت

اس مدیت جلیل ہے واضح کے ابوطانب نے وقت مرگ کہ طبیبہ ہے مما ف انکار کر دیا اور ابوجمل کی مدیث جلیل ہے واقد سرسر عالم ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد قبول نہ کیا ۔ حضور رحمت للعالم میں اللہ تعالیٰ علیہ وسلمنے اس پر بھی وعد و فر ما یا کہ جب تک اللہ عز وجل جھے منع نہ فر مائے گا جس تیرے لئے استعفار کروں گا جمولی سبحانہ و تعالیٰ نے مید ولوں آ بہتیں اتاریں اور ایخ جبوب سلمی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ابوطائب کیلئے استعفار ہے منع کیا اور صاف ارشاد فر ما یا کہ مشرکوں وووز خیوں کیلئے استعفار جا ترجیس ۔

نسأل الله العمو والعافية \_اما تزئيف قول الزمحسرى نزول الآية فيه بان موت ابى طالب كان قبل الهجرة وهذا آخر مانزل بالمدينه اه فمردود بما فى ارشاد السارى عن الطيبى عن التقريب انه يحوز ان النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كان يستغفر لابى طالب الى حين نزولها والتشديد مع الكفار انما ظهر فى هذه السورة اه قال اعنى الفسطلاتي قال فى فتوح الغيب هذا هو الحق ورواية نزولها فى ابى طالب هى الصحيحة اه وكذا اوردالامام الرازى فى الكبير وقال العلامة الخفاجي فى عناية القاضى بعد نقل كلام التقريب اعتمده من بعده من الشراح و لا يتافيه قوله فى الحديث فسزلت لامتداد استغفاره له الى نزولها او لان الغاء للسببية بدون تعقيب اهـ

اقبول: والدليل على الاستمرار واستدامه الاستغفار قول سيد الابرصلي الله

تعالىٰ عليه وسلم لاستعفرن لك ما لم انه عنه وهذا مقام الجزم دون التجوز والاستظهار علا ان الامام الجليل السيوطى في كتاب الاتقان عقد فصلا لبيان ما نرل من آيات السورالمكية بالمدينة وبالعكس وذكر فيه عن بعضهم ان آية ما كان للنبى الآية مكية نزلت في قوله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لا بي طالب لا ستغفر ن لك مالم انه عنك واقره عليه فعلى هذا يز هق الاشكال من رأسه، ثم ان لفظ البخارى في كتاب التفسير فا نزل الله بعد ذلك قال الحافظ في فتح البارى النظاهر نزولها بعده بمدة لرواية التفسير اه هذا ايضايطيح الشبهة من راسها ،افا دهـذين العلامة الزرقاني في شرح المواهب وبعد اللتيا والتي اذقدا فصح الحديث الصحيح بنزولهافيه فكيف ترد الصحاح بالهوسات \_

#### (ايان ابوطائب ااتا١١)

(۱۱۷) لقد تناب البله عبلى البنيى والمهجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاديزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤف رحيم.☆

بیشک اللہ کی رحمتیں متوجہ ہو کیں ان غیب کی خبریں بتائے والے اور ان مہاجرین اور انسار پر جنہوں نے مشکل کی گھڑی ہیں ان کا ساتھ و یا بعد اس کے کہ قریب تفاان ہیں پچھاوگوں کے دل پھر جا کمیں۔ پھران پر رحمت ہے متوجہ ہوا بیشک ووان پر نہا ہے۔ مہریان رحم والا ہے۔

(١١٨) وعلى الثلثة الذين خلفواط عتى اذا ضاقت عليهم الارض بمارهبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه طثم تاب عليهم ليتوبوا ذان الله هو التواب الرهيم الا

اوران تین پر جوموقوف رکھے گئے تھے۔ یہاں تک کہ جب زمین اتنی وسیع ہوکران پر تک ہوگئی۔اوروہ اپنی جان سے تک آئے اور انہیں یقین ہوا کہ اللہ سے پناہ نیں مگراس کے یاس پھران کی تو بہتبول کی کہتا ئب رہیں بیٹک اللہ بی تو بہتول کرنے والا مہر مان ہے۔

## جائح الاحاديث

#### ﴿١١٩)يّابهاالدّين المنوا انقوا الله وكونوا مع الصدقين.☆

#### اے ایمان والواللہ ہے ڈرواور پیجوں کے ساتھ ہو۔

٤٤٩٩ ـ عن كعب بن مالك رضي الله تعالىٰ عنه قال: لم اتخلف عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في غزوة غزاها قط الا في غزوة تبوك غير اني قد تبخيلفت في عزوة بدر ، و لم يعاتب احدا تخلف عنه ، انما خرج رسول الله صلى البلبه تبعالي عليه ومبلم و المسلمون يريدون عيرقريش حتى جمع الله بينهم و بين عندو هم على غير ميعاد ، و لقد شهدت مع رسول الله صلى الله تعالى عنيه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الاسلام، و ما احب ان لي بها مشهد بدر و ان كانت بدر ادكر في الناس منها ، و كان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله تعمالي عمليمه ومسلم في غروة تبوك ، اني لم اكن قط اقوى و لا ايسر مني حين تبخلفت عنه في تلك الغزوة ، و الله ! ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تبلك البغزوة ، فعزوها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في حر شديد و استقبل سفرا بعيدا و مفارا ، و استقبل عدو اكثيرا ، فحلا للمسلمين امرهم ليتأهبوا اهبة غزوهم فاخبر هم بوجههم الذي يريد و المسلمون مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كثير ، و لا يحمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان، قال كعب : فقل رجل يريد ان يتغيب الا يظن ان ذلك سيحفي له ما لم ينزل فيه وحمى من الله عزوجل، وغزا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تلك العزو ــقحيــن طــابت الثمار و الظلال ، قانا اليها اصعر، فتحهز رسول الله صلى الله تعالى علينه واسلم والمسلمون معهء واطفقت اغدو لكي اتجهز معهم، فارجع والم اقبض شيئًا ، و اقول في نفسه : انا قادر على ذلك اذا اردت ، فلم يزل ذلك يتمادي بي حتى استمر بالناس الحد ، فاصبح رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم غاديا و المسلمون معه و لم اقض من جهار شيًّا ، ثم غدوت و فرجعت و لم اقض شيًّا ،

47-/Y

باب توبة كعب بن مالث،

4.23ء الصحيح لمسلم،

فلم ينزل ذلك يشمادي مي حتى اصرعوا و تمارط العزو ، فهممت ان ارتحل فادركهم ، فيالتيني فعلت ثم لم يقدر ذلك لي ، فطعقت ادا خرجت في الناس بعد محروج رمسول الله صلى الله تعالى عليه وملم يحزنني ، اني لا ارى لي اسوة الا رجلا مغموصا عليه في النفاق ، او رجلا ممن عذر الله من الضعفاء ، و لم يذكرني حتى بـلـغ تبـوك فقال وهو حالس في القوم بتبوك ، ما فعل كعب بن مالك ؟ قال رجل من بني سلمة يا رسول الله إحبسه برداه و النظر في عطفيه ، فقال له معاذ بن حبل: بنس ما قلت: و الله! يا رسول الله! مع علمنا عليه الا خيرا ، فسكت رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم ، فبيسما هو على ذلك راي رحلا مبيضا يزول به السراب، فقا ل رسو ل الله صلى الله تعالى عليه وسلم: كن ابا خيثمة فاذا هو ابو خيثمه الانصاري ، و هو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون \_ فقال كعب بن مالك: فلما بلغني الرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي فطفقت اتذكر الكذب، و اقول بما الحرج من منعطه غمدا ، و استعین علی ذلك كل ذي راي من اهل فلما قبل لي : ان رسو ل الله صلي البله تعالى عليه و سلم قد اظل قادما زاحا عبي الباطل حتى عرفت عني لن انحومنه بشبئ ابداء فاجمعت صدقه ءو صبح رسو ل الله صلى الله تعالى عليه وسلم قادما ء و كنان اذا قدم من سفر بدأ بالمسجد ، فركع فيه ركعتين ، ثم جلس للناس ، فلما فنعبل ذلك حياءه السمخلفون فطفقو يعتذرون اليه وايحلفون له واكانو البضعة و شمانيين رجلا ءفيقبل منهم رسول الله علانيتهم ويايعهم واستغفرلهم ووكل سرائرهم الى الله ، حتى حثت فلما سلمت تبسم تبسم المعضب ثم قال : تعال! فحثت امشى حتى جلست بين يديه ، فقال لي : ما خلفك ؟ الم تكن قد ابتعت ظهرك قبال: قبلت يا رسول الله إاني و الله لو حلست عند غير ك من اهل الدنيا لرأيت اني سا خرج من سخطه بعذر لقد اعيطت حدلا ، و لكني و الله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني، ليوشكن الله ان يسخطك على ، ولتن حدثتك حديث صدق تحد على فيه اني لا رجو فيه عقبي الله ، و الله ! ما

كان لي علر و الله اما كنت قط اقوى و لا ايسر مني حين تخلفت عنك قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : اما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك فيقسمت و ثبار رجبال من بيني سلمة فاتبعوني ، فقالوا لي: و الله ما علمناك اذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجرزت في ان لا تكون اعتذرت الى رسول الله صلى الله تحالي عليه وسلم بما اعتذر اليه المخلفون فقد كان كافيك ذنبك استعفار رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لك ، قال : فوا لله ، ما زالوا يؤبوني حتى اردت ان ارجم الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فاكذب نفسي قال: ثم قبلت لهم : همل لقي هذا معي من احد قالوا: نعم لقيه معك رحلان ، قالا: مثل ما قلت و قبل لهما مثل ما قبل لك قال: قلت: من هما ؟ قالوا: مرارة بن ربيعة العامري و هلال بن امية الواقفي ، قال: فدكر وا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما اسوة ، قال شفمضيت حين ذكرو همالي ، قال : و نهي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المسلمين عن كلامنا ايها الثلاثة من بين من تخلف عنه، قال : فــاحتـنبــنــا الـناس ، او قال : تغيروا لــا حتى تـكرت لي في نفسي الارض ، فما هي بالارض التي اعرف فلبثنا على ذلك خمسين ليلة ، فاما صاحباي فاستكانا و قعدا في بيوتهما يبكيان، و اما اما فكنت اشب القوم و اجلدهم ، فكنت اخرج فاشهد الصلوة و اطوف في الاسواق و لا يكلمني احد ، و اتي رسول الله صلى الله تعالى عليمه وسلم فاسلم عليه و هو في محلسه بعد الصلوه فاقول في نفسي : هل حرك شفتيه برد السلام ام لا ، ثم اصلي قريبا مه و اسارقه النظر فاذا اقبلت على صلاتي نيظر اليء واذا التيفيت سحبوه اعبرض عينبي حتى اذا طال على ذلك من جفوة المسلميس مشيت حتى تسورت جدا رحائط ابي قتادة و هو ابن عمى و احب الناس الى ، فلسمت عليه فو الله ما رد على السلام ، فقلت له : يا ابا قتادة ! انشدك بالله إ هل تعلمن اني احب الله و رسوله إ قال : فسكت فعدت فناشدته فسكت فعد ت فناشدته فقال : الله و رسوله اعلم ، ففاضت عيماي و توليت حتى تسورت الحدار فبينا انا امشي في سو ق المدينة اذا نبطي من نبط اهل الشام ممن قدم

بالطعام يبيعه بالمدينة يقول : من يدل على كعب بن مالك؟ قال : فطفق الناس يشيرون له الى حتى جاء بي ، فلفع الى كتابا من ملك غسان و كنت كاتبا فقرا ته فياذا فيه ، اما بعد \_ فانه قد بلغنا ان صاحبك قد جفاك و لم يجعلك الله بدار هوان ولا منضيعة ، فبالنحق بنا تواسك ، قال :فقلت : حين قراتها و هذه ايضا من البلاء فتياممت بها التنور قسحرتها بهاء حتى اذا مضت اربعون من الخمسين و استلبث الوحي ادا رسول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ياتيني فقال: ان رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم يامراك ان تعتزل امرأتك ، قال : فقلت: اطلقها ام مادا افعل؟ قال: لا بل اعتزلها فلا تقريبها ، قال: فارسل الى صاحبي بمثل ذلك قال: فقلت لامرأتي : الحقى باهلك، فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الامر قال : فحاء ت امرلة هلال بن امية رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم فقالت له : يا رسول الله ! ان هلال بن امية شيخ ضائع ليس له عادم ، فهل تكره ان احدمه قال : لا و لكن لا يقربنك مقالت انه و الله مابه حركة الى شئ و والله 1 ما زال يبكي ممذ كان من امره ما كان الى يومه هذا قال: فقال لى بعص اهنى: لو استاذنت رسول البله صلى الله تعالى عليه وسدم في ارتك فقد ادن الامرأ ة هلال ابن امية ان تحدمه ، قال فقلت : لا استادن فيها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و ما يدريني ما ذا يقول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا استاذنته فيها. و انا رجل شاب، قال: فلثبت بذلك عشر ليال فكمل لنا خمسون ليلة من حين نهي عن كلامنا قال : ثم صليت صلومة الفحر صباح محمسن ليلة على ظهر بيت من بيوتنا فبيما انا حمالس على الحال التي ذكر الله منا قد ضاقت على نفسي و ضاقت على الارض بما رحبت سمعت صوت صارحٌ اواو فيٰ على سلع يقول باعلى صوته :يا كعب بن مالك ! ابشر قال : فحررت ساحدا و عرفت ان قد حاء فرج قال : و اذن رسول البلبه صبلتي البلبه تعالى عليه و سلم الناس بتوبة الله علينا حين صلى صلوة الفحر ، فلهب الناس يبشروننا فدهب قبل صاحبي مبشرون و ركض رجل الي فرسا و سعى ساع من اسلم قبلي و اوني على الحبل فكان الصوت اسرع من الفرس فلما

حماء نبي المذي سمعت صوته بيشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما اياه بيشارته ، و الله ما املك غيرهما يومئذ و استعرت ثوبين فلبستهما ، فانطلقت اتامم رسول الله صلبي الله تعالىٰ عليه وسلم يتلقاني الناس فوحا فوجا يهدوني بالتوبة ويقولون لتهدك توبة الله عليك حتى دخلت المسحد ، فاذا رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم حالس في المسجد حول الناس ، فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحتي و هناسي و الله ! ما قام رجل من المهاجرين غيره قال : فكان كعب لاينساها لطلحة قال كعب :فلما سلمت على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال و هو يبرق وجهه من السرور يقول : ابشر بخير يوم مر عليك منذ و لد تك امك ، قبال : فقلت : امن عندك يا رسول الله ام من عبد الله ؟ فقال : لا بل من عند الله ، و كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا سراستنار وجهه حتى كان وجهه قطعة قمر ، قال : وكنا نعرف دلك قال : ام فلما حلست بين يديه قلت : يما رسول الله ! ان من توبتي ان انحلع من مالي صدقة الي الله والي رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: امسك عليث بعض مالك فهو حير لك ، قال : فقلت : فاني امسك سهمي الذي بحيبر ، قال : و قلت : يا رسول الله ! ال الله الما النجائي بالصدق ، و الله من تويتي ال لا احدث الا صدقيا منا بنقيت ، قبال : فنو الله ! ما علمت إن احدا من المسلمين ابلاه الله في صدق النحنديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم احسن منمنا ابتلاني البليه ، ووالله إما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله تمالي عليه وسلم الي يومي هذا و اني لا رجو ا يحفظني الله فيما بقي قال : فانزل الله عزو جل، لقد تاب الله على النبي و المهاجرين و الانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة حتى بلغ انه بهم رؤف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت و ضاقت عليهم انفسهم و ظنو ١١ن لا ملحاً من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم \_ يا ايها الذين امنو اتقوا الله و كونوا مع الصادقين \_ قال كعب: و الله ! ما انعم الله على من بعمة قط بعد

اذهدانى الله للاسلام اعظم فى نفسى من صدقى رصول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان لا اكون كذبته فاهلك كما هلك الذين كذبوا ، ان الله قال للدين كذبوا عين انرل الوحى شر ما قال لا حدو قال بالله: سيحلفون الله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوعنهم فاعرضوا عمهم انهم رحس و ما وهم جهنم حزاء بما كانوا يكسبون \_ يحلفون لكم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين قال كعب: كناخلفنا ايها الثلاثة عن امر اولئك الذين قبل منهم رسول الفاسلي الله تعالى عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم و استغفر لهم و ارجاً رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم امرنا حتى قضى الله فيه فبذلك قال الله عزو حل: الله صلى الله تعالى عليه وسلم امرنا حتى قضى الله فيه فبذلك قال الله عزو حل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا و ليس الذى ذكر الله مما خلفا تخلفا عن الغزو و انما هو تخليفه ايانا و ارجاؤه امرنا عن من حلف له و اعتذر الى فقبل منه \_

حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پی نے حضور سید عالم سنی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ فرز وہ تبوک کے علاوہ بھی شہور االبتہ فرز ہور پیل گیا تھا تو حضوراس پر کسی سے ناراض بھی نہیں ہوئے تنے ،اس کی وجہ یتی کہ فرزوہ بدرا چا تک ہیں آیا کہ مقصود قریش کے قافلہ کورو کنا تھا اور ٹر بھیڑ قریش کہ سے ہوئی۔ بین حضور کے ساتھ لیلۃ العقبہ بین بھی تھا جب حضور نے انصار کرام سے اسملام پر بیعت کی نیز میر سے زد کی فرزوہ بدر میں شریک ہوئے والے حسالہ سے ذیادہ فضیلت بیعت عقبہ کی ہے اگر چہلوگوں میں غرزوہ بدر میں شریک ہوئے والے حضرات کی فضیلت بیعت حقبہ کی ہے اگر چہلوگوں میں غرزوہ بدر میں شریک ہوئے والے حضرات کی فضیلت بیعت مضبور ہے۔

بہر حال غزوہ تبوک میں میرے جیجے رہ جانے کا واقعہ بیاوا کہ جب بیغزوہ پیش آیا تو
میں نہا ہے طاقتوراور مالدارتھا، خداکی تم اس سے بل میرے پاس دواونٹیاں کمی نہیں
تھیں کین اس موقع پر میں دواونٹیوں کا مالک تھا، حضور نے اس غزوہ کے لئے نہا ہے گری
کے موسم میں کافی لمباسز قرمایا جبکہ راہ میں جنگل بھی تھا، اس غزوہ میں چونکہ دشمنوں کی ایک
بڑی جماعت سے مقابلہ کی تو تع تھی اس لئے آپ نے واضح طور پر تبوک کی جگ کا اعلان فرمایا
کہ لوگ خوب اچھی طرح تیاری کریں ، آپ کے ساتھ مسلمالوں کی ایک بیزی جماعت جہاد
کے لئے تیار ہوگئی ، اس زمانہ میں کوئی دفتر در جسٹر نہ تھا جس میں شرکاء کے تام درج کئے جاتے

واح الاحاديث

، پھر بھی ایسے لوگ کم سے جو خو وات بھی غیر حاضر رہے کیونکہ وہ بچھتے سے کہ یہ معالمہ ای وقت تک پوشیدہ رہ سکتا ہے جب تک وی تازل نہ ہو غروہ تبوک کا ادادہ حضورا قدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے موسم بہار بھی فر مایا ، پھل پک بچے ہے ، در خت خوب ماید دار ہو گئے ہے ، اور بھے اور بھے ان تمام چیز وں کا بہت شوق دام تکیر تھا۔ اس سہانے موسم بھی حضورا در آپ کے ساتھیوں نے تیاری کی ، بھی بھی نے کوفت تیاری کے لئے فکل کین کوئی حتی فیصلہ بیس کر پاتا تھا۔ دل بھی یہ بیال آتا تھا کہ تیاری کی جلدی بھی کیا ہے ، میرے پاس تو سارا سامان موجود ہے جب چا ہو دگا چلی دوں گا ہو تی نال مٹول ہو تی رہی کیا ہے ، میرے پاس تو سارا سامان موجود ہے ایک دن میں سورے حضور نبی کر یم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلی کوئی حتی ہر کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلی موجود ہو ایک دن میں سورے حضور نبی کر یم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلی معالمہ ہو تی کہ اور بھی اپنی تیاری کے چکر بھی پھنسار ہا ، ادر کوئی فیصلہ نہ کر سکا ۔ اجمعین روانہ ہوگئ اور بھی اپنی تیاری کے چکر بھی پھنسار ہا ، ادر کوئی فیصلہ نہ کر سکا ۔ اجمعین روانہ ہوگئ کی کر بھی جی ایک اس تھا کہ جلدی جا کراس قافلہ کو پالوں ، کاش بھی ایسا کر لیتا گیں نہ کر سکا۔ اس کے جس ایسی میا ہوتا ، اب کوئی ایسا آدی جھے نہیں ٹل پایا جوتا ، اب کوئی ایسا آدی جھے نہیں ٹل پایا جوتا ، اب کوئی ایسا آدی جھے نہیں ٹل پایا در جسے میا تھی میا تھی جا سائی ، یا تو بعض جھے منا فتی تھے یا پھر معقد ورادر ضعیف و تا تو ال لوگ۔

راہ میں میرا تذکرہ مجی حضور نے ندکیا اور حضور مقام جوک پیو بی گئے۔ وہاں تشریف قربا ہوکر فربایا: کعب بن مالک کہاں گیا؟ بنوسلہ میں سے ایک صاحب ہولے: یا رسول اللہ!اس کی چاوروں اور لباس کی زیب وزینت نے اسے روک لیا کہ وہ اس کو کھارتار بہتا ہے۔ حضرت معاذبین جبل رضی اللہ تقائی حند نے بیان کرکہا: او نے نہایت بری بات کہددی، خدا کی تئم یارسول اللہ! ہم تو کعب بن مالک کو اچھا بھتے ہیں، آپ نے بیان کرسکوت فربایا، فدا کی تنم بارسول اللہ! ہم تو کعب بن مالک کو اچھا بھتے ہیں، آپ نے بیان کرسکوت فربایا، است میں غبارا ڈیٹا نظر آیا اور ایسا و کھائی دیا کہ کوئی سفید لباس والا آر ہاہے، فربایا: بیا ہوفیشہ ہوگا، جب دھول چھٹی تو وہ ابوفیشہ ہی تنے، بیا ہے فیض سنے کہ منافقین کا طعنہ من کرا پی ایک صاح جب وصد تھے کہ منافقین کا طعنہ من کرا پی ایک صاح کی وصد قد کر کے تنہا چال و ہے شے۔

خلاصد کلام بہ ہے کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبوک سے مراجعت فرمائی اور جھے اس کی خبر فی تو میری بے جینی اور بڑھ گئی، بیس نے جواب وہی کے لئے جو فی ہا تنبی بنانے کی شمان لی کہا ہے عذر پیش کروں گا جس سے حضور کی ٹارافسکی ختم ہوجائے۔

WALL 43 4 V + 3

واح الاحاديث

اس سلسلہ میں گھر کے بعض دانشوروں ہے مشورہ بھی لیا، جب پید چلا کہ حضور مدینے سے قریب آئے ہیں تو میری ساری بناوٹیس کا فور ہو گئیں اور جھ پر داختے ہو گیا کہ جموٹ بول کر جھے ہرکز چھٹکا رانہیں ال سکتا، اب میں نے بالکل مج بولنے کاعزم کرلیا۔

حضور من ك وفت مدين طيبه بين داخل جوئ ،آپ كاطريقة مباركه بيتها كه جب بعى سفرے تشریف لاتے تو مسجد تبوی میں پہلے داخل ہوتے اور دور کعت نماز یرد مرمجد ہی میں کچھ ورتشریف رکھتے ،اس مرتبہ می حضور نے ایسائی کیا۔ای درمیان وہ لوگ آنا شروع ہوئے جو اس فزوه میں شریک نہیں ہوسکے تنے ،سب نے قسمیں کھا کھا کرا ہے عذر بیان کرنا شروع کئے ، ا پے اوگوں کی تعدادای ہے متجاوز تھی ،آپ نے ان سب کے طاہر حال کے مطابق معاملہ فرمایا اوران کے عذر قبول فرماتے ہوئے ان کو بیعت کیا اور ان کے لئے دعائے مففرت کی ،ان کے ول کی بات اور حقیقت حال کواللہ کے سپر دفر مایا۔ای درمیان میں بھی حاضر موااور سلام پیش كيا ، حضورنے مجھے ديكي كر ضعه ہے مجراتبهم فر مايا ، بي حضور كے قريب جا كر جيشا تو فر مايا ؛ تو میجے کوں رہ کیا تھا؟ تونے توسواری مجی خرید لی تھی، میں نے عرض کیا: یارسول انشدا اگر میں ونیا کے کسی اور مخض کے باس بیٹھتا تو ہوسکتا تھا کہ میں جمونا عذر پیش کر کے نکل جاتا اور رامنی کر لیٹا ، كەزبان كى قوت مىر \_ ياس ہے ليكن تتم بخدا! يس خوب جانتا ہوں كدا كرائ كى بارگاہ يس کوئی حیلہ بہانہ پیش کروں تو قریب ہے کہ خدا میرے فریب کو بذر بعہ وی آپ پر واضح فرمادے اور آپ جھے سے اور ذیادہ ناراض ہوجا کیں۔ یارسول اللہ!اس موقع پر کج ی کہنے کی وجہ سے اگر چدا ہے ناراض ہوں کے کین مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی اس کا انجام بخير فرمائ كاله خداكي تتم مجهے كوئى عذر ندتھا، يس اتنا ند بھی طافت ور ہوا تھا اور نداتنا مالدار چتنااس وقت تھا پھر بھی میں آپ کے ساتھ نہ جاسکا۔ حضورا کرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کعب نے سی کھا، اے کھب! جاؤ اور انتظار کرو جب تک اللہ تعالی تہارے بارے میں فیصلہ نازل فرمائے۔ میں وہاں سے چلاتو بنوسلمہ کے کھی لوگ میرے بیجے ہوئے اور كينے لگے: اے كعب ہم نيں بھتے كہ تم نے اس سے پہلے كوئى قصور كيا ہو بتم اس موقع يرات عاجز کیوں ہوگئے ، دوسرے لوگوں کی طرح تم بھی کوئی عذر بیان کردیتے تو ہمیں امیرتھی کہ حضوسیدعالم صلی الله تعالی علیه وسلم تمهارے لئے مجمی استغفار کرتے اور میتمبارے حق میں کافی

ہوتا۔ انہوں نے جھے اس قدر طامت کی کہ میرا ارادہ پھر یہ ہونے لگا کہ حضور کی خدمت میں جا کرع ش کر دول گا کہ پہلے میں نے جھوٹ کہا اور میرا عذریہ تھا۔ لیکن میں نے ان سے یہ پوچ ایو کیا میری طرح اور لوگ بھی آئے تھے جنہوں نے بچ کی کہا ہوا ورکوئی عذریبان نہ کیا ہو؟ بولے بہاں تباری طرح دوفض اور بیں، میں نے بوچھا وہ کون بیں؟ کہنے گے: مرادہ بن ربیعہ اور بلال بن امیہ، میں نے کہا: واقعی تم نے ایسے دوفخصوں کے بارے میں جھے بن ربیعہ اور بیل اور اسحاب بدر سے بیں، میں ان کی پیروی بیا یا کہ بیدونوں حضرات متی و پر بیز گار بیل اور اسحاب بدر سے بیں، میں ان کی پیروی کم ول بیرمیرے لئے کائی ہے۔ یہ کہ کرمی چلا آیا ، اس کے بعد حضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ کہ وسلم کی طرف سے بیا علاق ہے۔ یہ میزول لوگوں سے کوئی بات نہ کرے کہ ہم بخیر عذر وسلم کی طرف سے بیا علان ہوگیا کہ ہم میزول لوگوں سے کوئی بات نہ کرے کہ ہم بخیر عذر وسلم کی طرف سے بیا علان ہوگیا کہ ہم میزول لوگوں سے کوئی بات نہ کرے کہ ہم بخیر عذر وسلم کی طرف سے بیا علان ہوگیا کہ ہم میزول لوگوں سے کوئی بات نہ کرے کہ ہم بخیر عذر

آخركار منوركا قرمان سب كے لئے واجب الا ذعان تھا، سب لوكوں في المارا مقاطعه كرديا اورجم عصلام كلام بالكل بندكردياء بم لوكول كاحال اس وقت بياتها كهريا مارے کے زیمن بدل می موراورایا محسوس موتاتھا کہ کویا ہمیں کوئی پیجا سابی تیس - پیاس دن ورات مارایہ بی حال رہا، میرے دونوں ساتھی تو اس بخت رویہ ہے استے تھے آ کتے كه كمرول بن محوشية تنها في الفتياركر لي بيكن بن ان بن تمسن اورطا قنورتها لبذا لكما بينمتا اور تمازوں کے لئے معجد نبوی میں حاضری دیتا، بازاروں میں جاتا پر کوئی مخص مجھے بات شکرتا جعنور کی خدمت میں بھی حاضری دیتا بسلام کرتا اور دل میں سوچنا کر جعنور نے جواب كے لئے اسے مبارك ليول كوجنش وى يائيس بمجى ايسا جوتا كدة ب كقريب تمازير متااور دز دیده نگا ہوں ہے دیکمی جاتا کہ میری طرف نظر رحمت فر مار جیں کیکن جب نمازے خارخ ہو كرد يكما توحضور منه يجير ليت ، محلبه كرام كي تخي جب مير عدما لمه بي دراز موكى توايك ون میں اسے پھاڑاو بھائی ابوالا وہ کے باغ کی وبوار پر چڑھ کیا رحضور کے بعد سب سے زیادہ میں ان سے محبت کرتا تھا، میں نے جا کران کوسلام کیا جسم بخدا انہوں نے میرے سلام کا جواب کھونہ دیا، ش نے کہا: اے ابوالا وہ ایس تم کوسم دیتا ہوں اللہ تعالی کی کہتم بیس جانے کہ بیں اللہ اور اس کے رسول سے حبت کرتا ہوں ، وہ اس مرتبہ مجسی خاموش رہے ، پھر بیل نے بہتی کہا، لیکن اس برہمی انہوں نے خاموشی اختیار کی اور بولے توخودہی کو مخاطب کر کے کہا: واح الاحاديث

الله ورسول بہتر جانے ہیں، بہ سکر میری آکھوں ہے آئے ونکل پڑے، فورا ہیں و بوار پر چڑھ کر باہر آیا، پھر ہیں ہے ہے بازار ہے گزرد ہارتھا کہ ایک شای کسان جو ہے کے بازار ہیں فلہ فرد شت کرنے آیا تھا ہیں نے اے دیکھا کہ لوگوں سے بوچھتا پھر دہا ہے کہ کھب بن مالک کا گھر کہاں ہے؟ لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا اوروہ میری طرف بوھکر ملاتی ہوا، ساتھ عی حاکم شمان کا

ایک خدیمی مجھے دیا، میں پر حالکمافض تھا، میں نے اسے پر حالواس می تحریر تھا۔

جرونعت کے بعد کعب کومعلوم ہو کہ ہم کو بیاطلاع کی ہے کہ تہارے ماحب
لینی رسول اللہ نے تم پر جھا کی ہے، خدائے تعالی نے تم کوذلت کے گریس پیدائیں کیا اور نہ
ایسے ماحول میں جہاں تم پرظلم و جھا کی جائے ، لہذا ہم تہمیں دھوت دیتے ہیں کہ تم ہم سے
ملاقات کرواور ہمارے ساتھ رہو، ہم تہماری قدر کریٹے اور حزت افزائی ، میں نے جب وہ خط
پڑھا تو جھے جسوں ہونے لگا کہ مرے لئے یہ بی ایک اہتلاؤ آ زمائش ہے، لہذا اس خطاکو میں
نے جے کھے میں جلادیا۔

جب چاہیں دوزگر رکے تو حضور کی طرف ہے ایک قاصد میرے پاس یخبرالا یا کہ
آپ کا بیٹم ہے کہ اپنی ہوئی ہے علیحہ و رہوہ ہیں نے کہا: کیا ہیں اس کو طلاق دیدوں ؟ وہ ابولا:

دیس بلکہ صرف علیحہ و رہو کہ صحبت نہ کرو۔ میرے دولوں ساتھیوں کے پاس بھی ای
طرح کا عظم بھیجا گیا تھا، بیفر مان من کر جس نے اپنی اہلیہ ہے کہا: تم اپنے کے چلی جاک اور
وہیں رہوجب تک اللہ تعالی اس بارے جس کوئی حاکم نازل فر بائے ۔ بلال بن امیہ کی ہوئی
یوکس: یارسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدی جس حاضر ہوئیں اور عرض گزار
ہوئیں: یارسول اللہ اہل بن امیہ ایک بوڑھے فنص ہیں، ان کے پاس کوئی خادم بھی تہیں ، تو
کیا حضور جھے اجازت دینے کہ جس ان کی خدمت کرتی رہوں ،فرمایا: خدمت کوئی خیس کرتا
کیا حضور جھے اجازت دینے کہ جس ان کی خدمت کرتی رہوں ،فرمایا: خدمت کوئی خیس کرتا
ہوئیں وہ تم ہے صحبت نہیں کر سکتے ، بولیں: یارسول اللہ ان کوئو کس کام کا خیال بی نہیں وہ
ٹواول دن سے اب تک گریہ وزاری ہی کر ہے ہیں۔

حضرت كعب كہتے ہيں: ميرے كروالوں نے مجھ سے كبا: كاش تم بحى رسول الله ملى الله ملى الله ملى الله ملى الله ملى الله تعالى عليه وسلم سے اپنى تى تى يى كى ياس دے كى اجازت ما تكتے جس طرح بلال بن اميہ

کی بیوی نے اجازت حاصل کرلی ہے، ش نے کہا : ش میں اجازت نداوتگا، کہ ش جوان آ دی ہوں، پھرای حال میں دس را تیں اور گزریں اور بورے بچاس دن اور را تیں گزر کئے۔ پیجاسویں دن میں نے فجر کی نماز اینے گھر کی حیت پر پڑھی ، نماز سے فارغ ہوکر

من حصت يرجيها تفاكه الله تعالى في جارا حال بيان فرمايا: كدميرا بى تحك موكيا تفااورزين ا پی کشادگی کے باوجودہم پر تک ہوگئ تھی۔ائے میں سلع پہاڑ پر چڑھ کر ایک مناوی عما کر

ر ما تغا! اے کھب بن مالک خوش ہوجا، پینکر میں مجدہ میں کر پڑا۔

حضور رصت عالم صلی اللہ تعالی علیہ دسلم نے نماز نجر کے بعد لوگوں کوخبر دی کہ اللہ تعالی نے ان نینوں کومعاف فرما دیا۔ لوگ ہمیں خوشخری دینے کے لئے روانہ ہوئے ، ممرے ساتعیوں کے باس بھی خوشخری پیو نیجائی گئی،اورایک جیزروقا صد کھوڑا دوڑا تا میرے باس آیا ۔ بیقبیلہ اسلم کا ایک مختص تھا ،اس کی تیز رفناری کی وجہ سے جھے تک خوشخبری نہایت جلد پرو کچے گئی اس نے جیسے بی جمعے پیز خشخری سنائی تو اس خوشی کے عالم میں جس نے اپنے وولوں کیڑے ا تارکرا ہے دے دیئے ، گار دو کیڑے عاریت کیکراور پہن کر حضور کی خدمت ہیں حاضری دی ،راسته میں لوگ گروہ در کروہ مجھے خوشخری دیتے جائے ہے اور مبار کبادی کی نجما در موری تھی، کہ ہیں معجد نبوی بیں پیوٹے کمیا حضوراب بھی معجد نبوی بیں تشریف فرما ہتھے،محابہ کرام کا مجمع تفاء جھے دیکھتے ہی اس مجمع سے طلحہ بن عبیداللہ کھڑے ہو گئے اور دوڑ کر مجھ سے مصافحہ کیا اور مبار کیا دری مہاجرین میں سے اور دوسرے لوگ کھڑے نیس ہوئے۔خدا کی تم ایس معزت طلحدکا بیاحسان عربرنہیں بعول سکتا میں نے جب حضور کی بارگاہ میں سلام بیش کیا تو آب کا چرہ خوشی ہے کھلا ہوا تھا، فر مایا: اے کعب! خوش ہوجا دہتمہاری پیدائش ہے لیکر آج تک اتن خوشی كا دن جهيں بھى نہيں ندآيا ہوگا، بيس نے عرض كى : يا رسول الله! بيدمعانى حضور كى طرف سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے؟ قرمایا: اللہ جل جلالہ کی جانب سے جعنور جب خوش خوش ہوتے لوآ لکاچرہ جیکنے لگتا کویا جا تد کا ایک گزاہے ،ہم اس جک دمک سے بیجان لیا کرتے تھے كه حضور خوش بي -الله تعالى جيشه ان كوخوش ريح-

بارگاه رسالت میں میری پہلی درخواست سیمی که یارسول اللہ! میں ایمی اس توبدی خوشی میں اللہ ورسول کی رضائے بے بہاکی خاطر اپنا تمام مال صدقہ کرنا جا بتا ہول،

فرمایا: تعوز امال اپنے گئے رکھ لے، پس نے عرض کیا: احجمایس اپنا وہ حصدر کھ لیتا ہوں جو جھے فلاج خیبر کے موقع پر ملا تھا ، دومرا عبد بیس نے اس وقت بید بھی کیا تھا کہ یا رسول اللہ! میری نمات میں میری سچائی کو بھی ایک خاص وقل ہے لہذا آج ہے تا حیات بھی جموث نہیں بولوں ال

منتم خدا کی! یہ جمعہ پراللہ تعالیٰ کا خاص فعنل ہے کہ بیں نے جب سے صفور کے روبرو یہ عہد کیا تھا آئ تک قائم ہوں اور امید توی ہے کہ آئدہ بھی اللہ تعالیٰ جمعے اس عہد پر قائم رکے گا۔

حضرت کعب فرمائے ہیں: ہماری تو یہ کی قبولیت اور معافی کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے بیآ یات نازل فرمائیں۔

بیشک اللہ کی رحمتیں متوجہ ہو کی ان خیب کی خبریں بتانے والے اور ان مہاجرین اور
انسار پر ، جنہوں نے مشکل کی گھڑی میں ان کا ساتھ ویا ، بعداس کے کر قریب تھا کہ ان میں
کی لوگوں کے دل پھر جا کیں پھر ان پر رحمت سے متوجہ ہوا ، بیشک ووان پر نہا یہ مہریان رحم
والا ہے۔ اور ان تین پر جوموتو ف رکھے گئے تھے یہاں تک کہ جب زمین اتی وسیع ہوکر ان پر
منگ ہوگی اور ووا پی جان سے تھے آئے اور انہیں یقین ہوا کہ اللہ سے پناہ نہیں گھرای
کے پاس ، پھران کی تو بہتول کی کہ تا عب رہیں ، بیشک اللہ ہی تو بہتول کرنے والا مہریان ہے
ماسے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور پھوں کے ساتھ رہو۔ ( کنز الایمان)

حضرت کعب فرماتے ہیں ؛ اللہ تعالی نے اسلام لانے کے بحد مجھ پر میرے نزدیک اسلام لانے کے بحد مجھ پر میرے نزدیک اس سے برااحسان نہیں فرمایا جومیری سچائی کی بدولت فرمایا ، کدا کر میں مجموت بول جاتا تو تباہ ہوجاتا جیسے دوسرے جمو نے تباہ ہو گئے ، اور اللہ تعالی نے ان کے بارے میں بول جاتا تو تباہ ہوجاتا جیسے دوسرے جمو نے تباہ ہو گئے ، اور اللہ تعالی نے ان کے بارے میں بول جاتا قرمایا۔

اب تنهارے آ کے اللہ کی قسمیں کھا کیں ہے جب تم اکی طرف بلیف کرجاؤ کے اس لئے کہتم اس کے حب تم اکی طرف بلیف کرجاؤ کے اس کئے کہتم ان کے خیال میں نہ پڑو (اوران پرطامت اور عماب نہ کرو) تو ہال تم ان کا خیال چھوڑو (اوران سے اجتناب کرو) وہ تو نرے بلید بیں اوران کا شمکانا جہتم ہے بدلہ اس کا جو کماتے تھے۔ تمہارے آ کے قسمیں کھاتے بیں کہتم ان سے راضی ہوجاؤ ، تو اگر تم

WANT -, 4 / - 3

ان سےراضی موجاد تو بیک اللہ تو فاسل لوگوں سےراضی ندموگا۔ ( کنزالا ممان)

حضرت كعب كہتے ہيں: مي يولوكوں نے تشميس كما كرحضور كى خدمت ميں عذر ياتي کر دیا تھا،حضور نے ان کا عذر قبول فر ما کران کے لئے دعائے مغفرت سمجمی کی تھی ،لیکن ہم تنبول كامعالمه موقوف رما يهال تك كمالله تعالى فيصله فرمايا اورمعاف كرديا

يهال علفوا كامطلب بيليل كرم جوك من يجيده كئے تھے بلكه بيال الله كاك ہمارامقدمہ چیچے دہااور پیاس دن تک ہمیں معلق رکھا گیا ہے۔۱۲م الامن والعلى مع زياده ص١٢٠

(١٢٠) ماكان لاهل المدينة ومن هولهم من الاعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولايرغبرا بانفسهم عن نفسه و ذلك بانهم لايصيبهم ظما ولانصب ولامخمصة في سبيل الله ولايطلون موطلا يغيظ الكفار ولايتنالون من عدو نيلا الاكتب لهم به عمل صالح ١٠١٠ الله لايضيع اجرالمحسنين. 🖈

مدینه دالول اور ان کے گرد و بہات دالول کو لائق ند تھا کہ رسول اللہ سے پہنچے بیٹھ ر ہیں اور ندید کدان کی جان سے اپنی جان بیاری مجمیں۔ بیاس کئے کہ انہیں جو بیاس یا تکلیف یا بھوک اللہ کی راہ میں چہنچی ہے اور جہال السی جگہ قدم رکھتے ہیں جس سے کا فروں کو غیظ آئے اور جو پچوکسی وشمن کا بگاڑتے ہیں اس سب کے بدلے ان کے لئے نیک عمل لکھا جا تا ہے۔ يينك الله نيكيول كانكك ضائع نبيس كرتا

(۲۵) امام احدرضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں ہر کا م کا لواب موقوف ہے انتثال نیت پر،جیسا کہ رسول الله ملی الله اتعالی علیہ وسلم نے اراشا دفر ماما:

" انما الاعمال باليات وانما لكل امرئ ما نوي "\_ بیشک اعمال کا مدار نبیت پر ہے۔ اور ہر مخض کو دی ملے گاجس کی نبیت کرے، توجو مخص اینے رب کے تھم کو ماننے کے لئے وضو کرنے جیٹھا پھر درمیان میں کوئی ایسا

على النير المورة اما نفال جامع الله حاديث المعاديث المعاديث المرادي المعاديث المرادي المرادي

#### ( فراه ي رضويه جديد ۲/۴/۱۷)

(۱۲۲) وماكان المؤمنون لينفروا كآفة خفلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. \*

اورمسلمانوں سے بیرتو ہوئیں سکتا کہ سب کے سب تکلیں تو کیوں نہ ہوکہ ان کے ہرگروہ میں سے ایک جماعت نکلے کہ دین کی سجھ حاصل کریں اور واپس آ کراپٹی قوم کوڈر سنا کیں اس امید ہرکہ وہ بھیں۔

ہمید پر دروہ ہیں۔ امام احمد رضا محدث پر بلوی قدس مرہ فرماتے ہیں علم دین کا سیکمنااس قدر کہ ند ہب تن ہے آگا ہ ہووضو خسل ونماز دروزہ دفیر ہاکے احکام سے مطلع ہو۔ تا جرتجارت، مزارع زراعت، اجراجارے، غرض برفض جس حالت میں ہے اس کے متعلق احکام شریعت سے دانف ہونا فرض عین ہے، جب تک بیرحاصل کرے جغرافیہ دتاری فیرہ میں دنت منا تع کرنا جائز جیں۔

عدیث ش ہے۔ " طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة "۔

جوفرض چور کر لفل میں مشغول ہو صدیق اللہ الی کی خت برائی آئی اوراس کا وہ نیک
کام مروود قرار پایا۔ " کے سابینناہ فی الزکوۃ من فناو انا "۔ نہ کہ فضل چھور کرفسولیات میں
وفت گنوانا۔ غرض علوم ضرور بہتو ضرور مقدم جی اوران سے عافل ہو کر ریاضی ، ہند سہ طبعیات ،
قلمفہ ، یا دیگر خرافات ووسوسہ پڑھنے پڑھانے میں مشغولی بلا شبہ صحلم و مدری ووثوں کے لئے
حرام ہے اوران ضروریات سے فار فی ہونے کے بحد پوراعلم دین فقہ ، حدیث ، تغییر ، عربی
زبان ای طرح صرف وجوء معانی و بیان ، لعنت وادب وغیر با آلات علوم دینے بطور آلات سکھانا فرض ہے۔
سکھانا فرض ہے۔

NAA - + + A - A - + - }

الله تعالى فرما تاب:

" فلو لا نفر من كل فرقة منهم طالفة ليتفقهوا في الدين "\_(التوبة ١٢٢) بي علوم علم دين إن اوراتيس كريش برهائي بين اوران كسواكوني فن الدين بين علوم علم دين إن اوران كسواكوني فن الريان بين عند كورو بين تدكورو بين قراع باكرا قليدس، حساب، مساحت ، جغرافيه وغير با ووفنون برسع جن من كوئي امر تالف شرى نبيس تو ايك مباح كام موكاجب كماس كري واجب شرى من طل نديز \_\_

( قَزَادِي رَضُو بِدِلْدِيمِ ٩ رِيـ ١٠٨\_)

(۱۲۲) جومسلمان کہلا کرفقہ کواصلانہ مانے ، نہ کتائی ہے نہ خارتی بلکہ مرتہ ہے ، اسلام سے خارج ۔ اورا گرکوئی تاویل کرتا ہے تو کم از کم بدوین گراہ ہے۔

" وفي الحديث عنه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم سن يرد الله به محيرا يفقهه في الدين "\_

الله تعالی جس سے بھلائی کا ارادہ فریا تا ہے دین کی سمجھ عطافریا تا ہے۔ ( فرآدی رضویہ جدید ۱۲۳۳)

(۱۲۲) يمايها الذين أمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ولييجدوا فيكم غلظة دواعلموا ان الله مع المتقين -☆

اے ایمان والو جہاد کروان کا قروں ہے جو تہارے قریب بیں اور جا بیں کہوہ تم میں

تختی پائیں اور جان رکھو کہ اللہ پر بیز گاروں کے ساتھ ہے۔ ( ۲۷) امام احدر ضامحدث پر بلوی قدس سر ہ فر ماتے ہیں

سی کارکو عام ہے۔ حکمت ہی ہے کہ پہلے پاس والوں کوزیر کیا جائے ، جب
وہاں اسلام کا تسلط ہوجائے توان سے جواس سے نزد کی ہیں وہ پاس والے ہوئے وہ زیر ہو
جا کیں آؤ جوان سے قریب ہیں ، یو نمی بیسلسلہ شرقا وغر بامنتهائے زیس تک پہنچے، اور بحد اللہ ایسا
میں ہوا اور بعونہ تعالی ایسانی پروجہ اتم و کمال زیاتہ ایام موجود رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہونے والا ہے
۔
(قادی رضویہ جدید ۱۲۸۸۸)

(۱۲۸) لقد جآء کم رسول من انفسکم عزیز علیه ماعنتم حریص

WANT 1, 4 A . 3

### عَلَيْكُمْ بِالْمُوْمِئِيْنَ رَوْفٌ رَّحِيْمٍ 🌣

بیک تبارے پاس تشریف لا کی تم می سے دورسول جن پرتمہارا مشقت میں پرنا

مراں ہے تہماری بھلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر کمال مبریان۔ ( ۴۸) امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سر وفر ماتے ہیں

خودنظرایمانی گواہ ہے کہ کروروں صلحاء واتقیاء کی جنازہ کی تماز پڑھیں مگروہ بات کہاں جو حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پڑھنے میں ہے ، وہ برکات وہ ورجات وسو بات و ورسرے کی نماز میں حاصل بی نہیں ہو تکتیں ، اور صنور پر لورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم برنص تعلی قرآن عظیم 'عزیز علیه ما عندم حریص علی کم بالمو منین رؤف رحیہ ' بی کہ مسلمان کی کلفت ان پر گرال ، ایک ایک ایک ایک ایک کی مجملائی پر حریص ، ہرموس پر نہا بت نرم ول ، وہ کیوں کر گوارہ قرما کی رون کی مسلمان کے تشریف کی مسلمان کو مسلم کی ان کی برکت کا لوشان کی دونیا میں ان کے تشریف ریف رحیت مسلمان خت منزل کا سفر کرے اوران کی رحمت ان کی برکت کا لوشان کے ساتھ میں ہوتا گا ہرولام ، اور زید و عرکامصطلح صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قیاس المطل وضائع ۔

### شرح مؤطاع امام الك بسب:

والدليل على الخصوصية ما زاد مسلم (فذكره فقال )وهذا لا يتحقق في غيره عصلي الله تعالىٰ عليه وسلم

خصوصیت کی دلیل وہ ہے جومسلم نے مزید روایت کیا (اس کے بعد حدیث اُدکور بیان کی چگر کیا )اور بیہ بات حضور ملی اللہ تق کی علیہ وسلم کے علاوہ کسی دوسرے پیس تحقق نہیں۔ مرقاۃ شرح محکوہ بیس علامہ ابن ملک ہے ہے:

صلاته صلى الله تعالىٰ عليه وصلم كانت بتنوير القبر وذالا يوحد في صلاة

غيره .

حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز قبر کوروش کرنے کے لئے تھی ،اور بیہ بات دوسرے کی نماز بیل نہیں۔ (قاوی رضوبہ جدید ۱۹ سا)

# سورة يونس بسم الله الرحين الرحيم

الله كے نام سے شروع جو بہت مہریان رحمت والا

بملائی والوں کے لئے بھلائی ہے اوراس ہے بھی زیادہ اوران کے مند پرند چڑھے گی

سابی اور نہ خواری وہی جنت والے ہیں وہ اس بیں بمیشدر ہیں گے۔ ﴿ ا﴾ امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سر ہ فر ماتے ہیں

ابعمال الواب جس طرح منع عذاب بارفع مقاب من باؤن الله تعالى كام ويتا ہے ہوئى رفع درجات وزیادت حسنات میں۔اور حق سبحانہ وتعالی کے فضل اور اس کی زیادت و ہر کت سے کوئی خین ۔

سیدنا ایوب علیدالسلات والسلام کومولی عزوجل نے اموال عظیمہ عطاقر مائے ہے،
ایک روز نہا رہے ہے کہ آسان سے سونے کی ٹیریاں پرسی ،ایوب علیہ السلام چاور میں
مجرنے گے،رب عزوجل نے ترافر مائی نہا ایوب اللم اکس اغنیتك عماتری ۔ا ایوب
چوتہارے پیش نظر ہے کیا میں نے تہمیں اس سے بے پرواہ نہ کیا تھا؟ عرض کی:بلی و عزتك
ولكن لاغنی لی عن بر كتك مضرور فن كیا تھا، تیری عزت کی تم محر جھے تیری برکت سے و

جب حق جل وعلا کی دنیوی برکت سے بندے کوغنائیں تو اس کی اخروی برکت سے کوئنائیں تو اس کی اخروی برکت سے کون بے نیاز ہوسکتا ہے۔ مسلحا وتو مسلحا وخو داعاظم اولیاء بلکہ حضرات انبیاء بلکہ خود حضور برتورنی الانبیا وعلیہ ویلیم الصلاق والسلام کوابیسال ثو اب زیانہ صحابہ کرام رضی اللہ تغالی عنہم سے اب تک

معمول ہے، حالا نکدا نبیاء کرام میں الصلا ووالسلام قطعام صوم بیں ، توموت جعد یا صلاح کیا مانع ہو کتی ہے۔

ان ابن عسر كان يعتمر عنه صلى الله تعالى عليه و سلمعمرا بعد موته من غير وصية وحج ابن الموفق (رحمه الله تعالى وهو في طبقة المحنيد قدم سره) عنه سبعين حجة و حتم ابن السراج عنه صلى الله تعالى عليه و سلما كثر من عشر الآف ختمة وضبحى عنه مثل دالك بقله الامام ابن حجر المكى عن الامام الاجل تقى السملة والدين السبكى رحمهما الله تعالى ثم قال اعنى الشامى ورأيت نحو ذلك بخط مفتى الحنفية الشهاب احمد بن الشلبي شيخ صاحب البحر نقلا عن شرح الطيب للمدويرى رحمهما الله تعالى ثم قالو اقول علمائنا له ان يجعل ثواب عمله لغيره يدخل فيه النبي صلى الله تعالى عليه و سلم فانه احق بذلك حيث انقذنا من المضلالة قفي ذلك نوع شكر واهداء حميل له والكامل قابل لزياده الكمال ملحمال والله تعالى اعلم،

حضرت ابن عمرض الله تعالی حنماحضور صلی الله تعالی علیه وسلمکے وصال کے بعد بغیر کی وصت کے ان کی طرف ہے عمرے کیا کرتے تھے۔ ابن موفق رحمتہ الله تعالی علیه نے (جو حضرت جنید بغدادی قدس سرو کے طبقہ سے جیں )حضورا قدس صلی الله تعالی علیہ وسلمکی طرف سے متر جی کئے۔ ابن سراج نے حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم کی طرف سے دس جرارتم سے ذیا وہ بڑے سے متر جی کئے۔ ابن سراج نے حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم کی طرف سے دس جرارتم سے ذیا وہ بڑے سے اور اس کے حشل حضور کی جانب سے قربانی کی۔

اسے امام این تجرکی ہے انھوں نے امام اجل تقی الملت والدین کی ہے لقل کیا،
رحمه مدا الله تعالی۔ آگے علامہ شامی نے لکھا :ای جیسا مضمون مفتی حنفیہ شہاب الدین احمد
الفلی شیخ صاحب البحرنے شیخ تو ہری کی شرح طیبہ کے حوالے سے دیکھا۔ رحم الله تعالی
علبه ۔آگے علامہ شامی نے قرابا اور ہمارے علما کا بیقول کدانسان اپنے عمل کا تو اب دوسرے
علبه ۔آگے علامہ شامی نے قرابا افر ہمارے علما کا بیقول کدانسان اپنے عمل کا تو اب دوسرے
کے لئے کرسکتا ہے،اس میں نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی داخل ہیں۔اس لئے کہ وہ اس
کے ذیادہ جی وار ہیں۔ کیوں کہ حضور ہی تے ہمیں عمر اسی سے تکالا، تو اس میں ایک طرح کی شکر

(۱۱) قبل من يبرزقكم من السمآء والارض امن يملك السمع والابصدار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر دفسيتولون الله جفتل افلاتنتون . ﴿

تم قرما و حمیں کون روزی و جاہے آسان اور زبین سے یا کون مالک ہے کان اور آپن سے باکون مالک ہے کان اور آپن سے کا کا اور کھوں کا اور کون تمام کا موں آپنھوں کا اور کون تمام کا موں

ک تد پر کرتا ہے اواب کہیں کے کہ اللہ اوق تم فرماؤ تو کیوں نہیں ڈرتے۔ (۲) امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ فر ماتے ہیں

كمسيبات كواسباب عدربط عادى ويتاب اورقرع سع بواكوصورت كاحال كرتا ، پھراسے اوٰن حرکت دیتا ، پھراہے عصبہ مغروشہ تک میرو نیجا تا ، پھراس کے بیجنے کو تکش اپنی قدرت كالمهسة وربعدادراك فرماتا ب-اوراكروه ندجا بلوصوركي آوازبحي كان تك ند جائے۔ بوجی جو چز آ کھے کے سامنے ہوا ورموالع وشرا لكا عاديد مركفع وجتمع ،والسله اعلم ان ذلك بالانطباع او عروج الشعاع كما قد شاع او كيفما شاء ، ال وقت العمار كاتم وياب ۔اوراگر نہ جا ہے روشن ون میں بلند پہاڑ نظر نہ آئیں ۔اور وہ کون ہے جو نکا 🛭 ہے زیرہ کو مردہ ے، کا قرے مومن ، نطفہ سے انسان ، انٹرے سے برند ، اور ٹکا 🗸 ہے مردے کوزندہ سے ، مومن ے کافر وانسان سے نطفہ ، پر عدسے اعداء اور کون تدبیر فرما تاہے ہر کام کی ۔آسان میں اس کے کام ، زیس میں اس کے کام ، ہر بدن میں اسکے کام ، کہ غذا یہ و نیما تاہے ، پھراہے رو کہا ہے ، پر منه بخشا ہے ، پر بولت دخ کو بیاس دیتا ہے ، پر یانی پیو نیا تا ہے ، پر اس کے غلیظ کو ر تین ، ازج کومزلق کرتا ہے ، پھرتفل وکیلوس کوامعا کی طرف پھینکتا ہے ، پھر ماسار چاکی راہ سے خالص کوچگر ہیں لے جاتا ہے، وہاں کیموں دیتا ہے، تلجمت کوسودا، جما کوں کومفرا، کیے کا بلغم ، کیے کا خون بناتا ہے۔فضلہ کومثانہ کی طرف مینکا ہے، پھرانہیں باب الکبد کے راستہ سے عروق میں بہاتا ہے، چروہان ہے سہ بارہ نکا تا ہے، بے کارکو پسینہ بنا کر تکا لیا ہے۔عطر کو بڑی ر کول سے جداول، جداول سے سواتی ، سواتی سے باریک عروق، نیج در نیج ۔ تک بر تنگ را میں چلاتا ہے، رکوں کے دہا توں ہے اصفاء ہرا تلطاتا ہے، پھر بدمجال نہیں کہ ایک عضو کی غذا دو

مرے برگرے، جوجس کے مناسب ہاہے کہنجا تاہے، پھراعضاء میں چوتھا تج ویتاہے کہ اس صورت کوچھوڑ کرصورت عضویہ لیں۔ان حکمتوں سے بقائے مخض کو ما پنخلل کاعوض بھیجتا ہے ۔جو حاجت سے بچناہے اس سے بالیدگی دیتا ہے۔اوران طریقوں کا بھی تہیں، جاہے تو بے غذا ہزار برس جلائے اور نماء کامل پر پہنچائے۔ پھر جوفضلہ رہاا ہے منی بنا کرصلب وترائب میں ر کھتا ہے ، عقد وانعقاد کی قوت دیتا ہے ، زن ومرد میں تالیف کرتا ہے ، عورت کو با وجو دمشانت وصعوبت وضع شوق بخشا ہے، حفظ توع کا سامان فرما تاہے، رحم کواؤن جذب دیتا ہے، پھراس کے اساک کا تھے کرتا ہے، چراس کو یکا کرخون بناتا ہے، چرفتے دے کر گوشت کا فکڑا کرتا ہے، مجراس میں کلیاں تجمیاں تکا آتا ہے جم حم کی بڈیوں پر کوشت ، کوشت پر بوست ، سیکروں رکیں ، ہزراوں عائب، پرجیسی جا ہے تصویر بناتا ہے، پرائی قدرت سے روح ڈا 🗗 ہے، ہے دست ویا کوان ظلمتوں میں رزق پیرو نیا تا ہے، پھر قوت آنے کوایک مدت تک رو کے رہتا ہے، پھر وفت معین برحرکت وخروج کا عظم دیتا ہے اس کے لئے را دآسان قرما تا ہے بمٹی کی مورت کو بيارى صورت، عمل كانتلاء جمك تارا، جا عركا كلواكروكها تاب، فتبارك الله احسن المحالفين، اوروہ ان باتوں کامحتاج نہیں، جاہے تو کروروں انسان پھر سے نکالے، آسان سے برسالے۔ ماں بتا کوہ کون ہے جس کے ریسپ کام بیں؟ فسیقولون الله \_اب کہاں جا ہے

میں کہ اللہ ۔ تو قر ماہ پھرڈ رتے کیوں جیس؟

امنا بالله وحده \_ آوا آوا اے مفلسف مسکین اکون اب مجی یقین آیا البی که تدبيروتفرف اى عليم كميم كام بير؟ جل جلالله وعم نوالله "فياى حديث بعده يومنون "[الإعراف\_4]

فقیرغفرالله تعالی لهنے اس آیت کریمہ کی تغییر میں بیدد وحرف مخضر بقدر ضرورت ذکر ك، ورندروزاول سےاب تك جو كھي موااور آج سے قيامت تك اور قيامت سے ابدالآبادتك جو کے ہوگا وہ سب کا سبان وولفظوں کی شرح ہے کہ "یدبر الامر سبحانه ما اعطم شانه

# سورة هود

الله کنام ہے شروع جو بہت مہر بان رحمت والا

(۲) المی المله مرجعکم و هو علی کل شی قدید ہے

حبہ بیں الله مرجعکم و هو علی کل شی قدید ہے

حبہ بیں اللہ بی کی طرف گرنا ہے اور وہ برقی پر قادر ہے۔

(۱) امام احمد رضا محدث بر بلوی قدس سروفر ماتے ہیں

(کس شسی ) یہ موجود ومعدوم سب کوشائل ہے بشر ط مدوث وامکان کہ واجب ومحال
اصلالائق مقدوریت نہیں ، مواقف میں ہے:

" القديم لا يستند الى القادر". (قديم كوقاوركي طرف منسوب بيس كياجاسكا.)

شرح مقاصد ش ب الاشتى من المعتبع بعقدو ر ـ كوئى متنع مقدوريس موا ـ امام يافعى فرمات مين:

جميع المستحيلات العقلية لا يتعلق للقدرة بها \_ ثمام كالات عقليد كرماته وقدرت كالعلق بيس موتار كنز فوائد هن ب:

حرج الواحب و المستحيل فلا يتعلقان اى القدرة والارادة بهما واجب اورى المارج بوك كران كماته وتدرت اوراراده كالعلق بيس بوسكا \_ واجب اورى ال فارج بوك كران كماته وتدرت اوراراده كالعلق بيس بوسكا \_ شرح فقها كريس ب:

ا قصا ها ان يمتنع بنفس مفهو مه كحمع الضدين و قلب الحقائق و اعدام القديم و هذا لا يد حل تحت القدر ة القديمة \_ واح الاحاديث

آخری مرتبہ وہ ہے جوگفس مغیوم کے اعتبار ہے ممنوع ہو،مثلا۔ ضدین کا جمع ہونا 'حقائق میں قلب' فقدیم کا معدوم ہونا، بیرقدرت قدیمہ کے تحت داخل ہی نہیں۔

( نآوي رضوبه جديد ۱۵ ار ۳۲۰)

(١٨) ومن اظلم ممن افترى على الله كذباً والتك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد خولاً والذين كذبوا على ربهم والالعنة الله على الظلمين. \*\*

اوراس سے بڑھکر ظالم کون جواللہ پر جموث بائد ہے وہ اپنے رب کے حضور پیش کئے ہائیس کے اور گواہ کہیں کے یہ جیں جنہوں نے اپنے رب پر جموث بولا تھا ارے ظالموں پر خدا کی لعنت۔

عن أم المومنين عائشة المسديقة رضى الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وصلم : اَلدَّوَاوِيُنُ ثَلْثَةٌ ، فَدِيْوَانٌ لاَ يَغْفِرُ اللَّهُ مِنْهُ شَيْعًا وَدِيْوَانٌ لاَ يَتُرُكُ اللَّهُ مِنْهُ شَيْعًا \_ فَامَّا الدِّيُوَانُ الَّذِي لاَ يَغْفِرُ اللَّهُ مِنْهُ شَيْعًا اللَّهُ مِنْهُ شَيْعًا اللَّهُ مِنْهُ شَيْعًا اللَّهُ مِنْهُ شَيْعًا طَلَمَ الْعَبُدُ نَفْسَهُ اللَّهُ مِنْهُ شَيْعًا اللَّهُ مِنْهُ شَيْعًا طَلَمَ الْعَبُدُ نَفْسَهُ فِي اللَّهِ مِنْ صَوْمٍ يَوْمٍ ثَرَكَ أَوْ صَلوْقٍ تَرَكَها فَإِنَّ اللَّهُ يَغْفِرُ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ وَتَنَحَاوَزَ ، وَآمًا الدِّيُوانُ اللَّهُ مِنْهُ شَيْعًا فَإِنَّ اللَّهُ يَغْفِرُ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ وَتَحَاوَزَ ، وَآمًا الدِّيُوانُ اللَّهِ مِنْ صَوْمٍ يَوْمٍ ثَرَكَ أَوْ صَلوْقٍ تَرَكَها فَإِنَّ اللَّهُ يَغْفِرُ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ وَتَحَاوَزَ ، وَآمًا الدِّيُوانُ اللَّهِ مِنْ صَوْمٍ يَوْمُ ثَرَكَ أَوْ صَلوْقٍ تَرَكَها فَإِنَّ اللَّهُ يَغْفِرُ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ وَتَحَاوَزَ ، وَآمًا الدِيُوانُ اللَّهِ مِنْ صَوْمٍ يَوْمُ ثَرَكَ أَلُهُ مِنْهُ شَيْعًا فَمَطَالِمُ الْعِبَادِ بَيْنَهُمُ الْقِصَاصُ لاَ مُحَالَةً \_

ام المؤمنين معزمت ما تشرصد يقدرضى الله تعالى عنها سروايت بكرسول الله سلى الله تعالى عنها سروايت بكرسول الله سلى الله تعالى عليه وسلم في ارشاوفر ما يا: دفتر تين جيل - أيك دفتر بين سے الله تعالى بي معاف نه فرمانيگا - اور دوسرے كى الله تعالى كو يجھ پرواونيش - اور تيسرے جي سے الله تعالى بي هدنه جي واونيش اور تيسرے جي الله تعالى بي هوڙ بيكا - وو دفتر كفر ب - اور جس كى الله تعالى كو يجھ پرواونيش وہ دفتر بيس جي سے الله تعالى بي معامله جي ان پر ظلم كرتا ہے كہ كى دن كا تعالى كو يجھ پرواونيش وہ بندے كا اپنے رب بے معامله جي ان پر ظلم كرتا ہے كہ كى دن كا

و و و ع \_ المستدرك للحاكم ، الأهوال ، ع / ٥٧٥ ثار المسند لا حمد بن حبل ، ٢٤٠/٦ المامع الصغير للسيوطي ، ٢ ٢٦١ ثار اتحاف السادة للربيدي ، ٢٩١/٥

روزه چهوژ دیا نماز چهوژ دی انشد تعالی جابیگا تو معاف کردیگا اور درگز رقر مانیگا۔اوروہ دفتر جس میں سے اللہ تع لی کچھ نہ چھوڑ میگا وہ بتدول کے باہم ایک دوسرے برطلم میں۔ انکا بدلہ ضرور ہونا قاوی رضوبه ۱۸۵/۸

٤٥٠١ ـ عن اوس بن شر حبيل رضي الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : من مشي مع ظالم ليعينه وهو يعلم انه ظالم فقد حرج من الاسلام

معزرت اوس بن شرحبیل رمنی الله تعالی عندے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو دیدۂ و دانستہ کسی خلالم کے ساتھ اسے مدد دینے چلا وہ اسلام ہے

قادى رضوب حصددهم، ٩٠/٥٢٥

(٣١)ولاً اقبول ليكم عندى خزآئن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك قف ولا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيراً دالله ا علم بما في انفسهم ج انيّ اذًا لمن الظُّلمين . 🖈

اور میں تم ہے تبیں کہتا کہ میرے یاس اللہ کے خزائے ہیں اور ندبیر کہ میں خیب جان لیتا ہوں اور نہ میر کہتا ہول کہ بیل قرشتہ ہوں اور بیل انہیں جیس کہتا جن کوتمہاری نگا ہیں حقیر جھتی ہیں کہ ہر کر انہیں اللہ کوئی بھلائی نہ دے گا اللہ خوب جات ہے جوان کے دلوں میں ہے ایسا کروں تو ضرور میں طالموں میں سے جواب۔

(۲) امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں تغیرکبری ہے:

الترغيب و الترهيب للمعدري، ١٦/٣ 0-4/4 ٤٥٠١ - المعجم الصغير للسيوطيء الدر المتثور للسيوطىء ٢٥٦/٢ TA4/Y كشف الخقاء للمحلوبيء ☆ كترَ العمال للمثقى، ١٤٩٥٥ ، ٢٠١٢/٨٥ 4.0/2 محمع الزوائد للهيثميء ☆ 14/14 شرح السنة ليعوى، 11/4 التمسير لابن كثير 立

قوله و لا اعلم الغيب يدل على اعترافه با مه غير عالم بكل المعلو مات.
يعن آيت من جوتي صلى الله تعالى عليه وسلمكو ارشا وجوائم فر ما دو: من غيب جيس جات مول اس كريمة عن من جوتي معلومات البيه كوحادى جيس.

امام قامنی عیاض شفاشر بیف میں اور علا مہشہا ب الدین خفا جی اس کی شرح تسیم الریاض میں فرماتے ہیں:

(هذه معجزة)في اطلاعه صلى الله تعالى عليه وسلمعلى العيب معلو مةعلى القطع) بحيث لا يمكن انكارها او الترددفيها لا حد من العقلاء (لكثره و اتها و اتفاق معا نيها على الاطلاع على الفيب )و هذا لا ينا في الآيات الدا لة على انه لا يعلم الفيب الا الله و قو له و لو كنت اعلم الفيب لا ستكثرت في الحير فان المنفى علمه من غيرواسطة واما اطلاعه صلى الله تعالى عليه وسلم با علام الله تعالى له فامر متحقق لقو له تعالى: فلا يظهر على غيبه الا من ارتصى من رسول "\_

رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کا مجر وعلم غیب یقینا ثابت ہے جس میں کسی عامل کو انکاریا ترود کی گئیا تشن خیل کہ اس میں احادیث بکٹر ت آئیں اوران سب سے بالا تفاق حضور کا علم غیب ثابت ہے اور میدان آخوں کہ بچومنا فی نیس جو بتاتی ہیں کہ اللہ کے سواکوئی غیب نیس جا نتا ، اور رید کہ نی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کہنے کا تھم ہوا کہ میں غیب جا نتا ہوتا تو اپنے لئے بہت جو کر لیتا ۔ اس لئے کہ آخوں میں فی اس علم کی ہے جو بغیر خدا کے بتائے ہو، اور اللہ تعالی بہت جو بغیر خدا کے بتائے ہو، اور اللہ تعالی کے بتائے سے نی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تا میں ملتا تو قر آن عظیم سے تابت ہے کہ اللہ اللہ تعالی علیہ وسلم کو تا موالی کے۔

تغیر نیشا بوری می ہے:

لا اعلم الغيب فيه دلا لة على ان الغيب با لا ستقلال لا يعلمه.
آيت كي يمتى بين كم غيب جو بدات خود بوده خدا كما تحد خاص بتفييرا تموزي جليل بين ب:

معناه لا يعلم الغيب بلا دليل الا الله او بلا تعليم الا الله او حميع الغيب الا

الله پ

آیت کے بیمعنی ہیں کے غیب کو بلا دلیل و بلاتعلیم جانتاء یا جمیع غیب کومحیط ہوتا ہے اللہ کے ساتھ قاص ہے۔ جامع الفصولین میں ہے:

يحا ب با نه يمكن التوفيق بان المعنى هو العلم با لا ستقال لا العلم با علم با علم با علم با علم با علم با علام او لمنفى هو المحزوم به لا المطنون ويو يده قوله تعالى: اتحعل فيها من ينفسد فيها اللا يه، لا نه غيب احبر الملتكة ظنا سهم او با علام الحق فينبغى ان يكفر لو ادعاه مستقلالا لو احبر به با علام في نو مه او يقطته بنوع من الكشف اذ لا منا فا ة بينه وبين الآية لما مر من التوفيق ..

ردالحارش امام ماحب بدایک مخارات الوازل عے:

لو ادعى علم العيب بنفسه يكفر ـ

ا كريذات خود علم غيب حاصل كرينے كا دعوى كرے تو كا فر ہے۔

ای چس ہے:

قال في التتاريخا نية وفي الحجة ذكر في اللمتقط انه لا يكفر لا ن الاشياء تعرض على روح النبيصلي الله تعالىٰ عليه وسلم وان الرسل يعرفون بعض العيب ،قال الله تعالىٰ: عالم العيب فلا يظهر على غيبه احداالا من ارتضىٰ من رسول \_قـلت بل كر اما ت الا ولياء الا طلاع على بعض المغييبات وردوا على المعتزلة المستدلين بهذه الآية على نفيها\_

تا تارخانیاور قاوی جہ میں ہے، ملتظ میں قرمایا: کہ جس نے اللہ ورسول کو گواہ کر کے الکاح کیا کا فرنہ ہوگا، اس لئے کے اشیاء نی صلی اللہ تغالی علیہ وسلم پر چیش کی جاتی ہیں۔ اور بیشک رسولوں کو کم خیب ہے، اللہ تعالی فرما تا ہے: خیب کا جانے والا تو اپنے غیب پر کسی کومسلط نہیں کرتا گرا ہے بہتدیدہ رسولوں کو۔

علامدشامی نے فرمایا: بلکدائر الل سنت نے کتب عقائد میں ذکر فرمایا. بعض غیوں کا علم ہونا اولیا و کی کرامت ہے ہاور معتزلہ نے اس آے کواولیا و کرام ہے اس کی نئی پردلیل قرار دیا۔ ہمارے انکہ نے اس کی تابت فرمایا کہ آیئے کریمہ اولیا و سے بھی مطلقا علم غیب کی فرار دیا۔ ہمارے انکہ نے اس کا روکیا لیعنی ٹابت فرمایا کہ آیئے کریمہ اولیا و سے بھی مطلقا علم غیب کی فی نہیں فرماتی ۔

تغيير غرائب القرآن ورغائب الغرقان مي ہے:

لم ینف الا الدرایه من قبل نفسه و ما نفی الدرایه می قبل الوحی ۔ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے اپنی ذات سے جاننے کی تمی قر مائی ہے، ضدا کے متائے سے جاننے کی ٹی تیس قرمائی ہے۔

تغییر جمل شرح جلالین وتغییر خازن میں ہے:

المعنى لا اعلم الغيب الا ان يطلعني الله تعالىٰ عليه .

آیت شن جوارشا د ہوا کہ میں غیب تہیں جانتا اس کے معنی یہ بیں کہ بیل بے خدا کے بٹائے میں جانتا۔

تغير عناية القاضي بسب

لا اعلم الغیب ما لم یو حی الی ولم ینصب علیه دلیل ۔ آیت کے میم حتی جی کہ جب تک وی یا کوئی دلیل قائم نہو جھے بذات خود غیب کاعلم مہیں ہوتا۔

ای ش ہے:

وعنده مفاتيح الغيب ءوجه اختصاصها بالله تعالى ان لايعلمها كماهي

ابتداء الأهو\_

ریجو آیت میں فرمایا: کرخیب کی تنجیاں اللہ بی کے پاس ہیں اس کے سواانہیں کوئی نہیں جا نتا ،اس خصوصیت کے مید متی ہیں کہ ابتداء بغیر بتائے ان کی حقیقت دوسرے پر نہیں کھلتی۔ تغییر علامہ نمیٹا پوری میں فرماتے ہیں:

(قبل لا اقبول لكم) لم يقل ليس عندى خزائن الله ليعلم ان خزائن الله هو العلم بحقائق الاشياء و ماهياتها عنده صلى الله تعالىٰ عليه و سلمباحابة دعائهصلى الله تعالىٰ عليه و سلمفى قوله ارنا الاشياء كما هى ولكنه يكلم الناس على قدر عقولهم (لا اعلم الغيب)اى لا اقول لكم هذا مع انه قال صلى الله تعالىٰ عليه و سلمعلمت ماكان و ماسيكون اه مختصرا.

لین ارشاو ہوا کہ اے نبی افر مادو کہ بیس تم سے نیس کہتا کہ بھر ہے یاس اللہ کے فزانے

ہیں، یہ بیس فر مایا کہ اللہ کے فزانے میرے پاس نہیں بلکہ بیفر مایا کہ بیس تم سے بیٹیں کہتا کہ

میرے پاس بیس فر مایا کہ معلوم ہوجائے کہ اللہ کے فزانے حضور اقد سسلی اللہ تعالی علیہ وسلکے

پاس بیس محر حضور اوگوں سے ان کی مجھ کے قابل یا تیس فرمائے ہیں، اور وہ فزانے کیا ہیں وہ تمام
اشیا دکی حقیقت و ما ہیت کاعلم، حضور اقد س سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے ملنے کی دعاکی اور
اللہ عزوج ل نے قبول فرمائی ۔ پھر فرمایا ہی فیب نہیں جات بعنی تم سے بیس کہتا کہ بھے فیب کاعلم

اشد عزوج ل نے قبول فرمائے ہیں: بھے ماکان و ما کھون کاعلم ملاء لین جو پھر گذر را اور قیامت تک

ہوتے والا ہے۔

(١١١)وان كلاً لما ليوفينهم ريك اعمالهم ذانه بمايعملون

على التسير وسورة حوو

خبير 🖈

اور بیشک جینے ہیں ایک ایک کوتمہارا رب اس کاعمل پورا مجردے گا اے ان کے

کاموں کی ثبر ہے۔ **( سم) امام احدر صامحدث بریلوی قدس مرہ فرماتے ہیں** وہ جن کو کسی طبع کی جاشن ابھارے گر گفتے فانی کے گرویدہ نہیں باتی کی حلاش ہے۔ قرآن وصدیث میں قیم جنت کے بیان ان کی نظیر ہیں ،ان کے بارے میں اس آیت میں فرمایا۔ ( فقادی رضویہ جدیدہ ۱۳۴۷)

### بسم الله الرحمي الرحيم

الله كے نام ہے شروع جو بہت مبریان رحمت والا

(۲۳) وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت
هيت لک دقال معاذالله انه ربي احسن مثوای دانه لايفلح
الظلمون.☆

اوروہ جس مورت کے کھریش تھااس نے اسے لبھایا کہ اپنا آپاندرد کے اور در دازے سب بند کردیئے اور در دازے سب بند کردیئے اور بولی آئے جہیں ہے کہتی ہوں۔ کہااللہ کی پٹاہ دہ عزیز تو میرارب بینی پرورش کرنے دالا ہے اس نے جھے المجھی طرح رکھا۔ بینک ظالموں کا بھلانہیں ہوتا۔
﴿ ا ﴾ ایا م احمد رضا محدث بریلوی قدس سر ہ قرماتے ہیں

نى الحلالين "انه اى الذى اشتوانى ربى سيدى. (الأمن والعلى 4)

(۳۲)وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك فانشه الشيطُن ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين ـ 🖈

اور یوسف نے ان دونوں میں سے جسے پچتا سمجھا۔اس سے کہا اپنے رب (بادشاہ)
کے پاس میراذ کرکرتا۔ تو شیطان نے اسے بھلادیا کدا پنے رب (بادشاہ) کے سامنے یوسف کا
ذکر کرے تو یوسف کی برس اور جیلی نہ میں رہا۔
دکر کرے تو یوسف کی برس اور جیلی نہ میں رہا۔
﴿ ا ﴾ امام احمد رضا محدث پر میلوی قدس سمرہ قرماتے ہیں

(۵۰)وقال الملک التونی یه ج فیلمآ جآه ه الرسول قال ارجع الی ریک فسیلیه مابال الینسورة التی قطعن اینیهن دان ربی بکیدهن علیم ۱۲

اور بادشاہ بولا انہیں میرے پاس لے آئوجب اس کے پاس ایکی آبار کہا اپنے رب (بادشاہ) کے پاس ملیٹ جا پھراس سے بوچوکیا حال ان مورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کا نے

> تے بے شک میرارب ان کا فریب جانتا ہے۔ محمد کے مدار کی اور میں میں میں اور م

جست ہوا ہے۔ اور بسب ہو ہے۔ اور ہے۔ اور ہے۔ اور ہاتے ہیں اور ہے۔ اور ہاتے ہیں ہے۔ اور ہے۔ اور ہے۔ اور ہے۔ اور ہ سجانداللہ، ہاشاہ وغیرہ تو مجازی پر درش کے ہاعث اس کا رب، تیرارب، میراررب

كبنا مج مور بدالله فرمائ اورالله كارسول فرمائ ، اورمسطى سلى الله تعالى عليه وسلم كودا فع البلاكبناشرك. نعوذ بالله من ذلك، (الامن والعلى ٩٥)

(94)ولسا جهزهم بجهازهم قال التونى باخ لكم من ابيكم ع الا ترون انيّ اوفي الكيل وانا خير المنزلين .☆

اور جب ان كا سامان مهيا كرديا- كها اپنا سوئيلا بعائى ميرے پاس لے آ كا كيا نهيں

د کیمنے کہ میں بورامایتا ہوں اور میں سب سے بہتر مہمان نواز ہوں۔ ( ۱۲ ) امام احمد رضا محدث پر ملوی قدس سر وفر ماتے ہیں

كهجوميرك سايد حمت من آكراتر تابات وه راحت بخشا مول كركيل فيل التي ...
بوسف عليه الصلوة والسلام نے فرمايا: اور رب عزوجل نوح عليه الصلوة والسلام سے

فرماتاہے:

وقل رب انرلنی منزلا مبارکا وانت حیرالمنزلین " \_ (المؤ منون \_ ۲۳)
اے نوح! جب تواور تیرے ساتھ والے کئی پرٹھیک جیٹے لیس تو میری حمہ بجالا اور یوں
عرض کرنا کہا ہے دب میرے، جھے پر کت والا اتار نا اور تو سب ہے بہترا تاریخ والا ہے۔
یہاللہ عزوجل کی خاص صفت حضرت یوسف نی صدیق علیہ العملؤة والسلام نے اپنے
ہیاللہ عزوجل کی خاص صفت حضرت یوسف نی صدیق علیہ العملؤة والسلام نے اپنے

کے کہیں ثابت فرمائی اور جب حضرت بوسف علیہ العملوٰة والسلام سب سے بہتر اتار نے والے، راحت ونعمت بخشنے والے ہوئے تو دافع البلاسے بڑھ کو ہوئے ،'' کمالا بخفی'' (الامن والعلی ۸۸)

(١٠٣)ومآ اكثرالناس ولو حرصت بمؤمنين.

اورا کثرآ دی تم کتابی جا ہوا بیان نہلائیں گے۔ (۵) امام احمد رضا محدث ہر ملوی قدس سر وفر ماتے ہیں

'ان' وصلیہ کا آخر کلام ہی جس آنا اور اس کے بعد جملہ اور وہ بھی کلام متا نف ہی ہونا سب باطل و بےاصل ہے۔وہ کلام واصد کے وسط اجزاجی آنا ہے جیسا کہ اس آیت جس۔ اور رشی جی ہے۔

وقدتد حل الواوعلى ان المدلول على حوابها بما تقدم و لا تدخل الااذا كان ضد الشرط اولى بذلك المقدم والظاهر ان الواو في مثله اعتراضية و نعى بالحملة الاعتراضية ما يتوسط بين احزاء الكلام متعلقا بمعنى مستانفا لفظا كقوله مع

#### يري كل من فيها وحاشاك فانيا

وقد يحثى بعد تمام الكلام كقوله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: انا سيد ولد آدم ولا فحر \_ فتقول في الاول زيد وان كان غنيا بحيل وفي الثاني زيد بحيل وان كان غنيا والاعتراضية تفصل بين اى حزئين من الكلام كانا بلا تفصيل اذا لم يكن احدهما حرفا اه معتصرا \_

مجمی دا واس کے آتا ہے کہ اس کا جواب مدلول سابقہ ہے اور بیدو ہیں ہوگا جہال ضد
شرط اس مقدم کے زیاد و مناسب ہو، اور ظاہر ہے کہ ایسے مقام پر وا وَاعتر اضی ہوتی ہے۔ اور
عملۂ معترضہ سے ہماری مراد بیہ ہے کہ اجزائے کلام کے درمیان ایسے کلمات آجا کیں جومعنی
ومغہوم کے اعتبار سے متعلق ہوں اور لفظا اس سے جدا ہوں، جیسے شاعر کا یہ معرعہ ہے۔
وہ دنیا جس ہر چیز کوفائی جانتا ہے اور تو محفوظ رہے۔
بعض اوقات تمام کلام کے بعد وا وَ آتی ہے، مثلا حضورا قدس سکی اللہ تعالی علیہ وسلم کا

ارشادگرای ہے: میں اولا وآ وم کا سردار ہول محرفخرنہیں۔ پہلے کی مثال "زید و ان کان غنیا بحيل "اوردوسرے كى مثال"ن يد بحيل وان كان غنيا" ہے۔ جمل مخر مد بالتعيل كى بحى کلام کے دوہر وں میں فصل پیدا کرتا ہے بشر طبیکہ دونوں میں ہے کوئی ہر حرف نہ ہوا ہ مختفرا۔ لا جرم معیمین میں ابوذ ررضی اللہ تعالی عندے ہے ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرماما:

ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على دلك الا دخل الحنةوان رتى وال سرق وان زنی وان سرق وان زنی وان سرق علی رعم انف ابی در\_

جس بندے نے بھی لا اللہ اللہ محدر سول اللہ کہا کی برای پر فوت ہوا وہ جنت میں داخل موگا اگر جداس نے زنا اور چوری کی مورا کر جداس نے زنا اور چوری کی مورا کر جداس نے زنا اور چوري کي بو \_ابوذرکي تاك خاك آلود بو \_

حدیث کی بہتر تغییر حدیث ہے۔ امام مالک واحمہ ونسائی نے بجن ابن اورع دیلمی رضی الله تعالى عند عدروايت كي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في مايا:

اذا حشت المسجد وكنت قد صليت فاقيمت الصلوة فصل مع الناس وان کنت قد صلیت \_

جب تومسجد میں آئے اور قماز بڑھ چکا تھا اور جماعت کھڑی ہوئی تو تولوگوں کے ساتھ فمازيز واكرج توفمازيزه جكاتفا

يهال يقيناً وصليه بمرقاة في ب:

(فيصل)اي نافلة لا قضاء ولا اعادة (مع الناس وان )وصلية اي ولو (كنت قد صلیت)۔

( تو تمازیزه ) بین لفل نماز نه قضاء اور نه اعاده ( لوگول کے ساتھ ) ''ان'' وصلیه ہے۔ لین اگرچہ (افتمازیر صیکاتنا)۔

( فأدى رضويه جديد ١٤١١)

(١٠٩) ومآ ارسلنا من قبلك الارجالا نوحي اليهم من اهل القرَّى افــلـم يسيـروا في الارض فيتظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ط

#### ولدار الأخرة خيرللذين اتقواد افلا تعقلون ا

اورہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بیمجے سب مردی تھے۔جنہیں ہم وی کرتے اور سب شہر کے ساکن تنے رتو کیا بیلوگ زمین پر چلے ہیں تو دیکھتے ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا۔اور جنگ آخرت کا گھر پر ہیزگاروں کے لئے بہتر تو کیا تھیں سختی نہیں۔

(١) امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

(قسوی) لیننی شیرون ہے، کیونکہ شیری لوگ صاحب علم وحلم ہوتے ہیں، جبکہ الل ہاور یہ نہا یت سخت اور صاحب جفا ہوئے ہیں ۔ قرید زبان عرب میں شیر کو کہتے ہیں ، اور جب اے مصر کے مقابل یولیں تو اس میں اور دو میں پر کے فرق نہیں ۔

قم اتول وبالتوفیق جن ناصع بیہ کے معروقر بیکوئی منقولات شرعیہ شلوۃ وزکوۃ دیس جس کوشرع مطہر نے معنی متعارف سے جدافر ماکرا چی وضع خاص بیس کس نے معنی کے کئیں جس کوشرع مطہر نے معنی متعارف سے جدافر ماکرا چی وضع خاص بیس کسی مضمن سے معنی کے مقرر کیا ہو، ورنہ شارع صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے اس بیس نقل ضرور تھی کہ وضع شارع بے بیان شارع معلوم بیس ہوسکتی ،اورشک جبیل کہ یہال شارع صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے اصلاکوئی نقل ثابت منقول جیس ، تو ضرور حرف شرع بیس وہ آئیں معروف متعارف پر باتی جیس اوران سے بھیر کرکسی دوسر سے معنی کیلئے قرار دینا وہ قرار دہندہ کی اپنی اصطلاح خاص ہوگی جومنا ملا و مدارا دیا م وشقصود و مرادشارع نہیں ہوسکتی۔

مُحْتَلَ عَلِي الاطلاق رحمه الله نعالي فتح القدير مِن فرمات جين:

واعلم ان من الشارحين من يعبر عن هذا يتفسيره شرعا ويحب ايراد عرف اهـل الشرع وهو معنى الاصطلاح الذي عبرتابه لا ان الشارع صلى الله تعالى عليه وسلمنقله فانه لم يثبت واتما تكلم به الشارع على وفق اللعة\_

واضح رہے کہ بعض شارجین نے اس تغییر کوشری کہا ہے اوراس سے احمل شرع کا عرف مراد لینا واجب ہے اوراس اصطلاح کا بھی معنی ہے، جس کے ساتھ ہم نے اسے تعبیر کیااس کا ہے معنی ہیں کے ساتھ ہم نے اسے تعبیر کیااس کا ہے معنی نہیں کہ شارع معنی نہیں کہ شارع معنی نہیں کہ شارع معنی نہیں کہ شارع نے اس میں احدث سے مطابق تکلم قرمایا ہے۔ اور مگا ہر ہے کہ معنی متعارف میں شہر ومعرومہ بیندای

آبادی کو کہتے ہیں جس میں متعدد کو ہے ، محلے ، متعدد دائتی بازار ہوں ، وہ پرگذہو، اس کے متعلق و بہات گئے جاتے ہوں ، اور عادة اس میں کوئی حاکم مقرر ہوتا ہے کہ فیصلہ مقد مات کرے ، اپنی شوکت کے سبب مظلوم کا انصاف کھالم ہے لے سکے اور جو یستیاں الی نہیں وہ قریب دوہ وموضع وگا دل کہلاتی ہیں۔ شرعا بھی بجی معنی متعارف ومرا دو عدارا حکام جعد و فیر ہا ہیں۔ ولہذا ہمارے امام اعظم و بھام اقدم رضی اللہ تعالی عنہ نے شہر کی بھی تعریف ارشا و فرمائی۔ علامہ ایرا ہیم علی عید ہیں شرع ہے ہیں :

فى تحفة الفقهاء عن ابى حنيفة رصى الله تعالى عنه انه بلدة كبيرة فيها سكك واسواق ولها رساتيق وفيها وال يقدر على انصاف المظلوم من الظالم بحشمه وعلمه او علم غيره يرجع الناس اليه فيما تقع من الحوادث وهذا هو الاصح

تخدین امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے مردی ہے کہ شہر دو ہوگا جو بڑا ہو،اس ہیں مرکیس ، یازار ،مرائے ہوں ، دہال کوئی ایسا والی ہوجوا ہے دیدیہ ہے ،اورائے یا غیر کے علم کی وجہ ہے نظالم سے مظلوم کوانعیاف ولا سکے ،حوادث میں لوگ اس کی طرف رجوع کریں اور یہی اصح ہے۔



# سورة الرعد الرحيم

الله كے نام ہے شروع جو بہت مہریان رحمت والا

آدی کے لئے بدلی والے فرشتے ہیں اس کے آھے پیچے کہ بھکم خدااس کی حفاظت

کرتے ہیں پیشک اللہ کسی قوم سے اپنی تعمیت نہیں بدل جب تک وہ خودا پی حالت نہ بدلیں او

رجب اللہ کسی قوم سے برائی چاہے۔ تو وہ پھر نہیں سکتی اوراس کے سواان کا کوئی تھا پی نہیں۔

﴿ ا﴾ امام احمد رضا محدث بر بیلوی قدس سمرہ فر ماتے ہیں

بدلی والے بیک مین کے محافظ محمر کو بدل جاتے ہیں اور صعر کے سے کو۔ ولٹدالحمد۔

بدلی والے بیک مین کے محافظ محمر کو بدل جاتے ہیں اور صعر کے سے کو۔ ولٹدالحمد۔

﴿ اللّٰ مِن والعلٰی ۵ کے)

# سورة ابراهيم

الله كے نام ہے شروع جو بہت مبریان رحمت والا

(٢٨) يـوم تبـدل الارض غيـرالارض والسمُّوٰت وبرزوا لله الواحد

التهان

جس دن بدل دی جائے گی زمین اس زمین کے سوا اور آسان اور لوگ سب لکل

کرے ہوئے ایک اللہ کے سامنے جوسب پر عالب ہے۔ (۱) امام احمد رضا محدث بر ملوی قدس سرہ فرماتے ہیں

آیا مت کے دن اس زیمی و آسان کو دوسرے زیمی و آسان سے بدلا جاتا اس آیت

سے تابت ہوا۔ گرآسان کے لئے بیبیں معلوم کدووآسان کا ہے کا ہوگا۔ ہاں زیمی کے بارے
کے معربی مدیث آئی ہے جس میں ہے کہ آفاب آیا مت کے دن سوائیل پر آجائے گا، سحائی جو
اس کے داوی ہیں فرماتے ہیں: مجھے دیں معلوم کہ میل سے مراد میل مسافت ہے یا میل سرمہ (
پھرفر مایا) اگر میل مسافت می مراد ہے تو بھی کتافا صلہ ہے، آفاب چار ہزار برس کے فاصلہ پر
ہوار پھراس طرف پیٹے کئے ہے، اس دوز کہ سوائیل ہوگا اوراس طرف مند کئے ہوگا اس دوز کی گری کا کیا ہو چھا ، اسی حدیث میں ہے کہ ذیش او ہے کی کردی جائے گی۔

پرفر مایا جنت میں جا بھری کی زمیں ہوجائے گی اور بیز میں وسعت کیار کھتی ہے ان تمام انسانوں جانوروں کے لئے جوروزازل سے روز آخر تک پیدا ہوئے ہوئے ، حدیث میں ہے کہ رخمن پڑھائے گاز میں کوجس طرح روٹی پڑھائی جاتی ہے ،اس وقت کروی شکل پر ہے MIY

واح الاحاديث

حلطتهم التنبير دسورة ابراهيم

اس کے اس کی گولائی ادھر کی اشیاء کو حائل ہے اوراس وقت الی ہموار کردی جائے گی کہ اگر ایک وائے اس کی گولائی ادھر کی اشیاء کو حائل ہے اوراس وقت الی ہموار کردی جائے گی کہ اگر ایک وانہ خشخاش اس کنارہ پر پڑا ہواس کنارہ زبیل ہے دکھائی دیگا ،حدیث بیل ہے " بہمر ہم الیا ظرویسمع ہم الداعی" دیکھنے والا ان سب کودیکھے گا اور سنانے والا ان سب کوسنائے گا۔

(الملفوظ ۱۳۸۸)

# سورة الحجر بسم الله الرحين الرحيم

الله كتام عشروع يوبيت ميريان رحمت والا (4) انا نعن نزلنا الذكرواناله للخفظون \*

بیشک ہم نے اتاراہے بیقر آن اور بیشک ہم خوداس کے تنہبان ہیں۔
(۱) ایام احمد رضا محدث پر بلوی قدس سر وقر ماتے ہیں

(یہاں قرآن کی حفاظت کا بیان ہے اوراس کی ایک صورت یہ ہمی ہے کہ حروف کی اوا کیکی ای ای اعدازیں ہوجس طرح نازل ہوا، یہاں امام احمد قدس سرہ نے ای کو بیان قرمایا ہے)

الحمد لله الذي انزل على نبيه ض والصلواة والسلام على افصح من نطق بض وعلى الله تعالى عليه وسلم بض وعلى اله واصحابه الذين اقتدوه لسفر الآخرةز اد صلى الله تعالى عليه وسلم وبارك و سلم عليه وعليهم وزادحق حل وعلاو تبارك قرآن عظيم بلسان عربي مبين "\_

ني عربي قرشي الله تعالى عليه وسلم فرستاده وبرائ الا وت واستماع واستفاضه وانتقاع عباداً ن صفت كريمه قديمه خودرابسكوت حروف واصوات جلى وادسيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كرا ازل اليه بصحابه كرام رسانيد ومحابه بتا بعين وتا بعين به جي وجينان قرنا فقرنا وطبقة فطبقة بربر حرف وحركت وصفت وبهيات براقصى عايات توانز كها فوق آن متعود نيست بمارسيد والمحد لله المحدمة المسحية وذلك قوله تعالى "انا نحن نزلنا الذكر وانا له المحدافظون ما بس بحرالله جنا تكرور في كلمه ازكلمات كريمه اش اصلاكل تو يحيست كرشايد المدائكر نازل شده باشد جنا تكرور في كلمه ازكلمات كريمه اش اصلاكل تو يست كرشايد المحداث المدون طيبهاش

زنهار جائے تر دوعیست که شاید بحل لام تعریف میم تعریف بوده باشد پس بمنج که بیقین قاطع میداینم که او و ف در زبان عربی جداگانداست و در قرآن عظیم الاوعلاو قلا برمعانی مختف بر جمال وجه بیتن جازم می شناسم که نمن و گاؤه نیز در لسان عرب سه حرف متباین است و در فرقان کریم منسل وجه بیتن و بازم می شناسم که نمن و گاؤه نیز در لسان عرب سه حرف متباین است و در فرقان کریم منسل و گل و دل بر لولات متنا ندیس منیا در اظافواندن بوید بهمال ما ندکه کے اور اس باف

تمام حمد الله تعالى كے لئے جس نے اپنے ني سلى الله تعالى عليه وسلم يردوش وران تقليم روشن عربی زبان میں نازل کیا، اور صلوۃ وسلام اس ذات پرجس نے دوض کو این نے اوا كيا ،قرآن كى حلاوت اعلى زبان سے قرمائى اورآپ كى آل واصحاب پر جنموں نے سفر آخرت کے لئے ان کی افتداء کی ،انشہ جل جلاللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلمکی طرف لے جانے والی را وقر آن مجیدروش عربی زبان میں ہے جس کوالدعز وجل نے اسے عربی قربی می پر نازل قرمایا واس کی تلاوت وساعت اوراس سے استفاضد ونفع کے لئے اللہ تعالی نے اپنی صفت قدیمه کریمه کوحروف و جمل اصوات کا لباس پینا کراییج بندول کوعنایت فرمایا، نبی ا کرم صنی الله تعالی علیه وسلم نے صحابہ تک قرآن یاک کواسی طرح پہنچادیا جس طرح وہ نازل ہوا تھا ، محابہ نے تا بھین تک، تا بھین تے تیج تابعین تک، اورای ملرح ہر دوراور ہر طبقہ بٹس اس کا ہر حرف ہرحرکت ہرصفت اور بیئت تواتر کے اعلی درجہ کے ساتھ ہم تک منقول ہے کہ اس سے بردھ كراتوائز كالضور بحى جيس موسك جمر بالله كے لئے جو بلند بزرگ والا ب،اى سے متعلق الله تعالی کاارش وگرامی ہے: بلاشیہم نے اس کونازل کیا ہے اور ہم بی اس کے محافظ ہیں۔الحمداللہ قرآن مجید کے کلمات میں ہے کسی ایک کلمہ کے بارے میں بھی ہر گزئمی تھم کا وہم نہیں کیا جاسکتا كمثايدالحمدى جكه الشكر نازل مواتها اى طرح الشتعالى كالشرب كداس كي كرف میں کسی سے بارے میں کوئی شک ورز دونیس کے شاید الف لام کی جگہ تعریف کے لئے میم نازل ہوا تھا ،جس طرح ہمیں قطعی یقین ہے کہ ا،ع ،اورف عربی زبان میں جدا جداحروف ہیں اور قرآن میں الاءعبلاءاور فبلا کے انگ الگ مختلف معانی ہیں ای طرح ہم اس پر بھی حتی یقین ر کھتے ہیں کرض ، ظاءاور قرب ال عرب میں آئیں میں متبائن حروف ہیں ، کی صل مظل ،اور دل کے معانی مختلف متبائن ہیں ، پس من کو جھینہ ڈائیا ڈیڑ معنا ای طرح ہے جیسے کوئی الف کو واثع الاحاديث

دھیں یا فائر ماکرے۔ باتی اس توارث کا دعوی کہ خس کی جگہ دال ہے تخت غلط ہے۔ کیونکہ
اس توارث سے مراد قائل احتی د قراء کا مقصود ہوتو بیاز خود باطل ومردود ہے، وہ لوگ الی ہات
کیے کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر مرادعوام جند کا توارث ہے تو اس سے مقصد کیے حاصل ہوسکتا ہے
۔ عوام کا حال تو یہ ہے کہ معد باسال سے سورہ فاتحہ ہیں سات سکتے رائج ہیں اور جائل ان کی تو جیہ
ہیں سات شیاطین کا نام لینے ہیں۔ ولل حرب۔ کو کتے کئیں ساس بعنی ۔ اور بعض ان وونا موں
مما اور معر کا اضافہ کرتے ہیں ، ان کے زعم پر انہیں ہوئی مناسب نظر آیا۔ اپنے غلط زعم کے
مطابق ان سات سکتات کا شخط نجو ید کے اہما ہی واجہات سے ہو ہو کر کرتے ہیں اور جو ان کی
مطابق ان سات سکتات کا شخط نجو ید کے اہما ہی واجہات سے ہونے کر کرتے ہیں اور جو ان کی
ہین کرتا ہے بے وقوف اسے تجو ید قر آن سے جائل اور عافل قرار دیتے ہیں۔ آپ خور
حقیقت اس سے ذیادہ نہیں کہ بیان سے خودسا ختہ نام اور تصورات ہیں اور ان کے باطل ہوئے
کی تقریح سکتے میں کہ خت تعمی کی ہوا در ان کے باطل ہوئے کی تقریح کی ہے۔
کی تقریح سکتے میں کہ خت تعمی کی ہوا در ان کے باطل ہوئے کی تقریح کی ہے۔
کی تقریح سکتے میں کہ خت تعمی کی ہو در ان کے باطل ہوئے کی تقریح کی ہے۔
کی تقریح سے دیکھ تا تا ہی خت استمامی ہی فرماتے ہیں:

فرآوی الحیش ہے کہ جب ٹمازی فاتحہ ش "ایاك نعبد و ایك نستعین " پر پہو شجے لو وہ پر شرک کہ " ایاك " پر رک جائے گار" نعبد " كے بلكہ اولى اور اسم كى ہے كر"اياك نعبد و ایاك نستعین " كوشمل كر كے بڑھے التى ۔

اگربعض جابل لوگ بغیر کسی ولیل کے سکتہ کرتے ہیں توان کا ہر گز اعتبار نہیں کیا جائے

علامه على قارى عليه رحمة البارى ومن الفكرية من الآوى الحجه كى عبارت ذكر كرنے كے بعد كہتے ہيں:

یں کہتا ہوں: بعض جانل لوگوں کی زیالوں پر بیہ جومشہور ہے کہ قرآن کی سورہ فاتحہ میں اس ترکیب سے شیطان کے نام جی ، بیریات صراحة غلط اوراس کا فیج پراطلاق ہوتا ہے، اور پھر ان کے سکتوں سے مراوالحد میں وال اور ایا لئکا کا ف ہے اوران کی مشک دومرے مقامات بیں جونہا یت بی غلط اور یا طل خیال جیں۔

علامہ محمد این عمر این خالد قرقی حنفی نے اس باطل خیال کے رویس ایک مستقل رساللہ

الکھاجس کا ذکر صاحب کشف الظنون نے رسائل جس کیا ہے۔ فقیر نے اپنے ابتدائی دور جس
علمائے کرام کے فدکورہ ارشا دات پر اطلاع نہ ہونے کے با وجودان سکتوں کا رد کیا ،اوران
خرافات کے منشاہ بھی آگائی عاصل ہے ،اگر غرابت بخن مانع نہ ہوتی تو جس اے احاط تحریر
جس ضرور لاتا ،علماء نے ضاد کی اوا نیک جس لوگوں کی مختلف زبانوں کا جو تذکرہ کیا ہے اس سے
مراد بیر ہر گزنیس ہے کے قراء عرب کی اوا نیک کا پہلر یقہ ہے بلکہ اس سے مقصود صرف ای حرف
کی اوا نیک کے بارے جس عوام کی خطا اور ضطی کی نشان دی کرتا ہے اوراس کے بطلان پر حبیہ
اوراس سے پر ہیز پر متوجہ کرتا ہے۔

عبارت ملاعلی قاری شرح مقدمہ جزریہ جس ماتن کے اس قول '' ضاد جس استطالہ ہے اوراس کا نخرج طاہے الگ ہے اور طاان تمام میں ہے۔ تلعن علی ۔ ظہر عظم ۔ الحفظ ۔ ایقظ ۔انظر، کے جحت بول ہے کہ منیا واستطاللہ میں منفر و ہے حتی کہ وہ لام کے نفر ج کے ساتھ منصل ہے۔ کیونکہاس میں توت جمرہ اطباق ، اور استعلام یا یا جاتا ہے اور حروف میں کوئی حرف ایسانہیں جس كى ادائيكى ضادى طرح مشكل موءاس كى ادائيكى ميس تولوكوں كى زبان مختلف ہے ، بعض اسے طااور بعض دال یا ذال کے بخرج ہے اور بحض طاکے بخرج ہے پڑھتے ہیں جیسے معری لوگ ۔اوربعض اے ذال کی بودیتے ہیں ، بعض کا ہے ملاکر پڑھتے ہیں ۔ نیکن چوں کہاس کا امتیاز و محرحروف کی برنسبت ملاسے مشکل ہے ای لئے ناظم (ماتن) نے صراحہ اس سے متاز کرنے کی بات کی ، پھر دومقامات بیان کئے جہاں قرآن مجید میں ملا ولفظا استعمال مواہے۔ بہشدت حروف کے اقبیاز کے تحفظ پر علما و کے کار بند ہونے کے لئے ہے اوروہ جوامام ناظم رحمہ الله تعالى في كلمات قرآنى وكركروك مين جن من طاب تاكه بركونى جان لي كقرآن كريم میں طاکے ساتھ بھی کلمات ہیں اوران کے علاوہ میں منیاد ہے ای ملرح فاضل اویب حرمری نے مقامه حلیبه بش طا کے الفا ظاعر نی ذکر کرے کہا: اے ضا داور ظاکے بارے بیں یو چہنے دالے تاكه الفاظ من خلط ملط نه بورا كراتو ظاك تمام مقامات محفوظ كرے توب نياز بوجا نگاريس اب توغورے من جس طرح ایک بیدار آ دی سنتا ہے۔ اگر وہ ان حروف کے مخارج میں تغیر وتبدل کیا ہے اور اس میں حرج عظیم ہے اور طاہر یہ ہے کتام فناوی کا اجمال میں ہے ، پھر فر مایا كَهُ " خزانه " من بمي ہے كه اگر "ولا الضالين " من طاء پر حي تو تماز فاسد ہوجائے گي۔ اكثر ائمه

واثع الاحاديث

اس پر ہیں، ان میں سے ابوطیع جھرین مقائل جھرین سلام جمیداللہ بن الاز جری بھی ہیں،
اس پر قیاس کرتے ہوئے کیا کہ تمام ضاد میں قرآن کی جگہ اگر مگا ، پڑھی قو تماز فاسد ہوجائے گی،
البتة اللہ تفائی کا قول "و سا هو علی الغیب بضنین اس میں ملاء اور ضاور دو توں کے ساتھ قرآ اثنی ہیں، آپ نے و یکھا کہ س قدر واضح تقریحات ہیں کہ بیتبد بلی کرو، ترک اور کوفہ کے ہیں آئی ہیں، آپ نے مقام اور جمی لوگوں کی زبائیں گڈ ٹھ ہونے کی وجہ ہے اکثر علائے متاخرین جو مشاف کے مقام پر آسانی کی طرف گئے ہیں انہوں نے ہمی اس رخصت کو جوام کے حق میں جو مشافت کے مقام پر آسانی کی طرف گئے ہیں انہوں نے ہمی اس رخصت کو جوام کے حق میں جائز رکھا ہے، پھر جمہورا تم کا تھم دیکھوانہوں نے اس تبدیلی پر فساد متی کے وقت فساد تماز کا تھم و یا ہے اور بھی ٹہ ہیں انہوں کے مقام میں اللہ تعالی عنہم و یا ہے اور بھی ٹہ ہیں اس کی چور گ اور و یہ ہیں ہے یا تہیں اس کی پور گ اور و یہ ہیں ہے یا تہیں اس کی پور گ اور و یہ ہیں ہے یا تہیں اس کی پور گ اور و یہ ہیں ہے یا تہیں اس کی پور گ اور و یہ تھے میں گئی ہیں ہے ہیں اللہ تعالی انہیں جن اے خیر عطافر مائے۔

خزارہ المقتین اور دیگر کتب معتدہ ند ہیں اٹسی تبدیلی کے متعدد بڑئیات کا ذکر کر کے نماز کے قساد کا تھم بیان کیا گیا ، جو تفصیل جا ہتا ہے اکی طرف رجوع کرے ، کیونکہ ان کمام کے نقل کرنے میں طوالت کا خدشہ ہے۔

خود والماری خیاری شرح جزریدی فرماتے ہیں: اورا کرید دوتوں بینی ضا داور طالقہ ہر
ایک کا اخیا ز ضروری ہے، ان کے بعد خرج کی وجہ سے ادعام جا کزشیں، یمنی نے کیا: کہ اگر کسی
نے دخم کر کے پڑھا تو تماز فاسد ہو جائے گی۔ این مصنف اور ان کی احتاج ہیں روی نے کہا:
ان دولوں کے عدم اخیا زے احر از چاہئے ، کو تکہ اگر ضا دکو طاء سے بدلا یا اس کا تکس کہا تو فساد محتی کی دجہ سے فیاد اگر کسی نے قاتحہ ہیں ضا دکو طاسے فساد محتی کی دجہ سے ٹماز باطل ہو جائے گی۔ اور معری نے کہا: اگر کسی نے قاتحہ ہیں ضا دکو طاسے بدلکر پڑھا تو اس کلہ کی قر اُست درست نہ ہوگی۔ پھر ابن اللہما م اور مدید کی فہ کورہ گفتگو کے بعد کہا:
برلکر پڑھا تو اس کلہ کی قر اُست درست نہ ہوگی۔ پھر ابن اللہما م اور مدید کی فہ کورہ گفتگو کے بعد کہا:
شارح نے کہا: فآوی تجہ ہیں جو پچھ نہ کور ہے اس کا خلاصہ کی ہے کہ علما ہ دفقہا ء کے حق ہیں نہا تہ کہا وقتہا ء کے حق ہیں بی خواز کا ، ہیں کہتا ہوں: اس محالمہ ہیں ہی تعمیل احس ہے، واللہ تف کی اعلی یا اصواب۔

اور قادی قاضی خال ش ہے: اگر کسی نے سفید السفضوب " شی ظاء یا دال سے بدل کریٹ ہاتو تماز قاسد

واثع الاحاديث

ندہوگ اورا کروال سے بدل کر پڑھا تو تماز فاسد ہوجائے گ۔

امام فیخ الاسلام ذکر بیاانساری کی شرح میں ہے: ادرا کرید دونوں بیخی ضا دادر ظام متصل جون تو قاری کے لئے دونوں کو الگ الگ کر کے پڑھٹا ضروری ہے تا کہ ایک دوسرے کے ساتھ مختلط ندجوجائے درنداس کی نماز باطل جوجائے گی۔

سبحان الله! اگراس كى اوا يُنكى كا يرطر يقد قراء عرب كا جوتا تو فساد كي كم كى يهال كيا عنواتش تقى ، بلكه اوغام يقيناً جائز اور قماز مطلقا بالا تفاق درست جوتى جيراك وساه و على الغيب بصنين " بن به به ي هم الله تعالى كاس ارشاد كرامي بن به تانكم و ما تعبدون من دون الله حصب حهم " يهال صب ، حضب ، حلب ، خطب ما ده ضاده طاه اور طاء ورست جو كا تحد كرا تحد كرا تحد كرا تحد كرا تحد كرا تحد كرا و الناب جارول كان جارول كرف كرا تحد كرا تحد كرا تحد كرا تحد كرا و الكريد و غيره بن به المحد كرا التحد كرا تحد كرا تحد كرا تو الله كرا و الفكريد و غيره بن به الله كرا و المحد كرا تو الله كرا و المحد كرا تو الله كرا و الفكريد و غيره بن به الله كرا الفكريد و غيره بن به و كرا كرا كرا المحد كرا المحد كرا الله كرا الفكريد و غيره بن به الله كرا و الفكريد و غيره بن به الله كرا المحد كرا

اقول: الله تفالی کی تو بنتی وعنایت ہے جوہم نے تحقیق کی ہے اس ہے ایک محوی ابن الاعرافی کو ٹی کے اس قول کی کمزوری بھی واضح ہوجاتی ہے جواس نے کہا تھا کہ ضاواور ظام کوا یک دوسرے کی جگہ کلام عرب میں پڑھا جا سکتا ہے تو جوا یک کی جگہ دوسرے کو پڑھ دے اسے خطاوار خویں کہا جائے گااور اس نے بیشعر پڑھا: م

> الى الله اشكو من عليل او ده ثلث خلال كلها لى عائض بالضاد

اللہ کے ہاں بھی میری شکایت ہے اپنے محبوب دوست کی تمین عادتوں کی ، جوسب مجھے تا پیند ہیں۔(اس شعر میں غائض ضاد کے ساتھ ہے)

اور ہو جی میں نے ضحا وحرب سے سنا ہے، اسے ابن خلکان نے دنیا ت الاعمان میں نقل کیا ہے اور بیاس لئے ہے کہ اگر ان کا قول درست ہوتا تو بیتمام ائمہ فقہ جوعلوم دیدیہ اور فنون عربیہ کے ماہر جی ' غیبر السمند خضوب " اور اس جیسے دیگر الفاظ جن میں فساد معنی لازم آتا ہے سے نماز کے فاسر ہونے کا تھم جاری نہ کرتے ۔ اور ضنین اور فندگورہ لفظ کے درمیان فرق نہ کرتے ، بیاس میں سے کہاں ہے جو حلیہ سے خزانہ سے انتمہ کے والے سے گزرا کہ فنین کے علاوہ تمام قرآن میں (جب فساد معنی ہو) تو نماز فاسد ہوجائے گی ، اور جن لوگوں نے اسے کے علاوہ تمام قرآن میں (جب فساد معنی ہو) تو نماز فاسد ہوجائے گی ، اور جن لوگوں نے اسے

واح الاحاديث

جائز قرار دیا تھا انہوں نے عوام پر آسانی کی خاطر ایسا کیا ہے، یہ بیں کہ ایسا کرنا فی الواقع قصیح کام میں سیح ہے۔ دیامعا ملہ شعر کا دواس سلسلہ بیں ان کی جمت نہیں بن سکتا، تو بھی یہ خاصہ کام میں سیح ہے۔ دیامعا ملہ شعر کا دواس سلسلہ بیں ان کی جمت نہیں بن سکتا، تو بھی یہ خاصہ ہے آتا ہے اس دفت اس کا معنی تقی ہوتا ہے، چنانچ اسود بن پہنر نے کہا: کیا تو دیکھتی نہیں کہ میں فنا ہو چکا ہوں اور میری آتھ موں اور اعتماء کے دوار منات نے جھے ناتھ کردیا ہے۔

تاج العروس ميں ہے: اس كامعنى بيہ كداس نے جميے كمال تك يبو نيخ كے بعد تا قص كرديا، اوراس براين اعراني نے خود بيشعركها:

ولو قد عض معطسه جویری لفد لانت عریکیته و غاضا اگر جریری نے اس کی ناک کوکا ٹا ہے تو ضروری اس کی ناک کی بڈی ترم اور تاقعی ہوگی ۔اوراس کی شرح کرتے ہوئے کہا اس نے اس کی ناک کودا فدار کر دیاحتیٰ کہ وہ ذکیل ہوگیا، اورا بن سیدہ نے اس (پہلے) شعر کے متعلق کہا کہ اس میں '' غائض'' فاظ ، ظ ہے تہیں بدلا بلکہ وہ غاض ہے ہے جس کا معن گفص ہے، لہذا اب معنی یوں ہوگا

ال نے جمعے تاقعی کردیا۔ اسکوتائ العروی نے بھی نقل کیا ہے ، اورای بتا پر جارے علما و منے فر مایا: کرا گرکسی نے "لبغیظ بھیم الکفار "(الفتح۔ ۹۲) میں ظامی جگد ضاو پر حا تو نماز قاسد ندہ وگی۔ جیسا کہ فائیہ میں ہے ، فیزید میں ہے کہاں کا معنی مناسب ہی رہتا ہے بینی ابن سے کا فروں میں گفتی واضطراب ہوا ہے۔ اورای طرح اللہ تعالی کے ارشاد گرائی و قل مو تو بغیظ کے "میں کیا،

یا جملہ دین وفتہ کا مسئلہ توی کے ایسے قول سے بیس لیا جاسکی جوائمہ کی تقریحات کے خلاف ہو، یکلہ ہر قفص جے اللہ تعالی نے لور بعیرت سے نواز اسے وہ انکہ کے اقوال کونون عربیہ شرب می نحاۃ کے اقوال پر مقدم رکھے گا، کیونکہ اجتہا دوہ کرسکی ہے جس میں اس کی کامل صلاحیت ہوا ور اس کا دل لورائس سے پر نور ہو، اسے اچھی طرح محفوظ کرلو کیونکہ بینہا یت بی اہم اور قیمی محتقیق ہے ۔ البحتہ ہمیں اس بات سے ہر گزانگار نہیں کہ کلام عرب میں ضاداور طاا بیک دوسرے کی جگہ آئی نہیں سکتے ، بہت سے کلمات ان دونوں حروف کے ساتھ وارد ہیں ۔ مثلاً وعش الحرب والز مان وعظ زمان "(دونوں کا معتی ہے کہ جنگ نے کاٹا اور تکلیف پہنچائی) تعما ضو الور تما ظوا آئیں میں جنگ وغیرہ کر تا اور ایک دوسرے پر زبان کھولنا۔ فاض فلا ں اور فا ظ

قلان قوت ہوا، به ظ السفار ب او تارہ اور بض صاحب موسیقی کا تارکو ہجائے کے لئے حرکت ویا۔ تقریظ اور تقریض تعریف کرتا۔ بیض اور بیظ مورکا انڈا۔ به ظر و بضر حورت اور شرمگاد۔ الی غیر ڈلک، بیرہ ہیں جنہیں این مالک نے سختاب الاعتضاد فی معرفة الظا والسفاد" شن شارکیا ہے لیکن بیاس بات کو سٹر مہیں کہ ابدال ہر جگہ جائز ہوگا، مثلالام اور داکئ مقام پرایک دومرے کی جگہ آتے ہیں۔

مجمع بحار الالواريس بكراس مديث بس بكرآب ملى الله تعالى عليه وسلم خواتين کے خوشبولگانے اور مردوں کے ساتھ مشابہت کرنے کونا پہند فرماتے۔ پہال عطرے وہ خوشبو مراد ہے جواس طرح میک دار ہوجومر دلگائے ہیں۔ بعض نے کہا کہ بہاں راک جگداام لیحنی خطل النساء لام كے ساتھ، يعني عورت كا بغيرز بوراورمبندى كے ہونا مراد ہے كدلام اور راايك دوسرے کی جکمستعمل ہوتے ہیں (بدا کرچہ جائز ہے) مگر بدیعض مقام پر جائز تیں ہوتا کہ جهال جاجين ايك كودومر \_ كى جكه يره ليس علماء في تعريح كى بيك يوم تبلى السوائر" كَ عِكْمَ " مراكل" يا"يه وم تر حف الارض والحبال "شي" جبال" كي كم "حبار" يرجم ہے تماز فاسد ہوجا لیکی ، جیسا کہ خانبہ اور مدیہ وغیر ہائیں ہے۔ پھر بہتمام تفتکو جوہیں نے کی ہے بیصرف تلا وستجمہ کے لئے خاص ہے۔ ہوسکتا ہے کوئی جالل الونڈی یادیہاتی از حرب ضادی حکدوال، طا، ذال یا زااین زبان پرجاری کردے کیونکہ ہماری گفتکو عرب خالص میں ہے نہ کہ اس قوم میں جوجم کے ساتھ ملی ہو،اوراس کی زبان خلط ملط ہوگئی ہو۔مثلار جعت قبتری کی جگہ رجعت ممکری اور ثلثه عشر کی جگه متله صعشر ، خذ کذا کوخد کدا ، خد کدا کاف کے کسر اور دال کے ساتھ پڑھتے ہیں،ان کےعلاوہ دیجر بےمقصد ولا لینی تغیرات یا بعض ایسے بدوی اور پمنی او کوں سے ملاہوں جو ہکذا کو ہجا می پڑھتے تھے مونث کوخطاب کرتے ہیں،منک کی جگہ کئے پڑھتے یں۔ بعض دیکرانے اوگ بھی میں نے دیکھے کہ جیم کوگاف کے ساتھ مثلام جد کومسکد ، جمال کو ممال بولتے ہیں۔

رضی نے کہادہ باء جوفاء کی طرح ہے، میر فی کہتا ہے: بدلغت تجم میں کثرت کے ساتھ مستعمل ہے اور میرا گمان ہے کہ عرب نے تجم سے اختلاط کی وجہ سے بداخذ کیا ہے پہرضاد کی جگہ خالصا یا اشا مازار بڑھنے کے بارے میں جاتل لوگوں نے علماء کے کلام سے جو پجونقل کیا

wast to a second

ہے وہ بھی محفوظ نہیں، البتہ جن بعض عوام زمال سے متشابہ صوت سنا کیا ہے کہ وہ ش کی جگہ ظا پڑھنا چاہتے ہیں اور بعض دوسرے لوگ ادا لیکی کی طاقت شدر کھتے ہوئے بھی کوشاں دہتے ہیں ضا داور ظاکے درمیان پڑھتے ہیں بیلوگ بہتر اوسط راہ پر ہیں، ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ دہ ہمیں ہر معالمہ میں تحقیق تق پر چانا نصیب کرے۔ (آش)

اور جوقاری پانی چی منقول ہے اس کے ہارے بیں بیس کہتا ہوں بخفیق ہات رہے کہ حروف کی صفات بیس بعض الیک صفات لا زمہ ہیں جن کے فقد ان سے حروف

Ward to be

جامع الاحاديث

منا صکیا جائے کہ وہ مخک کے قابل ہے۔ اس معنی میں ای طرف اشارہ ہے اور اس کی محرار فلا ہے اس اس کے ساتھ تلفظ کے لئے اس سے بہتے کی معرفت ضروری ہے تا کہ فلطی سے بچا جا سکے۔ جبیبا کہ جاد د کاعلم اس لئے حاصل کیا جائے تا کہ اس کے نقصان ہے بچائے جائے اور اس سے دافع کی معرفت ہو جائے اور اس کو اٹھا یا جا سکے۔

جعمری نے کہا: سلامتی کا طریقہ ہیہ کہ تلفظ کرنے والا اپنی زبان کے اوپروائے جھے کوتا لوکے بلند جھے کے ساتھوا یک دفعہ مغبوط طریقہ سے ملائے اب جب وہ حرکت کرے گی تو ہر دفعہ مغبوط طریقہ سے ملائے ،اب جب وہ حرکت کرے گی تو ہر دفعہ دا پیدا ہوگا۔

کی نے کہا ہے: قرات میں افغا و تحریر ضروری ہے اور فرمایا: قاری پر لازم ہے کہاں کے تحرار میں افغا و کر سے اور جب اظہار کر سے تو حرف مشدوہ میں کئی حروف ہے کر سے اور محرف کففہ میں دوحروف ہے کر سے اور ہر حرف کواس کے خففہ میں دوحروف ہے کر سے اور ہر حرف کواس کے مخرج ہے: اس طرح ادا کر نے کا وجوب اس معنی پر ہے کہ تمام حروف کا نشیاوی الاقدام ہونا مسلم ہے، اس میں ضادبی کی کوئی خصوصیت نہیں بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب اس کی سے اوالی کی مسلم ہے، اس میں ضادبی کی کوئی خصوصیت نہیں بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب اس کی سے اوالی کی تحقیل ہے تو اس مشقت کے چیش نظر دیگر حروف کے اعتبار ہے اس کی محملہ جب کو اس کی طاقت ہے ہوئی میں خواس مشقت آسانی لاتی ہے۔ ہر مشکل معالمہ میں تخیان ہے۔ مرکز کی معالمہ میں تخیان ہے۔ مرکز کی اور اور میں فرما تا ہا در تمام خوبی اللہ تعالی کے لئے جو تمام جبانوں کا درب ہے با اللہ تعالی کی دجہ ہے اس کی اوا شکل کے لئے خوب اجتمام اور تخفظ ہونا چاہئے اور ادا شکل کے لئے خوب اجتمام اور تخفظ ہونا چاہئے اور ادا شکل کے لئے خوب اجتمام اور تخفظ ہونا چاہئے اور ادا شکل کے لئے خوب اجتمام اور تخفظ ہونا چاہئے اور ادا شکل کے لئے خوب اجتمام اور تخفظ ہونا چاہئے اور ادا شکل کے لئے خوب اجتمام اور تخفظ ہونا چاہئے۔ (فاوی رضو یہ جدید یہ اس کی اوا شکل کے لئے خوب اجتمام اور تخفظ ہونا چاہئے۔ (فاوی رضو یہ جدید یہ اس کی اوا سے کا مراب ہے کا میں ہوئی ہے کا مراب ہے کا مراب ہے کا میں ہوئی ہے کہ مراب ہے کا می اور ایک کی دوبار کا مراب ہے کا مراب ہے۔ کا مراب ہے کا مراب ہے۔

روافض قرآن عظیم کوناقص بتاتے ہیں ، کوئی کہتا ہے: اس میں پجے سورتیں امیر المومنین عثمان غی ذوالنورین یا دیکر صحابہ یا الل سنت رضی اللہ تعالی عنہم نے گھٹادیں ، کوئی کہتا ہے پجولفظ بدلد ہے ، کوئی کہتا ہے رتفص و تبدیل اگر چہ یقینا ٹابت نہیں محمل جانے بالا جماع کا فرمر تدہے بدلد ہے ، کوئی کہتا ہے ریقعی و تبدیل اگر چہ یقینا ٹابت نہیں محمل جانے بالا جماع کا فرمر تدہے

( فرآوی رضویه جدید ۱۲۵ ار۹ ۲۵)

بيناوي شريف مطيح لكعنوس في ٢٨٨ من بي: لحفظون اي من النحريف والزيادة والنقص \_ تبدیل وتحریف اور کی ویدشی سے حفاظت کرنے والے ہیں۔ جلالین شریف میں ہے:

لحافظون من التبديل والتحريف والريادة والمقص

لیخی حق تعالی فرما تاہے: ہم خوداس کے تکہیان ہیں اس سے کہ کوئی اسے بدل دے یا الٹ پلٹ کردے یا کچھ بڑھادے یا گھٹادے۔

جل مطبع معرجلداص ١١٥ مس ي:

بخلاف سائر الكتب المنرل فقدد خل فيها التحريف والتبديل بخلاف القرآن فانه محفوظ عن ذلك لا يقدرا حدمن حميع الخلق الانس والحن ان يزيد فيه او ينقص منه حرفا واحد ااو كلمة واحدة "

لینی بخلاف اور کتب آسانی کے کہ ان بیس تحریف وتیدیل نے دخل پایا ، اور قرآن اس سے محفوظ ہے۔ تمام مخلوق جن وانس کسی کی جان نہیں کہ اس بیس ایک لفظ یا ایک حرف بڑھا دیں یا کم کرویں۔

الله تعالى مورة حم السجده مين قرما تاب:

وانه لكتيب عزيز ، لا يا تيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه تنزيل من حكيم حميد "(فصلت \_ 21 \_ 27)

ویشک رقر آن شریف معزز کتاب ہے، باطل کواس کی طرف اصلا راہ جیں ، نہ سامنے سے نہ چیجے ہے، بیا تا را ہوا ہے حکمت والے سراہے ہوئے گا۔ تغییر معلم النو مل شریف مطبوعہ جمیئی جلد ہوس ۳۵ جیں ہے:

قال قتاده والسدى الباطل هو الشيطان لا يستطيع ان يغير او يزيد فيه او ينقص منه قال الزجاج معناه انه محفوظ من ان ينقص منه فياً تيه الباطل من بين يديه او يزيد فيه فيا تبه الباطل من خلفه وعلى هذا المعنى الباطل الريا ده والنقصان

لیخی قماد و وسدی منسرین نے کہا: باطل کہ شیطان ہے قرآن میں پھے گھٹا، بڑھا، بدل نہیں سکتا۔ زجاج نے کہا: باطل کہ زیادت ونقصان ہیں قرآن ان سے محفوظ ہے، پھے کم ہوجا واح الاحاديث

ئے توباطل سامنے سے آئے ، بڑھ جائے تو پس پہت سے اور بیر کتاب ہر طرح باطل سے محفوظ

فوات الرحوت شرح مسلم الثبوت عطي لكعنوس ١١٥ مي ب:

اعلم اني رأيت في محمع البيان تفسير الشيعة انه ذهب بعض اصحابهم الى ان القرآن العيا ذ بالله كا ن زا ثدا على هذا المكتوب المقروء قد ذهب بتقصير من الصحابة الحا معين العيا ذ بالله ، لم يحتر صاحب ذلك التفسير هذا القول فمن قال بهذا القول فهو كا فر لا نكاره الضروري \_

یعنی میں نے طبری رافعنی کی مجمع البیان میں ویکھا کہ بعض رافضی کے قد جب میں قرآن علیم معاذ اللہ اس قدر موجود سے زائدتھا، جن محابہ نے قرآن جمع کیا عیاذ الاللہ ان کے قد مور سے جاتا رہا، اس مفسر نے بیتول اعتبارت کیا جواس کا قائل ہوکا فر ہے کہ ضروریات دین کامکر ہے۔

کامکر ہے۔

(قاوی رضویہ جدید ۱۲۲۳۲۵)

(۲۱)وان من شيء الاعدد نا خز آئده زوما ننزلة الا بقدر معلوم ۱۲۰ اور کی چردین جس کے عارے پاس ترائے شرول ۔ اور ہم اے جیس اتارتے مر

ایک مطوم انداز ہے۔ (۲) امام احمد رضا محدث پر بلوی قدس سر وفر ماتے ہیں۔ دوعالم مثال ہے جس میں ہرش کی لاکھوں تصویریں اور تمثیلیں موجود ہیں۔ (قادی رضوبہ قدیم ۱۱۷۱)

(٣٠)فسجد المُلكة كلهم اجمعون، ١٨

الوجنے فرشے تے سب کے سب بحدے جس گرے۔ (۳) امام احدرضا محدث بر بلوی قدس مر وفر ماتے ہیں قرآن علیم کا بیار شاد ہے۔ الف لام استغراق کا، پھر کلیم سے تاکید پھر احمعون سے تاکید برتاکید تو استفاء چہل ہزار کیوکر متصور۔ اور قصد اسجدہ نہ کرنا تو ملا تکہ مصوص سلیم العملؤة والسنیم سے معقول ہی نہیں۔ مان شخ اكبررضى الله تعالى عندتي متاويل قول تعالى: استكبرت ام كنت من العلين ^ ا یک صنف ملا نکه کواس درجه مستغرق مشاهره شیون جلال و جمال ما نا کهانبیس عالم و آ دمی کسی کی خبر بن نبیں۔ندوہ عم کے خاطب منے، ندانبیں خبر ہوئی ، مرحق بیہ کد ظاہرنص کے خلاف و نامسلم

## (47)لعمر ک انهم لفی سکرتهم یعمهون 🖈

اے محبوب تمہاری جان کی متم بیٹک وہ اپنے نشر میں بھٹک رہے ہیں۔ ﴿ ٣﴾ امام احدرضا محدث بربلوی قدس سره قرماتے ہیں موامب شراي:

عملي كمل حال فهذا متضمن للقسم يبلد رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ولا يحقى ما فيه من زياده التعظيم وقدروي ان عمر بن الحطاب رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله تعالىٰ عليه و سلم با بي انت و امي يا رسول الله! لقد بملغ من فضيلتك عند الله ان اقسم بحياتك دون سائر الانبياء ولقد بلغ بفضيلتك عنده ان اقسم يتراب قدميك فقال لا اقسم بهذا البلد

ہر حال میں بدنی اکرم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر کی حسم من ہے اور اس حسم میں جوعظمت ومرتبه ہے وہ تخفی جین ۔حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے منقول ہے کہ انہوں نے نبی اکرم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس جس حرض کیا: یا رسول اللہ ! میرے مال باب آب برفدا ہوں، آپ کی فضیلت اللہ تعالی کے ہاں اتنی بلندے کے آپ کی حیات میار کہ ہی ک اس نے مسم اٹھائی ہے نہ کہ دوسرے انبیاء کی ، اور آپ کی عظمت وسر تبت اس کے ہاں اتن مظیم ہے کہاس نے" لااقسم بهذا البلد " کور لیج آب کے مبارک قدموں کے فاک کی مسم المعاتى ہے۔ ( آنادي رضويه بدره ۱۵۵۵)

٧ · ٥ ٤ \_ عن ابي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه ومملم : ما حلف الله بحياة احد قط الا بحياة محمد صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ، قبال تعالىٰ: لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون، و حياتك يا محمد صلى

٤٥٠٧\_ الدر المنثور للسيوطيء ١٠٣/٤ 🖈

حلطني النسير وسورة الحجر

الله تعالىٰ عليه و سلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ دسول اللہ منی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی ارشاد قوالی علیہ وسلم فی ارشاد قرمانی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے۔ کہ آیت کر بھر اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کے۔ کہ آیت کر بھر اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

# سورة النحل بسم الله الرحيم الرحيم

الله كے نام ہے شروع جو بہت میریان رحمت والا

(٣٣)ومـــآ ارســلــنــا مــن قبلك الارجالا نوحــــ اليهم فسئلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون ١٠٠٠

اور ہم نے تم سے پہلے نہ بینچ مگر مردجن کی طرف ہم دی کرتے تو اے لوگونکم والوں سے یوچھوا کر تمہیں علم ہیں۔

(۱) امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

حواوث فیر شمنای ہیں۔ احادیث میں ہرج ئید کے لئے نام بنام تصریح احکام اگرفر مائی
جمی جاتی ان کا حفظ وضبط نامقد ورجوتا، پھر بداری عالیہ جمہدان امت کے لئے ان کے اجتہاد پر
رکھے گئے وہ ند طعے ، نیز اختلا فات انکر کی رحمت و وسعت نصیب شہوتی ، لہذا حدیث نے بھی
جزئیات معدودہ سے کلیات حاویہ مسائل نامحدودہ کی طرف استعاره فر مایا ، اس کی تفصیل و تغریع
وتاصیل جہتدین کرام نے جوفر مائی اور احاط تصریح نامتنای کے تعذر نے بہاں بھی حاجت
الینار حشکل ہفصیل جمل ، وتقیید مرسل باتی رکھی جوقر نافقر ناطبعت فطبعت مشائح کرام وعلائے
اعلام کرتے چلے آئے ، ہرز ماند کے حوادث تازہ احکام اس زمانے کے علائے کرام حاملان فقہ
وحامیان اسلام نے بیان فرمائے۔ اور بیرسب اپنی اصل بی کی طرف راجع ہوئے اور ہوتے
د ہیں گے جی یاتی امر اللہ وہم علی ذک ۔۔

ورعارش ب

ولا يخلو الوحو دعمن يميز هذا حقيقة لا ظنا وعلى من لم يميزان يرجع لمن يميزبراء ة لذمة "\_ والع الاحاديث

زماندان لوگوں سے خالی ندہوگا جو پینٹی طور پر ندھن کمان سے اس کی تمیزر کھیں اور جسے اس کی تمیز ندہواس پر واجب ہے کہ تمیز والے کی طرف رجوع کرے کہ بری الذمد ہو۔ (قادی رضوبہ لندیم ۲۲ ار۲۷ ۵ ے ۵۷)

(٣٣) بالبيئت والزبر خوانزلنآ اليك الذكر لتبين للناس مائزل
 اليهم ولعلهم يتفكرون ـ ☆

روش دلیلیں اور کتابیں لیکر اور اے محبوب ہم نے تمہاری طرف بے یادگارا تاری کہتم

لوگوں سے بیان کر دوجوان کی طرف از ااور کہیں وہ دھیان کریں۔ (۲) امام احمد رضا محدث ہریلوی قدس سر ہ فر ماتے ہیں

اقول: "هذا من محاسن نظم القرآن العظيم امر الياس ان يستلو الهل العلم بالقرآن العظيم وارشد العلماء ان لا يعتمد واعلى اذها نهم في فهم القرآن بل ير جعواا لى ما بين لهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فرد الياس الى العلماء والعنماء الى ما بين لهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فرد الياس الى العلماء والعنماء الى المحديث والحديث والحديث الى القرآن وان الى ربك المنتهى فكما ان المحتهدين لو تركو الحديث ورجعو الى القرآن فضلو اكذا لك العامة لو تركو المحتهدين ورجعوا الى الحديث فضلو اولهذا قال الامام سفيان بن عيينه احد المة المحديث قريب زمن الامام الاعظم و الامام الما لك رضى الله تعالى عنهم: الحديث مضلة الاالمقهاء نقله عنهم الامام ابن الحاج مكى في مدخل \_

یں کہتا ہوں کہ بیرعارت قرآن تظیم کی خوبوں سے ہوگوں کو کھے ہیں اپنے ذہن پر
پوچھوجوقرآن مجید کا علم رکھتے ہیں، اورعلاء کو ہدائت فرمائی کہ قرآن کے بچھتے ہیں اپنے ذہن پر
اعتاد نہ کریں بلکہ جو پچھ نی سلی اللہ تعالی علیہ وسلمتے بیان فرمایا اس کی طرف رجوع لا کیں، تو
لوگوں کو علاء کی طرف پجرعلاء کو حدیث کی طرف اور حدیث کوقرآن کی طرف، اور بدیشک تیرے
دب بی کی طرف انتہا ہے۔ تو جس طرح مجتمدین آگر حدیث چھوڈ دیں تو قرآن تعظیم کی طرف
دجوع کرتے بہک جاتے ہونی غیر جہتمدا کر جہتمدین کوچھوڈ کر حدیث کی طرف رجوع لا کیں تو
مرور گراہ ہوجا کیں ، ای لئے امام سفین ہن عید نے کہ امام اعظم وامام مالک کے زماند کے

واح الاحاديث

قریب حدیث کے اماموں سے تھے فرمایا: کہ حدیث بہت گمراہ کر دینے والی ہے گرفتہا ، کو راسے امام این الحاج کی نے مرحل میں نقل فرمایا ہے۔ (حاشیہ فرآوی قدیم ۱۲ ۸۲ ۵۷ ۵۷)

(۸۹)ويوم نبعث في كل امةٍ شهيدًا عليهم من انفسهم وجثنا بك شهيدًا على مَوْلاً، طو نزلنا عليك الكثب تبيانا لكل شي، وهذى ورحمةً و بشرى للمسلمين. \*

اورجس دن ہم ہرگروہ میں ایک گروہ انہیں میں سے اٹھا کیں گے کہ ان پر گواہی دے ۔اوراے محبوب حمہیں ان سب پرشامہ بنا کرلا کیں کے اور ہم نے تم پر بیقر آن ا تارا کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے۔اور جرایت اور رحمت اور بشارت مسلمانوں کو۔

(۳) امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

او مذاله المديك الكف دبياه الكل شي وهذي ودهدة ) قرآن تحقيم تحوز اتحوز اكركتيس برس من نازل جوا، جتناقرآن عقيم اترتا كياحضور پرفيب روشن جوتا كيا، جب قرآن عقيم يورا نازل جو چكاروزاول بروزآ فرتك كالجيح ما كان وما مكون كاعلم محيط حضور كوحاصل جوگيا، تما مى نازل جو چكاروزاول بروگيا، تما مى خرول قرآن سے پہلے اگر كوئى واقع كسى حكمت الهيد كے سبب مختشف ند جواجو تو احاط علم اقدس كا منافی نہيں، معہذ از ماندا كل ميں حضوراقدس صلى الله تعالى عليه وسلم في سكوت قرما يا جس سے بدلازم نہيں آتا كه حضور كوغلم ندفيا، اسپ الل كى برائت الحق زبان سے قرمانا بربحتر جوتا يا كه "رب الله و است والارض" في قرآن كريم ميں ستروآ بيتي ان كى برائت الحق نادل قرمائيں جوتيا مت تك مساجد و مجالس و جامع ميں تلاوت كى جائيں گي۔ والله تعالى الله على الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله على الله تعالى الله تعالى الله على الله تعالى الله على مساجد و مجالس و جامع ميں تلاوت كى جائيں گى۔ والله تعالى اعلى ۔

(الآوي رضوية تديم ااردم)

اور فرما تا ہے قرآن بناوٹ کی بات جیس بلکہ اگلی کتابوں کی تقعد میں اور ہر شنے کی تعمیل ہے اور بیان اس روشن اور استعمام ہے کہ وہ ہر چیز کا بنیان ہے اور بنیان اس روشن اور واضح بیان کو کہتے ہیں جواصلا پوشیدگی ہاتی نہر کھے کہ زیادة لفظ زیادت معنی پردلیل ہوتی ہے اور بیان کے لئے ایک تو بیان کر نیوالا جا ہے وہ سجانہ وتعالی ہے ، اور دوسراوہ جس کے لئے بیان کیا جائے اور وہ وہ جی جن پر قرآن از اے ہارے سردار رسول اللہ معلی اللہ تعالی علیہ وسلم ۔ اور الل

سنت کے نزد کی شے ہرموجود کو کہتے ہیں تو اس بھی جملہ موجودات داغل ہو گئے۔ فرش سے عرش تک اور شرق سے غرب تک ڈائنی اور حالتیں اور حرکات اور سکنات اور پلک کی جبنشیں اور انگا ہیں اور دلول کے خطرے۔ اور اراد سے اور اراد ہوا جو کھے ہے اور انہیں موجودات ہیں سے لوح محفوظ کی تحریب ہو خودات ہیں ہے لوح محفوظ کی تحریب ہو ضرور کہ قرآن عظیم ہیں ان تمام چیزوں کا بیان روشن اور تفصیل کا مل ہو الدولة المکیہ اس ۲۵ میں ان تمام کی ایسان روشن اور تفصیل کا مل ہو

(۱۱۱)ولاتقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلَّل وهذا حرام لتغتروا على الله الكذب عان الـذين يغترون على الله الكذب لايغلحون ۱۲۰۰

اورنہ کہوا ہے جوتمہاری زبا نیس جموٹ بیان کرتی ہیں بیرطلال ہے اور بیر رام ہے کہ اللہ پرجموٹ یا عمور بے فنک جواللہ پرجموٹ یا عرصتے ہیں ان کا بھلاندہ وگا۔

#### (١١٤) متاع قليل من ولهم عذاب اليم.☆

تموڑ ایر تنا ہے اوران کے لئے در دناک عذاب۔ ﴿ ٣﴾ امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ فرماتے ہیں

في فتا وى الامام قاضى حال قالو اليس زما ننا زما ن احتنا ب الشبهات وانما على المسلم ان يتقى الحرام المعاين اه وفي تحنيس الامام برها ل الدين عن ابني بكر ابراهم ليس هذا زما ل الشبهات ان الحرام اغنا نا يعنى ان اجتنبت الحرام كفاك اه ملخصا وعمهما في الاشباه نحو ذلك وفي الطريقة وشرحها بعد النقل عن الاماالمعاصرين رحمهما الله تعالى زما نهما اى زما ن قاضى حان وصاحب الهداية رحمهما الله تعالى قبل ستما تة سنة من اللهجرة النبويه وقد بلغ التاريخ اليوم اى في زما ن المصنف لهذا الكتاب رحمة الله تعالى عليه تسعما ته وشما نين سنة من اللهجرة و بلغ التاريخ اليوم الى الف و ثلث و تسعين سةمن

الهمجرة ولا خفاء ان الفساد والتعير يزيد ان يزيا دة الزما ن لبعده عن عهدالنبوة اه ملخصا وفي الخلمگيرية عن جو اهر الفتاوي وعن بعض مشاتخه عليك بترك الحرام المحص في هذا لزما ن فانك لا تحدثيثا لا ثبة فيه اه "

فآوی قاضی خان میں ہے: فقہا وقر ماتے ہیں: ہماراز مانہ شبہات سے اجتناب کا زمانہ نہیں ،مسلمان پرلازم ہے کہ آتھوں دیکھے حرام سے بیچا ہے، امام برہان الدین کی تجنیس میں ابو بکر بن ابراہیم سے منقول ہے کہ بیشہات کا زمانہ ہیں ہے بیٹک حرام نے ہمیں مستعنی کردیا بعنی اگر تو حرام سے بیچ تو کافی ہے اھ۔

تلخیص اوران دونوں ہے الاشیاہ میں ای کی شل ہے۔ الطریقۃ الحمد ہے اوراس کی شرح میں دومعا صرائمہ رتبہما اللہ ہے نقل کرنے کے بعد فرما یا: ان دونوں بیتی قاضی خان اور صاحب ہدایہ کا زمانہ من جری کے اختبار سے چے سوسال پہلے کا ہے اور آج اس مصنف کے زمانے میں ۹۸ ھے ہوگئی ہے اور آج (شرح ککھتے وقت )۹۳ ماھ ہے اور ریہ بات می نہیں کہ مہد نبوت کی دوری کی دجہ سے جول جول زمانہ بڑھتا جاتا ہے فساد و تغیر میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے اس مطخصا۔

قاوی عالمکیری بیں بحواللہ جوا ہرالفتاوی بعض مشائے نے نقل کیا گیاہے کہاس زیانے میں تم بر تعنی حرام کا چھوڑ ناوا جب ہے، کیونکہ آج کوئی ایسی چیز نیس یاؤ کے جس بی شبہ ندہو۔ سبحان اللہ'' جب کہ چھٹی صدی بلکہ اس سے پہلے سے ائمہ دین یوں ارشاد فریائے آئے تو ہم بہما ندوں کواس چود مویں صدی جس کیا امید ہے'' فاناللہ دانالیہ داجھوں''

الى ى وجوه بيل كرمديث بش آيا:

"ابكم في زمان من ترك منكم عشرما امر به هلك ثم يا تي زمان من عمل منهم بعشر ما امريه نجا اخرجه الترمذي وغيره عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم"

تم (اے محابہ کرام) اس زمانے میں ہوکہ تم میں سے جو مخص اس چیز کا دسوال حصہ بھی چھوڑ دے جس کا اسے تھم دیا گیا ہے تو ہلاک ہوگا، پھرا کیٹ زماند آئے گا کہ تم میں سے جوآ دمی اس چیز کے دسویں حصہ پر بھی عمل کر بگا جس کا اسے تھم دیا گیا ہے تو وہ نجات یائے گا۔ تر قدی

وغیرہ نے ابو ہر مرہ دمنی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے بنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت

مال جو مخص بحکم

قوله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كيف وقد قيل :ا حرحه خ وغير ه عن عقبة بن الحارث النو فلي وقوله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: من اتقى الشبها ت فقد استبراً لدينه وعرضه اخرجه الستة عن النعما ن بن بشير رضي الله تعالى عنهم

رسول اكرم ملى الله نعالى عليه وسلم كاارشاد: جيه امام بخاري وغيره نے عقبه بن حادث لوقلی سے روایت کیا کہ یہ کیے ہوسکتا ہے ( کرتواس سے مباشرت کر ہے) جب کہ کہا گیا ہے: ( لواس كا بهائي ب )اور مي اكرم سلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا: جوفض شبهات سد بحاس في ا پنا وین اور عزت بچالی \_اس حدیث کوامحاب محاح سند نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی منہم سے روابت کیا ہے۔

بچنا جاہے اوران امور کا کہم مقدمہ میں ذکر کرائے لحاظ رکھنا بہتر وافضل اور نہایت محمود مل محراس كے علاوہ كا تحم صرف اى كفس يرب كداس كے سبب اصل في ممنوع كہنے کے یا جومسلمان اے استعال کرتے ہوں ان مسلمانوں کی تشنیع و تحقیر ہے تو محفوظ رہتا۔

كما بول كے جمولے حوالے دينا كذب وافتر اءاوروہ بھى علماء پراوروہ بھى اموروين على بيسب سخت كنا و بين \_مسائل عن علما مر افتراه شرح برافتراء اورشرع برافتراء خداير ( فرادي رضويه جديد ۲ ره ۳۹)

ایک سفید مغرورمحبوبان خداہے بھی نفورخود حضور پر تو را کرم اکبو بین صلوات اللہ وسلامه عليه وليبهم الجمعين كي تسبست وه تاياك الغاظ كي اوروه بهي بول كه معاذ الله حضور بي كي حدیث کار مطلب شہرائے ۔ لیعن ' میں بھی ایک دن مرکزمٹی میں ملنے والا ہوں'' قیامت میں انشاء الله تعالى مركز من ملنے كاحراا لك كلے كا وربيضرور يو جها جائے كه حديث كون سے لغظ میں اس نا پاک معنی کی ہوتھی جوتو نے محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پرافتر ا کیا،حضور پر افتراخدا يرافتر اسهاور خدايرا فتراجبنم كى راوكاير لاسرا\_

WAS 47 - A . 3

# بسم الله الرحس الرحيم

الله كمام عدشروع جوبهت ميريان رحمت والا

(۱۲)وجعلنا اليل والنهار ايتين فمحوناً اية اليل وجعلنا اية النهار ميصرةً لتبتغوا فضلا من ريكم ولتعلموا عدد السنين والحساب دوكل شي فصلته تفصيلاً.★

اور ہم نے رات اور دن کو دونشانیاں بنایا۔ تو رات کی نشانی مٹی ہوئی رکھی۔اور دن کی نشانیاں دکھانے والی۔ کدایے رب کافعنل تلاش کر د۔اور۔ برسول کی گنتی اور حساب جانواور ہم نے ہرچے خوب جدا جدا ناا ہر فریادی۔

﴿ ا ﴾ امام احمد رضامحدث بريلوي قدس سره فرمات بي

شریعت مطہرہ جمیر بیطی صاحبھا افضل المسلاۃ والتحیۃ نے تماز وروزہ وہ وہ وزکوۃ وعدت وفات وطلاق و عدت حمل وایلاو تا جیل عنین و منتہائے جیش و نفاس و غیر فرلک المور کے لئے یہ اوقات مقرر فریائے ، لینی طلوع میں وہش وضف النہار وشکین وروز وہاہ وسال ان سب کے ادراک کا مداررویت ومشاہرہ پر ہے، ان بی کوئی ایسانہیں جو بغیر مشاہرہ جمروکی حساب یا قالون عقل سے مدرک ہوجاتا، بال رویت مشاہرہ ان میں کے ادراک کا سب کا ٹی ہے اور یہی اس شریعت عامہ تا مہشا ملہ کا ملہ کے لائن شان تھا کہمام جہاں کے لئے اتری اوران بین اکثر وہ جی کہونا تی میں اوقات کے لئے اتری اوران بین اکثر و لا نہ حسب، فریا کرا ہے تمام ظلامول کے لئے آبی آسان اورواضح راستہ کھول دیا اوران و لا نہ حسب، فریا کرا ہے تمام ظلامول کے لئے آبی آسان اورواضح راستہ کھول دیا اوران جن کام اوقات کے لئے تک مرفر مادیں، جا عماورسوری، جن کے اخترا ف اورال پرنظر کر کے خواص وہوا مسب اوقات مطلوبہ شرعہ کا ادراک کر سکیں۔ جن کے اخترا ف اورال پرنظر کر کے خواص وہوا مسب اوقات مطلوبہ شرعہ کا ادراک کر سکیں۔

گھران میں بعض تو وہ ہیں جن کا مدار صرف رویت ہی پردہا، وہ ہادل ہے کہ '' ان السلسہ المدہ لرؤینہ''۔ اس کے خبور و تفاکے وہ اسباب کیرہ نا منطبط ہیں جن کے لئے آئ تک کوئی قا عدہ منصبط نہ ہو سکا ، ولہذا بطلیموس نے خبطی میں باآ تکہ متیرہ خسہ و کوا کب ٹوا بت کے ظہور و تفاکے لئے باب و شع کے گر رویت بلال سے اصلا بحث نہ کی ، وہ جانتا تھا کہ بہ قابو کی چہ بی تا ہوں کا بیاء پراگر چہ بی تا ہوں کی بناء پراگر چہ بی تا ہوں کا بیا ہوں کا بیان کیس وری شا بلا کلیے تبین و سیسا کے دو تو اور و نورہ و ذو اک پھر ہا تیں بیان کیس کی وہ فوران میں بعد سے والی سی بعد میں اور یا وصف اختلاف کوئی اپنے آرار وا و پر جانم بھی تہیں میں کہ وہ فوران ہی کہ بیا تا تکہ محض فضول ہا توں میں نہا ہو تھے اور تعقبال و تر تی امین والسیر میں تعمل کہ وہ تعمل اور ہو ہوں کے جانم کی ایک کا میان والسیر کے وقت و سے ہیں اور ہا رہ تی اور ہو ہو گھرا اور ہر مہینہ میں آل فا ب کے ساتھ اس کے جملے انظار اجتماع واستقبال و تر تی المین والسیر کے وقت و سے ہیں اور ہا رہ کی کہ ایس والی کو تی ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے ہوئے کا نہیں ، لہذا ہیں کر رؤیت ہلال کا وقت تہیں دیے وہ بھی سمجھ ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے ہوئے کا نہیں ، لہذا ہیں ہوئے سے تی کر ایس کوئی کے کوئی ایس کے جملے انظار الجھارے واستقبال و تر تی المین والسیر کے دفت و سے ہیں اور مالی کو قیت پر نظر نہ ہوگی۔

( فنادى رضور قد يم ١١ ١١١٢)

(16) من اهتدی فانسا بهتدی فسنسه جومن طبل فانسا بطنی مطیها طولاتزر وازرة وزراخری طوما کنا معذبین حتی نبعث رسولاً ۱۲ مطیها طولاتزر وازرة وزراخری طوما کنا معذبین حتی نبعث رسولاً ۱۶ جوراه پرآیا دوابی ای بحک کوراه پرآیا داور جو بهکااور کوئی یو جو اشائے والی جان دوسرے کا یوجو شاشائے گا۔ اور جم عذاب کرتے والے نبیل جب تک رسول نہیں میں۔

(۲) امام احمد رضا محدث پر بلوی قدس سر وقر ماتے ہیں اللہ تقانی وسلامہ علیہ میں اللہ فترت بہتی تمن تسم ہیں اللہ فترت بھیں انبیا واللہ صلوات اللہ تقانی وسلامہ علیہ میں وقوت نہ پہتی تمن تسم ہیں اول: موحد جنہیں ہدایت از لی نے اس اند جبرے میں بھی را ہ تو حید دکھائی جیسے قیس بن ساعدہ وزید بن عمر و بن نقبل و عامر بن العلر بعد دانی وقیس بن عاصم جمی وسفیان بن ابی امیہ کنائی وز جبیرین ابی سلمی شاعر مشہور وغیر جم رحمتہ اللہ تعالی علیم۔

was as a pro- g

ووم: مشرك كما في جهالتول مثلالتول ي غير خدا كو يوجة لكي جيس كما كثر عرب سوم: غافل كه براه سا دكى يا انهاك في الدنيا أنعين اس مسئله عن كوئى بحث بى نه بوئى بهائم كى مثل زندگی کی اعتقادیات می*ں غرض ہے نظر ہی ندر تھی ، یا نظر وقطر کی مہلت نہ*یا گی، بہت زنان والل بوادي كي نسبت يجي مظنون ہے۔

"قال العلامة الزرقاني : ومن حاهلية عم الحهل فيها شرقاً وغربا و فقد فيها من يعرف الشرا ثع ويبلغ الدعوة على وجهها الانفر ايسير امن احرا راهل الحتما ب مفرقين في اقطار الارض كالشام وغيرها وان كان النساء اليوم مع فشبو الاسلام شبرقنا وغبرينا لايندرين غالب احكام الشريعة لعدم مخا لتطهن الفقها ء فما ظنك بزما ن الحا هليته والفترةالذي رحاله لا يعرفو ن ذالك فضلاعن نسنا لله ولذا لما بعث صلى الله تعالى عليه وسلم تعجب اهل مكة قا لوا ابعث الله بشبرا رسبولا وقبالبوالبو شباء ربنا لانزل ملتكته وكانوايظنون ان ابراهيم عليه المسلام بعث بما هم عليه فا نهم لم يحدوا من يبلغهم شريعته على وجهها لد شو رهما وفيقيد من يعرفها اذكان بينهم وبينه ازيد من ثلثته الاف سنته \_قاله في مسا لك الحنفاء والشرج المنيفة اه با محتصا ر "

ایا عبد جا بلیت جس مس مشرق ومغرب برطرف جهالت عام ہے۔احکام شرایعت جا نے والے اور مج طورے وحوت کی تبلیج کرنے والے ناپید ہیں۔ مرف چندعالا والل كتاب ہیں جواطراف زمين شام وغيره مي منتشر جين -اورآج جبكه اسلام شرق وغرب مي ميل چاہے مو راوں کا بیال ہے کدا کثر احکام شرح ہے بے خبر رہتی ہیں ، کیونکہ علما و سے ان کا ربط اور وا بستی کیں۔

مگرعبدجا ہلیت اور زمانہ وفترت کی حورتوں کے بارے میں تمیارا کیا خیال ہے جبکہ حو رغی در کنارمرد بھی ان سب سے تا آشنا ہوتے تنے۔اس لئے توجب رسول ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اہل مکہ کوتنجب ہوا۔ بو لے: کیا انٹدنے کسی انسان کورمول بنا کرمیعوث کیا

بولے: اگر ہمارارب جا ہتا تو فرشتہ اتارتا، وہ تو یہاں تک سمجما کرتے ہے کہ جو چھے وہ کررہے

ہیں ان بی باتوں کولیکر حصرت ابراہیم علیہ السلام مبعوث ہوئے بنے اس غلط خیال کی میں وجہمی كه شريعت ابراجيم كوسي طور يكونى بيجانة والاين ان كوندملاء كيونكهاس كنشانات مث کئے تھے اور اس کے جاننے والے بھی نا پید ہو چکے تھے ،اس لئے کہ ان الل مکہ اور حضرت ابرا جيم عليه السلام كدرميان تمن بزارسال عدرياده كاعرصه تعاربية مسالك الحفاء "اور"الدرج المديفة "ميل فرمايا كمياب-باختصار

جما ہیرائمہ اشاعرہ رخم اللہ تعالی معلم کے نز دیک جب تک بعثت اقدس صنور خاتم النبين منى الله تعالى عليه وسلم مه وكرد حوت الهيد المعين نه يهنج \_ بيسب فرقه ناجي وغير معذب ينه \_ لـقــولــه تــعالى :وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا \_ بيم عذاب قرمائي والمائد عقم يهان تك كه ليج لين رسول-

"والحواب بتعميم الرسول العقل اوتحصيص العذا ب بعذاب الدنيا خلاف النظنا هر فلا يصا ر الا الينه ينمنو جنب ولا منوجب، اقول: يلي احا ديث صحيحة صريحة كثيرة بثيرة ناطقة بعذاب بعض اهل الفترة كعمرو بن لحي وصاحب المحجن وغيرها وبه عمل اناردها بجعلها امعا رضة للقطعي كماصد ر عن السلامة الابي والامام السيوطي وكثير من الاشعرية لا سبيل اليه فان قطعية الدلالة غير مسلم فلايهجم بمثل دلك على رد الصحاح والكلام ههنا طويل ليس هذا مو ضعه ولا تحن بصدده "

اشاعرہ کے جواب میں بیکہنا کہرسول ہے مرادعام ہے خواہ انسان ہو یاعقل یا بیکہ عذاب ہے مراد مرف عذاب دنیا ہے۔ (لینی جب تک ہم کوئی رسول نہ بھیج لیں دنیا ہیں عذاب نہیں دینے اور عذاب آخرت دعوت رسول پہنچے بغیر بھی ہوسکتا ہے۔) بیر( تاویل ) خلاف طاہر ہےجس کی طرف رجوع کا کوئی موجب نہیں۔

اقول : كول نيس بهت ما رى سيح مرح مديني بعض الل فترت كے عذاب ( د نیاوی) پر ناطق ہیں، جیسے عمر و بن کی اور ٹیڑ ھے ڈیٹرے والا آ دمی (جواسیے ڈیٹرے سے لوگوں کی چزیں ا جک کرچے الیتا تھا ) اوران دونوں کےعلاوہ ہے متعلق بھی۔

اس بیان سے بیبی معلوم ہوا کہان سیج حدیثوں کورد کرنے کی کوئی وجہیں بیا کہتے ہو

یے کہ بیاحا دیث نعل قطعی کے خلاف میں جیسا کہ علامہ آئی ، امام سیوطی اور بہت ہے اشعر بیہ نے یکی کہد کررد کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہاس معنی برآ بت کی ولالت قطعی ہو تامسلم نہیں تو پھر غیر تعلعی الدلالة نص ہے احادیث محجہ کے رد کا ارتکاب نہیں کیا جاسکیا۔ کلام یہاں پرطویل ہے جس کا پیچل نہیں اور نہ ہی ہماں پر ہما رامقعود ہے۔خصوصاً جہال عرب جنہیں قر آن عظیم جا بجا امی وجال و بخبر وغاقل بنار با به مصاف ارشاد موتاب:

تمنزيل العزيز الرحيم لتنذرقو ما ما انذر ابآء هم فهم غا فلون \_ [يس [710]

ا تا را ہواز بروست مبروالے کا کہ تو ڈرائے ان لوگوں کو کہ نے ڈرائے گئے ان کے باپ دادالوو وغفلت ميں ہيں۔

اورخودى ارشاد بوتاہے:

ذلك الدام يسكن ربك مهملك المقسري بمظملهم واهملهما غسا فلون-[الانعام-١٣١]

باس کئے کہ تیرارب بستوں کو ہلاک کرنے والائیں علم ہے جب کہان کے رہے وا لے خفلت میں ہوں۔

قبلت: اي وهذاو ان كا ن ظاهراني عذا ب الدنيا وعذا ب الآخرة منتف با لفحويٰ فا ن الملك الكريم الذي لم يرض للغا فل بعذا ب منقطع لا يرض أذا ب دا ثم من با ب اولى ،اقول: لكن الغفلة انما هي على امر الرسا لة والنبولة والسمعيات كبعث وغيره ، وقد قلما بموحبها في ذلك اما التو حيد فلا غفلة عنه مع وضوح الدلا ثل وكفا يةالعقل وقد قا ل تعالى : قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون ، سيقولون لله ، قبل افلا تذكرون \_ قل من رب السخوات السبع ورب العرش العظيم سيقو لو ن الله، قل افلا تتقون \_ قل من بيده ملكو ت كل شيء وهـ و يـحيـر و لايـحا ر عليه ان كتتم تعلمون \_ سيقو لو ن لله قل فا ني تسحرون [المؤمنون\_٨٤تا٨٨]

وقال تعالى :ولئن سألتهم من خلق السموات وا لا رض وسخر الشمس

والقمر ليقو لون الله مفاني يـو فكون٣ [العنكبوت\_٦١] الى غير ذلك من ا الايا ت كل ذلك مع قو له عز من قائل\_

ان تقو لوا: انعا انزل الكتاب على طائفتي من قبلناو ان كن عن درا منهم لغا فلين -[الانعام-]فا فهم "قلت: بيآيت اگر چرقفلت والے عنداب ونياكي انفي من ظاہر المادعذاب آخرت كي تفي منهوم سے جو جاتي ہے، كونكه جس باوشاه كريم نے فاقل كے لئے دنياكا فائى عذاب بهندندگيا وه آخرت كا دائمى عذاب بدرجراولي پندندقر مائيكا۔

اقول: کین بیدہ فضلت ہے جورسالت بہوت اور سمتی عقائد بعث وغیرہ کے باب میں موادراس باب میں موجب فضلت پائے جانے ہے ہم قائل ہیں۔ کیکن قو حید ہے فضلت کا کوئی موجب بین جب کہ اس کے دلائل واضح ہیں اور عشل اس کی رہنمائی کے لئے کائی ہے۔ باری موجب بین جب کہ اس کے دلائل واضح ہیں اور جواس میں ہیں اگرتم جانے ہو۔ پولیس کے اللہ کی رہنمائی کے لئے کائی ہے۔ باری کی تم قرماو: پھرتم کیوں وصیال نہیں وسیع ہے تم قرماؤ کون ہے ساتوں آسان کا مالک اور ہوے مرش کا مالک ۔ پولیس کے بیاللہ علی کی شان ہے۔ قرماؤ: پھرتم کیوں نہیں ڈرتے ہے قرماؤ: کون ہے۔ قرماؤ: پھرتم کیوں بیس ڈرتے ہے قرماؤ: کون ہے۔ جس کے ہاتھ ہر چیز کا افتد ارہے اور وہ پناہ دینے والا ہے اور اس کے خلاف پناہ نہیں دی جاسکتی اگرتم جس کے ہاتھ ہر چیز کا افتد ارہے اور وہ پناہ دینے والا ہے اور اس کے خلاف پناہ نہیں دی جاسکتی اگرتم جس کے ہاتھ و کر جا ہو۔ بولیس کے بیاللہ علی کی شان ہے، فرماؤ: پھرتم کس جادو کے فریب میں جاسکتی اگرتم جانگار ہو۔ پولیس کے بیاللہ علی کی شان ہے، فرماؤ: پھرتم کس جادو کے فریب میں جادو۔۔۔

اورارشاد باری ہے: اورا گرتم ان سے پوچھوکس نے منائے آسان اور زین اور کام میں لگائے سورج اور جا عمر ، تو منر ورکہیں کے اللہ نے ، پھر کہاں او عد سے جاتے ہیں؟

اوران کے علاوہ آیات۔اور ساتھ بی بیار شاد بھی ہے، بھی تم کہو کہ کتا ہے تو ہم سے پہلے دوگرو ہوں پر تازل کی گئی تھی اور ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے قافل تھے۔فاضم اللہ اور ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے قافل تھے۔فاضم اللہ تازید بیدر شی اللہ تغالی عنہ سے ائمہ بخارا وغیر ہم بھی اس کے قائل ہوئے۔امام محقق کمال اللہ بین ابن الہام قدس مرہ نے اس کو مختار رکھا۔

شرح فقدا كبرض ب:

قـا ل اتـمة بـخـارا منا لا يحب ايمان و لا يحرم كفر قبل البعثة كقول الاشا

عرة"

حلطتم الغبير وسورة اماسراء

واثع الاحاديث

ہم میں کے ائمہ بخارائے اشاعرہ کی <del>طرح قر</del>مایا بھی وجوب ایمان اور حرمت کفر دوٹو ل جیس۔

فواح الرحوت بس ہے:

عمد الاشعرية والشيخ ابن الهمام لا يؤاخذون ولوا توا با لشرك والعياذ با لله تعالى\_

اشعربیاور پیخ این العمام کز دیک ان سے مواخذه بیس اگرچه مرتکب شرک ہول و العیا ذیا لله تعالی \_

ماشيد ططا ويالى الدرالخارش ب:

اهمل الفترة نا حون ولو غيروا و بمدلوا عملي ما عليه الاشاعرة و بعض المحققين من الما تريدية \_ ونقل الكمال في التحرير عن ابن عبد الدولة انه المحتار لقو له تعالى: وما كنا معذيين حتى بعث رسو لا [بني اسرائيل\_٥]

وما في الفقه الاكبر من ان والديه صلى الله تعالى عليه وسلم ما تا على الكفر فمد سوس على الإمام الخ \_

الل فترت ناجی ہیں اگر چرتغیرہ تیر کی کے مرتکب ہوں۔اس پراشاعرہ اور بعض محتفین ماتر یدید ہیں۔ کمال ابن حمام تحریر میں این عبد الدولہ سے ناقل ہیں کہ بھی مختارے ہے کہونکہ ارشاد ماری ہے: ہم عذاب قرمانے والے ہیں جب تک کہوئی رسول نہ بھیج لیں۔

اور فقد اکبر میں جو ہے کہ حضور ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین نے حالت کفر میں انتقال کیا تو ہے معنف فقد اکبرا مام اعظم پر دسیسہ کاری ہے۔

اس قول پر تو ظاہر ہے کہ اہل فترت کوتا زمان فترت کا فرند کہا جائے گا کہ وہ ناجی ہیں اور کا فرنا ہی نہیں ۔ توشکل ثانی نے مساف نتیجہ دیا کہ وہ کا فرنیس ۔

وعلى هذا استدل به السيد العلامة على نرهة الابوين الشريفين عن الكفر ورضى الله تعالى عنهما وعن كل من احب احلالهما احلالا لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اكى بنيادي السعام طحطا دى في والدين كريمين كفر سعمره موت يرام تدلال كيا ب-الدر تعالى ال دولول سورامنى موااور مراس فخص سع جو ر سول الله ملی الله و تعالی علیه و ملم کے اکرام کی خاطران کا اکرام پیندکرے۔ ولمعذ الائمہ اشاعرہ میں کوئی انہیں مسلم کہنا ہے کوئی معنی مسلم میں۔

قال الررقاني: ثم اختلفت عبارة الاصحاب فيمن لم تبلغه الدعوة فا حسمها من قال انه ناج و ايا ها اختار السبكي \_ ومنهم من قال على الفترة \_ ومنهم من قال مسلم ،قال العزالي التجقيق ان يقال في معنى مسلم \_

زرقانی نے فرمایا: پھرامحاب وائر بھم اللہ کی عبارتیں اس کے بارے بیں مختف ہو سکیں جے دعوت نہ پنجی رسب ہے عمدہ عبارت اس کی ہے جس نے کہا کہ وہ ناجی ہے۔ اس کو امام سکی نے اختیار کیا۔ کسی نے کہا کہ وہ فترت پر ہیں ، کسی نے کہا مسلم ہیں۔ امام غزا لی نے کہا کہ محقیق بیہے اے معنی مسلم میں کہا جائے۔

اس طورتو خود ابوطالب برسم كفراس دفت سے ہوا جب بعد بعثت اقدس تنليم اسلام سے افكاركيا۔ اور بيدوقت وہ تفاكي حضرت مولى كرم الله وجبدالاسنى خود اسلام لاكر تھم حبديت سے قطعاً منز ہ ہو كي شے۔ ولله الحمد۔

بعض علاء قائل تنصیل ہوئے کہ اہل فترت کے شرک معاقب اور موحدوعا فل مطلقا ناجی۔ یہ قول اشاعروے امامین جلیلین لودی درازی رحمهما الله تعالی کا ہے۔

وتعقبه الامام المحلال السيوطى في رسائله في الابوين الكريمين رضى الله تعالى عنهما بما يرجع الى القول با لا متحان والعلامة ابو عبد الله محمد بي خلف الابي في اكمال الاكمال شرح صحيح مسلم كمانقل كلامه في الموا هب اقول لكنه عاد \_ آ حرا الى تسليمه حيث قال اولا : لما دلت القواطع على انه لا تعذيب حتى تقوم الحجة علمنا انهم غير معدبين، ثم استشعر ورو دالاحا ديث وقسمهم آ خر الكلام الى موحدو مبدل و غافل \_ ثم قال: فيحمل من صح تعذيبه على اهل القسم الثاني لكفرهم بما تعدوا به من الخبائث \_ والله تعالى قد سمى حميع هذا القسم كفار أو مشركين \_ فانا نحد القرآن كلما حكى حال احدهم سحل عليهم بالكفر والشرك كقوله تعالى: ماحعل الله من بحيرة حال احدام على الدين كفروايفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون

ware the North

[الحائدة ٣- ١] النخ فهذا كما ترى رجوع الى ما قال هذا ن الا ما ما ن من تعذيب من اشرك منهم اقول وفي استدلاله با لا ية خفاء ظاهر اذ ليست بصا في ان الحرا دبهم من اخترع ذلك من اهل الفترة بل الكفار لما تدينوا بتلك الا با طيل سحل عليهم با نهم يفترون على الله الكذب \_ وبا لحملة فمفا د الآية ان الكا فرين يفترون لا ان المفترين كلهم كا فرون حتى يكون تسحيلا على كفر اهل الفترة \_

اس تول کا امام جلال الدین سیوطی نے اسلام والدین کریمین رمنی اللہ تعالی عنعما ہے متعلق اپنے رسائل جی تعالی الدین سیوطی نے اسلام والدین کریمین رمنی اللہ تعالی کے متعلق اپنے دسائل جی تعالی ہے جسکا مال ہیرکہ پہلے اٹل فتریت کا امتحان کی فیصلہ علامہ ابوعبدانڈ محمد بن کلف امنی ماکل نے بھی اکمال الاکمال شرح مسلم میں قول ڈکور کا تعاقب کیا ہے جیسا کہ مواجب لدنیہ جی ان کلام منقول ہے۔

اقول محرا نیر میں چل کرانھوں نے اس قول کو تسلیم کرلیا ہے، اس طرح کہ پہلے فرہایا کہ جب قطعی تصوص نے بتایا کہ جت قائم ہوئے بغیر عذاب نددیا جائے گا قو ہم نے جانا کہ ان پر عذاب ند ہوگا۔ پھرانیس خیال ہوا کہ تعذیب کے بارے میں حدیثیں بھی وارو ہیں تو آخر کلام میں اہل فتر ت کو انہوں نے تین تسمیس (۱) موحد (۲) مبدل (۳) اور عاقل میں تقسیم کیا ، پھر میں اہل فتر ت کو انہوں نے تین تسمیس (۱) موحد (۲) مبدل (۳) اور عاقل میں تقسیم کیا ، پھر فرمایا کہ جن کی تعذیب کی صحت فابت ہے آئیں تنم خانی والوں پر محمول کیا یا جائے گا ، اس لئے کہ وہ اپنے اور اللہ تعی لئی والوں پر محمول کیا یا جائے گا ، اس لئے کہ فرمایا کہ جن کے در بعد صد سے تجاوز کرنے کے باعث کا فرموت ، اور اللہ تعی لئی میں کہ جم دیکھتے ہیں کہ قرآن ان میں سے جب کس کا حال بیان فرما تا ہے تو صاف ان کے کا فرومشرک ہونے کا کہ قرآن ان میں سے جب کس کا حال بیان فرما تا ہے تو صاف ان کے کا فرومشرک ہونے کا کہ تھم حبت فرماد تا ہے تھے ہیں اور ان میں سے اکثر کے اور اللہ پر جبوٹ با تدھتے ہیں اور ان میں سے اکثر کے تعقل ہیں۔

ایکس بیار شاوے: کیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جبوٹ با تدھتے ہیں اور ان میں سے اکثر کے تعقل ہیں۔

توبیجیها کرتم د کیورہ ہوای کی طرف رجوع ہے جوامام نو وی وامام رازی نے فرمایا کہ اہل فترت کے مشرکوں برعذاب ہوگا۔

اقول: بالعلامة في في سنة يت فركوره سے جواستدلال كيا ہے اس مل كھلا بوا خفا ہے،

کیونکہ آیت اس بارے میں نفس نہیں کہ ان سے الل فترت ہی کے (بھیرہ وغیرہ کا) اختراع کرنے والے مراوجیں۔ بلکہ کفار نے جب ان باطل چیزوں کوایئے وین واعتقاد میں واخل کرلیا تواقعے بارے میں بیتھم ٹابت فرمایا کی وہ اللہ پر جموث با تدھتے ہیں۔ حاصل کانام بیا کہ آ بہت کا مفاویہ ہے کہ کا فرین افتر اکرتے ہیں۔ نہ بیا کہ ممارے افتر اکرنے والے کا فرجیں۔ کہ اہل فترت کے کفر کی تصریح ہو۔

### ردالخاريس يمي تول المربخاراكي طرف نسبت كيا:

على خلاف ما قد مناعن القارى والطحطاوى و بحر العلوم \_ رحمهم الله تعالى \_ حيث قال: نعم البحاريون من الما تريدية وافقوا الاشاعرة وحملوا قول الامام: لاعلر لاحد في الحهل بحالقه على ما بعد البعثة \_ واختاره المحقق ابن الهمام في التحرير \_ لكن هذا في غير من مات معتقد اللكفر \_ فقد صرح النووى والفحر الررى فهو في النار \_ وعليه حمل بعض الما لكية ما صح من الاحاديث في تعذيب اهل الفترة \_ النخ \_

اس کے برخلاف جوہم نے پہلے مولا نامل قاری دلحطا وی اور بحرالعلوم رحمه الله تحصالی سے نقل کیا علامہ شامی نے اس طرح فر مایا کہ ہاں ماتر بدید شیں سے انکہ بخاراا شاعرہ کے موافق ہوئے۔ انہوں نے امام اعظم کے قول: اپنے خالق سے جائل رہنے ش کسی کے لئے کوئی عذر نہیں ، کو ما ابعد بعث پرمحمول کیا۔ اس کوئی تن ابھام نے تحریر شیں اعتبار کیا۔ لیکن یہ قول جولوگ کفر کا محتبدہ در کھتے ہوئے مرکے ان کے علاوہ کے بارے میں ہے۔ امام فو دی اور فخر اللہ بن رازی نے تصریح فر مائی ہے کہ جو تیل بعث حالت شرک میں مرکے جہنم میں ہوئے مرکے الدین رازی نے تصریح فر مائی ہے کہ جو تیل بعث حالت شرک میں مرکے جہنم میں ہوئے۔ مائی رہنوں مائلیہ نے ٹی تعذ یہ اللہ فیز سے سے متعلق احادیث میرک میں مرکے جہنم میں ہوئے۔ مائی رہنوں مائلیہ نے ٹی تعذ یہ اللہ فیز سے سے متعلق احادیث میرک میں مرکے جہنم میں ہوئے۔

جہورائمہ ماتر پر بید تقد ست اسرار ہم کے نزدیک الل فترت کے مشرک ، معاقب مو حد ، ناجی ۔ غافلوں میں جس نے مہلت گروتال نہ پاکی ، ناجی ۔ پاکی ، معاقب ۔

وهو المؤيد بما نقل عن امام المذهب رضى الله تعالى عنه من قوله: لا عذر لاحد الخ \_ وحمل البخاريين لا يحرى في قوله الآخر فيما نقل عنه \_ انه لم لم يبعث الله رسو لا توجب على الخلق معرفته بعقولهم » لكن اوله المحقق

بحمل الوجو ب على العرفي \_ اي لكا ن ينبعي لهم دلك \_ اقول: ويردعلي ظوا هـر هـذه الاقوال جميعا احا ديث الامتحان \_ وهي صحيحة كثيرة لا ترد ولا ترام \_ وقد عند السينو طبي حملة منها قال: والمصحح منها ثلثة الاول حديث الا سودين سريع و ابني هريرة معامر فو عا احرجه احمد وابن را هو يه والبيهقي وصححه وفيه : واما الذي ما ت في الفترة فيقول رب ما آتاني لك رسول افيا حملا موا ثيقهم ليطيعنه، فيرسل اليهم ان اد خلو النا ر \_ قمن دخلها كا نت عليه بر د ا و سلاما \_ ومن لم يد خلها صحب اليها \_ وا لثا ني حديث ابي هريرة مو قو فا \_ وله حكم الرفع لا ن مثله لا يقال من قبل الراي ما خرجه عبد الرزاق وابها حرير وا بي حا تم وابن المنذر في تفا سيرهم ،واسنا ده صحيح على شرط الشيخين\_والثالث حديث ثوبان مرفوعا اخرجه البزار والحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين واقره الذهبي \_ الخ \_ ودلك لا ن الامتحا ن يوجب الوقف والقول بشمع يمحما لنفنه بيمد ان تممام ورو ده انما هو على الاشا عرة الذين اطلقوا القو ل بالنحاة اما المفصلون من اصحا بنا فلهم ان يقو لوا ينحو هذا ويعاقب ذلك بعد الا متحان. ولي ههناكلام آخر في تحقق المرام لا اذكره لحو ف الإطالة وغرا بة المقام\_ فلنرجع الى ما كنا فيه\_

کی قول تا ئیریا فتہ ہے اس ہے جوامام فرہب رضی اللہ تعالی عندہے منقول ہے کہ کسی کے لئے اپنے خالق سے جانل رہنے میں کوئی عذر نہیں۔اور الل بخارا کا بعد بعثت والوں پراس قول کو محمول کرناامام سے منقول اس دوسر ہے قول جیس نہ چل سکے گا کہ۔اگراللہ تعالی کوئی رسول مدموث فرما تا تو بھی مخلوق پرا بی عقلوں کے ذریعہ خالق کی معرفت واجب ہوتی۔

کین محقق این البهام نے اسے وجوب عرفی پرمحمول کر کے تاویل کی ہے لیعنی ان کے لئے بھی مناسب ہوتا۔

اقول: ان تمام اقوال کے ظاہر پراحادیث امتخان ہے اعتراض واردہوگا اور بیحدیثیں مسیح بھی ہیں کثیر بھی ،اس قابل نہیں کہرد کی جا کیں یا انہیں رد کرنے کا ارادہ کیا جائے۔امام سیو طی نے ان میں کچھ حدیثیں شار کرائی ہیں ،فرمایا کہ ان میں تھے یافتہ تمین ہیں۔ اول: اسود بن شرایج وابو جریره دونو س حقرات کی حدیث مرفوع جس کی تخ تئ امام احمداورا: بن را بهویداور بیلی نے کی ہے۔ اور پہتی نے اسے سیح بھی کہا ہے، اس حدیث بیل ہے کیکن وہ جوفتر ت بیس مرگیا تو عرض کرے گا: خداوندا میرے پاس تیرا کوئی رسول ندآ یا توان سے عہد و پیان لیگا کہ اب ضروراس کا تھم ما نیس کے توانیس پیغام بیسج گا کہ دوز خ بیل داخل بوجا و جو داخل بوجا کہ جو داخل بوگا اس پر خشد کے اور سلامتی بوجائے گی، جو ندراخل بوگا اسے تھید کر لا یا جائے گا۔ دوم ۔: ابو جریرہ کی حدید موقوف یہ بھی مرفوع کے تھم بیں ہے، کیونکہ اس بات رائے سے نہیں کہی جا سکتی ،اس کی تخ تئے عبد الرزاق نے کی ہے اور این جریر وابن ابی جاتم وابن المند رفتے ہے۔ نیونکہ سیر میں کی جاتب کی استادی جو ترشر طفحین ہے۔

سوم: صغرت فو بان کی حدیث مرفوع جس کی تخریج برار نے کی ہے ، حاکم نے متدرک بیں تخریج کرکے فرمایا کہ بچے برشر طشخین ہےاور ذہبی نے اسے مقرر دکھا، وجہاعتراض میہ ہے کہ جب فیصلہ بعدامتحان ہوگا تو ہم پرتو قف لازم ہےاورکوئی صریح تھم لگا دیتا اس کے خلا بہے کہ جب فیصلہ بعدامتحان ہوگا تو ہم پرتو قف لازم ہے اورکوئی صریح تھم لگا دیتا اس کے خلا

ف۔۔۔

کین بیرسارااعتراض ان اشاعرہ پرہے جومطلقا نجات کے قائل ہیں۔ لیکن ہادے اصحاب میں سے اہل تفصیل بیہ جواب دے کئے ہیں کہ بینا تی ہوگا وہ معاقب لیکن فیملہ بعد استخان ہوگا۔اور بہال جمتین مقصود میں میراا یک دومرا کلام ہے جے خوف طوالت اوراجنبیت مقام کے باعث ترک کرر باہوں،ابہم اصل بحث کی طرف دجوع کریں۔

يظهرلى الحكم بالاسلام للحديث الصحيح "كل مولود يو لدعلى الفطرة حتى يكون ابوا ه هماالذان يهودانه او ينصرا نه فانهم قالوا انه صلى الله تعالى عليه وسلم حمل اتفاقهما نا قلاً عن الفطرة فان لم يتفقا بقى على اصل الفطرة \_ و ايضا حيث نظر وا الحزاية في تلك المسائل احتياطاً فلينظر اليها ههنا احتياطاً ايضاً فا ن الاحتياط في الدين اولى و لان الكفر اقبح القبيح فلا ينبغي الحكم به على شخص بدون امر صريح ملحصاً \_

جھے اسکے مسلمان ہوئے کا تھم کرنائی تجھ بھی آتا ہے، اس لئے کہ حدیث تھے ہے کہ ہر
پیدہ میں فطرت پر پیدا ہوتا ہے بہاں تک کہ اس کے ماں باپ دونوں تن اس کو ببودی یا لفرانی
ہتاتے ہیں۔ علماء نے فرمایا: کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماں اور باپ دونوں کے اللہ ق
کودین فطرت سے خطل کرنے والائفہ رایا۔ تو اگر دونوں شنق ہوں تو پچہ اصلی فطرت پر دہ گا
۔ دوسری وجہ یہ کہ علماء نے جب ان مسائل ہیں احتیاطاً ہج تئیت کالی ظاکیا تو بہاں بھی احتیاطاً لیاظ
ہزئیت ہونا جا ہے، کیوں کہ دین کے معالمہ میں احتیاط بی اولی ہے اور اس لئے بھی کہ فرسب
سے بدتر ہی ہے ہے تو کی فض پر کی احر مرت کے بغیر تھم کفر لگانا مناسب نہیں۔

سجان الله السراس جرائت كى كوئى حديث كديماعليد اسد السله العا الب، اوردليل كواه مفقودوها يب انا لله و انا اليه راجعون \_

وانیا: با جماع انداشاع و قد ست اسرارهم حسن وقتی مطلقا شری بین از قبل شرع اصلاکی شکی کی نبست ایجاب یا تحریم بیخونیس بیخش انده از بدید تست انوا رهم بین با آنکه قاکل محلات شکی کی نبست ایجاب یا تحریم بیخونیس بیخش انکه و اثر بدید تست انوا رهم بین با آنکه قاکل عقبیت بین محرتصرف عقل قبل مع کومستازم تحم و شغل ذمید مکلف نبیس جائے ۔ بین قد بب المام این البہام نے اعتبار فرما یا اور انہیں کی جمیعت فاضل محت الله بهاری نے کی مسلم الثبوت و اور المحم الثبوت میں ہے:

(عمدانا وعمد المعتزلته عقلي لكن عندنا) من منا خرى الما تريدية ( لا يستلزم) هذا الحسن والقبح (حكما ) من الله سبحا نه ( في العبد ) فما لم يحكم الله با رسال الرسل وانزال الخطاب ليس هناك حكم اصلا ( ومن ههنا شرطنا

بلوغ الدعومة في تعلق التكليف) فا لكا فرا لذي لم يبلعه الدعوة غير مكلف با لايما ن ايضا و لا يؤاخذ بكفره

(اشیاه کاحس وقع ہمارے نزویک اور معتزلہ کے نزویک عقلی ہے۔ کیکن ہم متاخرین ما ترید ہے کن دور معتزلہ کے نزویک ہے متاخرین متاخرین کر یہ ہے کن تھے کہ استان مہیں ترید ہے کن دور کے بارے میں اللہ ہمانہ کی طرف ہے کسی تھے کہ استان مہیں ۔ تو جب تک اللہ نے رسولوں کو بھیج کراور خطاب تازل فر ماکرکوئی تھے ندفر مایا یہاں بالکل کوئی تھے میں سے ہم نے کہا کہ منطق ہونے کا تعلق اس شرط کے ساتھ ہے کہ دور ہوت کہنے ہم ہونے کا تعلق اس شرط کے ساتھ ہے کہ دور ہوت کہنے ہو اور کا فرے منافر ہے کہ دور ہوت کہنے ہم وا خذہ نہ ہوگا۔

## نيز فواتح من ہے:

حاصل البحث ان ههنا ثلثه اقوا ل الا ول مذهب الاشعرية ان الحسن والقبح في الا فعال شرعى وكذ لك الحكم \_ الثاني عقليا ن وهما منا طاب لتعلق المحكم \_ في الا فعال شرعى وكذ لك الحكم \_ الثاني عقليا ن وهما منا طاب لتعلق المحكم \_ فيا ذا ادرك في بعض الا فعال كا لايما ن والكفر والشرك والكفران يتعلق الحكم منه تعالى بذمة العبد وهو مذهب هؤ لآء الكرام والمعتزلة الا انه عندنا لا يحب العقو بة بحسب القبح العقلي كما لا تحب بعد ورود الشرع لا حتما ل العقو بخلاف هؤ لآء الثالث عقليا ن وليسا موجبين و لا كا شفين عن تعلقه وهو مختار الشيخ ابن الهمام وتبعه المصنف ورأيت في بعض الكتب انه وحدت مشا تخنا الذين لا قيتهم قا ثلين مثل قو ل الاشعرية \_ اه

ماصل بحث يدي كديهان تين اقوال جن:

اول: قد بب اشعر بیک افعال کاحسن وجی شری ہے۔ اس طرح تھم افعال بھی شری ہے دوم: حسن وجی عقلی جیں اور ان پر تعلق تھم کا ہدار ہے۔ تو جب بعض افعال بیس تھم کا دار ہے۔ تو جب بعض افعال بیس تھم کا دار کے ہوجائے جیسے ایمان ، کفر، شرک اور کفر ان جس تو اللہ تعالی کی طرف سے بندے کے ذمہ تعکم متعلق ہوجائے گا۔ یہی ان علماء ، کرام اور معتز لدکا غد بب ہے۔ گریہ ہے کہ ہمارے نزد یک جی عقل کے اعتبار سے عقو بت واجب نہیں ہوجاتی جیسا کہ ورووشرع کے بعد واجب نہیں ، کیو کہ عقل کے اعتبار سے مخلاف معتز لہ کے کہ وہ وہ اجب اس کے جیں۔

على النير ورة الماسراء

سوم: حسن وقتی عقلی بین اورائے ہی ہے وہ تعلق کے موجب یا مظہر میں ہیں ہے اہم البہام کا مختار ہیں ۔ بہی شخ ابن البہام کا مختار ہے اور مصنف نے اس کا اتباع کیا ہے، بیس نے بعض کتا بوں بیس پڑھا کہ بیس نے اس مشارکنے کوجن ہے بیس نے ملاقات کی ہے اشعر سے کو آل یا یا، ان دولوں تو لوں پر بیل شرع تھم اصلا نہیں۔ تو عصیان نہیں کہ عصیان مخالفت تھم کا نام ہے۔

"ولذا قال الامام ابن الهمام كيف تحقق طاعته او معصيته قبل ورود

rar

امر و نهی"

اسی لئے ابن البمام نے قرمایا کہ امرونمی وارد ہونے سے پہلے کسی طاعت یا معصیت کا محقق کیسے۔؟

اور جب عصیان نبیس، کغریالا و لی نبیس که وه اخبث معاصی ہے۔اورار نفائے عام تنازم انتفائے خاص \_ بول بھی خود ابوطالب پرتاز مان فتر ت تھم کغرند تھا۔ جب کفر کیا تبعیب کامل نہ تھا۔

بھا ہیرائمہ ماتر یہ بیدمنی اللہ تعالی عنہم اگر چہ عمل کومعرف عم مانتے ہیں۔ محرزہ مطلقا کہ بہاؤ سفا ہستہ سفہا نے معتز لہ در دافض دکرا میہ ویراہمہ خدتھم اللہ تعالی ہے بلکہ صرف امثال تو حید و شکر دیترک مغران دکفرود فیر ہا امور عقلیہ فیرمختاج سمج جس ۔ اس نہ جب پر پھروہی سوال ہوگا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کا زمان فترت جس ارتکاب شرک واجتناب تو حید ٹابت کرو۔ اگر نہ ٹابت کر سکوتو کیا مولی المسلمین ولی رب العالمین حبیب سید الرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایسے شمنع لفظ کا اطلاق ہے دلیل کر دیا جائے گا؟

 على النبير المورة المامراء والمع الاحاديث والمع الاحاديث المعالم المع

ے\_مسلمانول کی طرح عسل وکفن شدوی مے مقاہر مسلمین مین وفن ندکریں مے۔السی غیسر ذلك من الا حكام الدنيويه \_

التدريش من البويس اواحد هما اى في احكام الدنيا لا في

. الراكل شي هم العلم ان المراد بالتبعية التبعية في احكام الدنيا لا في

العقبى \_

شرط الهشب : التبعية انماهي في احكام الدنيا لا في العقبي \_
وراي راي راي الماهي في احكام الدنيا لا في العقبي لما مر انهم خدم

ای طرح عامد کتب سے۔

اور جب به جعید صرف دکام د ندی ش ہے تواس کا ثبوت ،احکام د نیا کے وجود پرمو
قوف ہے۔ اگر د نیا بین کوئی علم بی نہ بوتو جعید کس چیز بیس ہوگی؟ اور پر خلا ہر کہ قبل بعث ان
امور میں کوئی علم شرعی اصلا اجماعا تحقق نہ تھا۔ تو اس وقت کس نا مجمد ہے کا بہ جعید والدین کا فر
قرار پانا ہر گڑ وجہ صحت نیس رکھتا۔ کہ نہ تھم نازل، نہ جمید حاصل ۔ د ک ذا یہ نہ نے النہ حقیق واللہ میں حال ب

اس تحقیق انتی ہے بتو فیق اللہ تعالی روش ہو کیا کہ بھرہ سلنہ جوا عکماا ساوہما کسی طرح کے اس تحقیق انتی ہے بتو فیق اللہ تعالی وجہدالای پر صادق نہ ہوا۔ روز السب ہے ابد الآیاد تک ان کا دامن ایمان مامن ،اس لوٹ ہے اصلا جزیا قطعاً مطلقاً پاک وصاف ومنز ہ رہا۔ والجمد للنہ رب العالمين۔ (براً ہے کی از شرک جایلی ۱۳۱۲)

(۲۴)واخفض لهما جناح النثل من الرحمة وقل رب ارحمهما كماريلني صغيراً.☆

اوران کے لئے عاجزی کا باز و بچیا نرم دلی ہے اور مرض کر کدا ہے میرے رب تو ان دونوں پررتم کرجیسا کدان دونوں نے بچھے چھٹین میں بالا۔ (۳) امام احمد رضا محدث پر ملوی قدس سر وفر ماتے ہیں واح الاحاديث

والدین اگر بلا وجہ شرکی تا حق ٹاراض ہوں اور بیان کی استر ضاجی حد مقد ورتک کی خیس کرتا تو اس پر الزام نیس، اوراس کے پیچے تماز جس کوئی حرج نیس اورا کر بیان کوایڈ اویتا ہے اس وجہ سے تاراض ہیں تو عاتی ہے اور عاتی تحت مرتکب کبیر ہے اوراس کے پیچے تماز کر وہ تحر کی اورامام بنانا گناہ ، اورا کرنا راضی تو ان کی بلا وجہ شرکی تھی گراس نے اس کی پروانہ کی ، وہ کھنے تو یہ بھی تھی تھی ہیں دیا گیا کہ ان کے ساتھ کھنے تو یہ بھی تھی تھی ہیں دیا گیا کہ ان کے ساتھ برابری کا برتا ذکر ہے بلکہ یہ تھی فرمایا گیا:

"واحفض لهما حناح الذل من الرحمة "[ بجياد ب مال باپ كے لئے ذلت اور قروتن كا بازور حمت ہے۔

اس کے خلاف واصرار ہے بھی فائل ہے اوراس کے بیچھے ٹماز کروہ۔ ( قاوی رضوبہ جدید ۱/۵۵۹ )

(۲۹)والت ذالقريئ حقه والمسكين وابن السبيل والاتبدر تبذيراً الدارشة وارضول ناازا

(۲۷)ان السميدريس كانوّا اخوان الشيطين طوكان الشيطن لريه كفوراً.

بِ شَک اڑائے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپ رب کا بڑا تا شکرا ہے ﴿ ٣﴾ امام احمد رضا محدث ہر ملوی قدس سرہ فرماتے ہیں تہذیر کے باب میں علاء کے دوتول ہیں:

(۱) وہ اور اسراف دونوں کے معنی ناحق مرف کرتا۔

اقول: بى ميح كي كري قول حضرت عيدالله مسعود و حضرت عيدالله بن عباس وعامه معابه كرام رضى الله تعالى عليه و كرام رضى الله تعالى عليه كرام رضى الله تعالى عديث بل اس كى تصرح كررى اورونى حديث بل اس كى تصرح كررى اورونى حديث بل اس كى تصرح كررى الله تعالى حديث بطريق آخرا بن جرير في يول دوايت كى: كندا اصدحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نتحدث ان التبذير النفقة في غير حقه مهم امحاب جرم كي الله تعالى عليه وسلم تهذير تاحق خرج كوكت بيل -

سعيدين منصورسنن اور بخارى ادب مفرواوراين جريرواين منذرتفاسيرا دربيبقي شعب

الايمان شرع بدانله بن عماس منى الله تعالى عنهما سے داوى: المبذر المنعق في غيره حقه" ( مبذر ماحق خرج كوكتے بيں۔)

ائن جرير كا يك روايت ان سهيد

لا تنفق في الباطل فان العبذر هو المسرف في غير حقه وقال محاهد لو انفق انسان ما له كله في الباطل كان تبذيراولو انفق مدا في الباطل كان تبذيرا ولو انفق مدا في الباطل كان تبذيرا والموال المراقب في الباطل كان تبذيرا والمحال من في الباطل كان تبذيرا والمحال من في الباطل المراقبان ابناكل مال مي في من في كروے تب مي تنذير نيس اور اكر ايك مرمي باطل مي في المراقبان ابناكل مال مي في من في كروے تب مي تنذير نيس اور اكر ايك مرمي باطل مي في من في الله من في الله من في الله من في المراقبان ابناكل مال مي في المراقبان المراقبان ابناكل مال مي في المراقبان ا

نیز آل دوسے راوی: "النبذیر النفقة فی معصیة الله تعالی و فی غیر الحق و فی النفساد "تزرّی الله تعالی و فی اور ال النفساد "تزریالله کی تافر مانی ش فرج کو کہتے ہیں اور ای طرح فیرس ش اور فساد ش فرج کی کرنا تیزیر ہے۔ کرنا تیزیر ہے۔

تهابدو مختفرا مام سيوطي من ب:" السباذرو السبادر المسرف في النفقة" ميذر خرج من زيادتي كرفي والا

نیز مختفر میں ہے: ''الا سراف النبذیر "امراف نیڈ بیہ۔ قاموں میں ہے: ''تبذیرہ احرجہ و فرتہ اسرا فا" فسول خرج مال کوخراب کیایا امراف سے جدا کیا۔

تعریفات سیدهل م: "النبذیر تفریق الما ل علی و حد الاسراف" تبذیر الله فضول فرق مده الاسراف" تبذیرال کو

ای طرح مخارالسحاح می اسراف کوتبذیراور تبذیرکواسراف سے تغییر کیا۔

(۲) ان شی قرق ہے۔ تبذیر فاص معاصی ش مال پر بادکر نے کا نام ہے، ابن جریہ عبد الرحمٰن بن زید بن اسلم مولائے امیر الموشین عمر فاروق رضی الله تعالی عند سے مردی " لا تبذر تبذر الا تعط فی المعاصی " تبذیر معاصی ش خرج کرنا۔

اقول: اس تفقر پراسراف تنذیرے عام ہوگا کہ ناحق صرف کرناعیث میں صرف کو ہمی مرف کو ہمی مان مان میں مطابقاً کنا وہیں تو از آنجا کہ اسراف ناجا کزیے بیصرف معصیت ہوگا مگرجس

ش مرف كياوه خود معصيت ندتها اورعبارت" لا تبعيط في المعاصي" ( اس كونا فرماني من مت دے۔) کا ظاہر یکی ہے کہ وہ کام خود ای معصیت ہو، بالحملہ تبذیر کے مقصور وظم دونوں معصیت بیں اور اسراف کو صرف تھم میں معصیت لازم۔

"وهـذ اهـو الـمشتهر اليوم وو قع في التاج عن شيحه عن اتمة الا شتيا ق ان التبذير يشمل الا سراف في عر ف اللغة ، وبه صرح العلامة الشها ب في عنا ية القاضي ومفاده ان التبذير اعم ولم يفسراه

يى آج كل مشبور ب، تاج نے اسے المداشتياق كالى كيا ہے كدافت من تبذيرا سراف کوجھی شامل ہے۔اوراس کی نضریح علامہ شباب نے عنایت القامنی میں کی اوراس کا مغا دیدے کہ تہذیراعم ہاوردونوں نے اس کی تغییر نہیں کی ہے۔

بعض نے بول فرق کیا کہ مقدار میں صدے تجا وزاسراف ہے اور بے موقع بات ش مرف كرتا تيذير، دونول برے إلى اورتيذير برتر۔ "قال العفاجي و فرق بينهما على ما نقل في الكشف يا ن الاسراف تجا وز في الكمية وهو جهل يمقا دير الحقوق والتبذير تمحا وزفي موقع الحق وهو حهل بالكيفية وبمواقعها وكلامها مذموم والثاني ادخل في اللم\_

خفاتی نے کہا کہ ان دونوں میں قرق ہے۔ کشف میں ہے کہ اسراف کمیت میں صد سے تجا وز کرنا اور بیمقدار حقوق ہے جہل ہے اور تبذیر حق کے موقع ہے تجا وز اور بیا کیفیت اور اس کے مقام ہے جہل ہے اور بیدوٹو ل چیزیں ندموم ہیں ، اور دوسری زا کدندموم ہے۔

اس تقذیر بردونوں متباین ہوں کے۔اقول:اگر جدمقدارے زیادہ صرف بھی بےمو قع بات میں صرف ہے کہ وہ معرف اس زیا دے کا موقع کل ندتھا در نداسراف بی نہ ہوتا، مگر يموقع سے مراديب كرمرے سے وہ كل اصلام صرف ندمو۔

یا کجملہ احاطہ کلمات ہے روشن ہوا کہ وہ قطب جن برحما نعت کے افلاک دورہ کرتے بیں دو ہیں ، ایک مقصد معصیت ، دومراب کا راضاعت اور حکم دونوں کامنع و کراہت ۔

ا تول: معصیت تو خودمعصیت بی ہے ولہذااس پی منع مال ضائع کرنے برموتوف نهيس ،اورغيرمعصيت من جبكه وهل في نفسه كناه نبيس لا جرم مما نعت ميں امنيا عت بلح ظ، ولهذا

عام تغییرات میں لفط انفاق ما خوذ کہ مغید خرج واستحلاک ہے کہ اہم بالا فاوہ یمی ہے، معاصی میں صرف معصیت ہوتا تو بدیمی ہے، زید نے سونے جا عدی کے کڑے اسے ہاتھوں میں ڈالے بیاسراف ہوا کہ قل خود گناہ ہے اگر چہ تعوزی دیریننے سے کڑے خرج نہ ہو جا نمیں کے ،اور بلا وجد تحض اپنی جیب میں ڈالے پھر تا ہے تو اسراف نہیں کہ نہ تھل گناہ ہے نہ مال ضا کع ہواءاورا گردریا بیں مچینک دیے تو اسراف ہوا کہ مال کی اضاعت ہوئی اوراضاعت کی مما نعت برحديث منتج ناطق منج بخارى ومحيمسلم من مغيره بن شعبه رمنى اللد تعالى عندے ہے، رسول الله صنی الله تعالی علیه وسلم قرماتے ہیں:

ان الله تعالى كره لكم قيل وقال وكثرة السوال واضاعة المال" بے فئک اللہ تعالی تمہارے لئے عمروہ رکھتا ہے فنٹول بک بک اور سوال کی کثر ت اور مال کی اضاحت، به

میتحقیق معنی اسراف ہے جے محفوظ ولمحوظ رکھنا جا ہے و باللہ التو نیق۔ ( قرآه ي رضو به جديد ار ١٩٤٧\_ ٢٩٩)

ب معلوم ہے کہ اسراف کروہ تحری ہے کروہ تنزیبی نہیں۔ بلکہ شرح شرعة الاسلام میں ے: الهو حرام وان كان في شط النهر" امراف حرام باكر چرتير كارار عربور اوراس كے ساتھ نص مديث ہے۔

مديث اول: امام احمد وابن ماجه وابوليعلى اور بيهي شعب الايمان ميس عبدالله بن عمر رضي الثدتعالى عنماي راوى:

ان رسو ل الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم مر بسعد وهويتو ضأ فقا ل ما هذا السرف فقا ل افي الوضوء اسراف قا ل نعم وإن كنت على نهر جا ر"\_ رسول التدصلی الله تعالی علیه وسلم معدر منی الله تعالی عنه پر گزرے وہ وضو کررہے ہے ارشا وفر مایا: میہ اسراف کیما؟ عرض کی: کیاوضوی اسراف ہے فرمایا: ہاں اگر چتم تهرروال پر ہو۔

اقول: المام تقریب یه که حدیث نے تجرجاری من یعی اسراف ایسفر مایا اوراسراف شرع من قرموم على جوكرة يا يها - آبيكريمه "لا تسرفو ا انه لا يحب المسرفين" امراف نه کر واللہ مسرفین کومحیوب نہیں رکھتا۔مطلق ہے تو بیاسراف بھی ندموم وممنوع ہی ہوگا بلکہ خود

اسراف في الوضوي بمي ميدً تني دارداور هيئة مفيد تحريم-

حدیث دوم: سنن این ماجه بین عیدالله بین عراضی الله تعالی عیمات ہے: "دأی رسول
الله صلی الله تعالیٰ علیه و سلم رجالا بنو صاً فقال لا نسرف لا تسرف " رسول
الله صلی الله تعالیٰ علیه و سلم رجالا بنو صاً فقال لا نسرف لا تسرف " رسول
الله صلی الله تعالیٰ علیه و سلم فرایک فوض کووشوکر نے دیکھافر مایا: اسراف نہ کر، اسراف نہ کر۔
الله صلی الله تعالیٰ علیه منعورستن اور حاکم کی اور این عساکر تاریخ میں این شہاب
حدیث سوم: معید بن منعورستن اور حاکم کی اور این عساکر تاریخ میں این شہاب

حدیث چہارم: تر ټری وابن ماجہ و حاکم حضرت انی بن کعب رمنی اللہ عنہ سے را وی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

ان للوضو ۽ شيطان يقال له الولهان فاتقو اوسواس الماء" به فک وضو کے لئے ایک شیطان ہے جس کانام ولہان ہے تو پائی کے وموسہ ہے بچو (قادی رضویہ عدید/ا ۔۳۲۱۲۲۲)

(۲۲) تسبح له السفرات السبع والارض ومن فيهن طوان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لاتفتهون تسبيحهم طانه كان حليما غفوراً بلا الا يسبح بحمده ولكن لاتفتهون تسبيحهم طانه كان حليما غفوراً بلا اس كي ياكي بولي بيسما تول آسان اورز عن اورجوكي ان عن بين اوركوكي يزنين جواب مراجق موكي اس كي ياكي نه يولي بال تم ان كي تنه بين اوركوكي ياكي نه يولي ال نه يولي بال تم ان كي تنه بين بين وهام والا بخشخ والا

وللخنم النسير وسورة اماسراء

ہیں۔ایک بی جم ، کاس روح مطلق کا فقیار شن بی ، وہ ای "ان من شیء " کے عوم شی
اس کی اپنی ڈائی تیج ہے۔ووسری تیج روح ، بیارادی اعتیاری ہات کولی قطع ہے دی جر مسلمان کو مسموع و منہوم ۔اس تیج ارادی میں ففلت کی سزاحیوان و ثبات کولی قطع ہے دی جائی ہے۔ اور اس کے بعد یا جب جائور مرجائے یا نبات ختک ہوجائے منقطع ہوجائی ہے۔لبذا اعمد دین الحد نبی الحد سے فرمایا: کر گھاس مقابر سے ندا کھاڑی 'فیا نہ ما دام رطبا بسبح الله فیونس الحدت کے درب تک و ورج ہے الله فیونس الحدت کی درب تک و ورج ہے گئی ہے کہ جب تک وورج کی بائی رہے گامنقطع نہ ویس کے بعد ہی وہ تیج کاش می جب تک اس کا ایک جز والا سیخری بائی رہے گامنقطع نہ ویس کے بعد ہی وہ تیج کاش جسم کی جب تک اس کا ایک جز والا سیخری بائی رہے گامنقطع نہ ویس کے بعد ہی وہ تیج کائی سبح بحمدہ ،اس روح سے متعلق نرقی کہ تعلق روح ندر ہے منقطع ہو۔

( فراوی رضور یو تد کے ۱۵۲/۱۲ کے ا

(PP)

نباتات وجمادات وتمام اجزائ عالم ش برایک کموافق ایک حیات ہے کہاں کی بقا تک بر ججر وجرزبان قال سے اس رب اکبر جل جلالہ کی پاکی بولنا ہے اور سجان الله سجان الله سجان الله بجان الله باس کے شل اور کلمات تبیح المی کہتا ہے ، نہ کہان میں صرف زبان حال ہے جیسا کہ گا ہر بین کا مقال ہے کہاں تقدیر پرتر وختک میں تفرقہ میں ہے مین تھا۔ "کے الا یعندی "اور آیے کر یہر "ان من شی الا یسبح بحمدہ "فوواس پر بر ہان قاطع کہاں میں فرمایا:"ولکن لا تفقید و نسبیحهم " تم اس کی تبی تیس محصدہ "فوواس پر بر ہان قاطع کہاں میں فرمایا:"ولکن لا تفقید و نسبیحهم " تم اس کی تبی تیس محصدہ کے الم جم کہ تبی حالی الله بر میں عاقل جمتا ہے کہاں تک کہ شعراء بھی کہ سے:

جرگیا ہے کہ از زیمن روید وصدہ الشریک لہ گوید جو گھاس بھی زیمن سے آئی ہے کہتی ہے دہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔
اور خود تہ ہب اہلست مقرر ہو چکا کہتمام ذرات عالم کے لئے ایک لوع علم دادراک وسمح وبعرحاصل ہے۔ مولوی معنوی قدس سرد نے معنوی شریف میں اس مضمون کوخوب مشرح ادا فرما یا اور اس پر قرآن واحادیث کی تا ویل کرتا قانون عقل وقتل سے خروج بلکہ صراحة سفاہات مبتدین میں ولوج ہے خصوصا جو صریح مفسر ہیں کہتا ویل کی گئیائش ہی نہیں رکھتے۔ مقام اجنبی نہ ہوتا تو ہیں اس مسئلہ کا قدرے ایسار کرتا۔

Ward 24 N + 3

عن أنس رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: مَا مِنُ صَبَاحٍ وَلَا رَوَاحٍ إِلَّا وَبُقَاعُ الْأَرْضِ يُنَادِى بَعُصُهَا بَعُضًا ، يَاجَارَةُ! وسلم: مَا مِنُ صَبَاحٍ وَلَا رَوَاحٍ إِلَّا وَبُقَاعُ الْأَرْضِ يُنَادِى بَعُصُهَا بَعُضًا ، يَاجَارَةُ! فَلَ مَرَّ بِكَ الْيَوْمَ عَبُدُ صَالِحٌ صَلّى عَلَيْكَ أَوْ ذَكُرُ اللّه؟ قَالُ قَالَتُ: نَعَمُ ، رَأَ تُ أَنْ لَهُ اللّه اللّه فَضُلا .

حضرت انس رضی اللہ تعالی عندے دوایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: کوئی صبح شام السی جیس ہوتی کہ زمین کلزے ایک دوسرے کو پکار کرنہ کہتے ہوں کہ اے مسائے! آج تیری طرف کوئی نیک بندہ ہوکر لکلا جس نے تھے پر نماز پڑئی یا ذکر اللی کیا۔ اگر وہ کلا جواب دیتا ہے کہ ہاں ، تو ہو چینے والا کلا اعتقاد کرتا ہے کہ اے جمعے پر فعنیات ہے۔

(46) ولَـنك الـذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه طان عذاب ربك كان محذوراً. ★

وہ مقبول بندے جنہیں میر کافر ہوجتے ہیں وہ آپ ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ وسیلہ وسیلہ وسیلہ وسیلہ وسیلہ وسیلہ وسیلہ وسیلہ کے مقال کے عذاب میں کوان زیادہ مقرب ہے اس کی رحمت کی امیدر کھتے اور اس کے عذاب

ے ڈرتے ہیں بیک تہارے رب کاعذاب ڈرکی چیز ہے۔ (۲) امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ فرماتے ہیں

> بينك طلب وسيله سنت جميله ہے: آن سال اوسال آن

تغییرمعالم النزيل وتغییرخازن میں ہے:

سمعنا و منظرون ایهم اقرب الی الله فیتوسلون به "اورب شک اولیائے کرام و نیاوآ خرت وقبروحشر میں ایئے متوسلوں کے شفتی و مددگار ہیں۔

امام عارف بالله سيدى عبدالوباب شعرانى قدى مره "عبودهمرية من قرمات بين:
المحل من كان متلفا بنبى او رسول او ولى فلا بدان يحضره ويا عذبيده فى
الشدالد "جوكوكى كى يارسول ياولى كامتوسل جوگا ضرور بكروه في وولى اس كامتكول
كوفت آخريف لا كي كاوراس كى ديجيرقرما كين كرد

واح الاحاديث

ميزان الشريحة الكبرى شن الدهم في الدنيا والبررخ ويوم القيامة حتى يحا وز اتباعهم ويلاحظونهم في شدائد هم في الدنيا والبررخ ويوم القيامة حتى يحا وز المصراط "تمام المرجمة من إن النه يروول كي شفاعت كرتي بي اورد ثياوتم وحشر برجكه خيول كوفت ان كي همداشت فرمات بي جب تك صراط سه پارنه بوجا كي كداب خيول كاوفت جا تار بااور "لا حوف عليهم و لا هم يحزنون "كازمانه بحيث مي كداب في الميان الميان ولا عمل المراه والمحد الميان كي شوف عليهم و الا هم يحزنون "كازمانه بحيث مي المداهمة الميان الميان كوفي خوف بون مي المداهمة

شرقرات بین ان الده الفقها عوالصوفیة کلهم یشفعون فی مقلدیهم و السوفیة کلهم یشفعون فی مقلدیهم و یا حفون احدهم عند طلوع روحه و عد سوال مسکر و نکیر له و عند النشر والحشر والحساب والمیزان و الصراط و لا یغفلون عنهم فی موقف من المواقف " پیشک پیشوا اولیا وعلا این این عرد ول کی شفاعت کرتے بی اور جب ان کی پیروول کی روح نکتی یہ جب اس کا حشر ہوتا ہے، جب اس کا روح نکتی ہے، جب اس کا مشر ہوتا ہے، جب وہ مراط پر چانا ہے، جب اس سے حمال بی تامیک الله علی میں میں مراط پر چانا ہے، جروفت برحال میں اس کی تلمیانی کرتے ہیں اصلاکی جداس ہے قال نہیں مراط پر چانا ہے، جروفت برحال میں اس کی تلمیانی کرتے ہیں اصلاکی جداس ہے قال نہیں ہوتے۔

الدين الملكان في القبر ليساً لا ني اتا هما الامام ما لك فقال مثل هذا ايحتاج الى سوال المكان فقال لما اجلسنى الملكان في القبر ليساً لا ني اتا هما الامام ما لك فقال مثل هذا ايحتاج الى سوال في الما نه با لله ورسوله تمحيا عنه فتنحيا عنى "

لین جب ہمارے استاذیشنے الاسلام امام تا صرالدین لقائی ماکنی رحمہ اللہ تعالی کا انتقال اسماء میں اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا:
ہوا، بعض صالحین نے ان کوخواب میں دیکھا ہو چھا اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا
جب منکر کئیر نے جھے سوال کے لئے بھوایا، امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور فرمایا
ایسا مختص بھی اس کی حاجت رکھتا ہے کہ اس سے اللہ ورسول پرائیان کے بارے میں سوال کیا جا
ہے ، الگ ہوجاؤاس کے پاس سے وہ فوراً جمع سے الگ ہوگئے۔

يْيرْقْرِ ماتے إلى: واذا كان مشا ئخ الصوفية بلا حظون اتبا عهم و مريدهم في

حسمید الاهوال والشدالد فی الدنیا والا عود فکیف با نمه المذاهب "جب اولیا بر بول و تختی کے وقت اپنے ویرو وں اور مریدوں کا دنیا وآخرت میں خیال رکھتے ہیں تو ائمہ نما ہب کا کیا کہنا، رضی اللہ تعالی عنیم اجھین۔

مولا تا نورالدین جامی قدس مرہ السامی تخات الانس شریف بیس حضرت مولوی معنوی قدس مرہ القوی سے فرمایا: قدس مرہ القوی سے نقل کرتے ہیں کہ قریب وصال مبارک اپنے مریدوں سے فرمایا: ورجالتے کہ ہاشید مرایا و کعید تامن شاراممہ ہاشم در ہرلیا سے کہ ہاشم'' بینی ہرجال میں جھے یا دکرو کہ ہیں ہرلیاس میں تہاری مدوکرونگا۔

جناب مرزامظیر جانجاناں صاحب (کدوبابیہ کے امام الطاکفہ اسلیمیل دانوی کے نہا وعلیا دادا طریقت پردادا) شاہ ولی اللہ صاحب ان کوقیم طریقتہ احمد بیدودائی سنت نبوبہ لکھتے ہیں اور کہتے کہ (ہندوعرب دولایت میں ایسا تلبع کیاب دسنت نہیں بلکہ سلف میں بھی کم ہوئے) اپنے ملفوظات میں قرماتے ہیں:

النفات غوث النقلين بحال متوسلان طريقة عليه ايثان بسيار معلوم شديا بيج كس از الل اين طريقه لملاقات شد كه توجه مبارك آنخضرت بحالش مبذ ول نيست \_

نیز فرمایا: عنایت حضرات خواجه تعشیند بحال معتقدان خود معروف ست مفلال در معراما وفت خواب اسباب واسپال خود کما یت حضرت می سپار تدوتا نمیدات از فیب ہمراه ایشال میشود ۔

قاضی شاء الله پانی چی ( کرمولوی الحل فی ما ندمسائل واربعین بی ان سے استناد کیا اور جناب مرزا مظہر صاحب محدول ان کے پیرومرشد نے کمتوب (۵) بی ان کو فضیلت وولایت مآب مروح شربعت ومنور طریقت وثور مجسم و کزیز ترین موجودات ومصدرالور فیوش ویرکات لکھا اور منقول کہ جناب شاہ عبدالعریز صاحب آنیں جیش وقت کہتے ) اپنے رسالہ تذکرة الموتی بیل کھتے ہیں۔

اولیا الله دوستال ومعتقدال را در دنیا وآخرت مددگاری می فر مایند و دشمتال را بلاک می فمایند وازار واح بطریق اویسیت فیض باطنی میرسد .

زید گراه کی بیشد بد جبالت و مثلالت تا بل تماشا که در بارالی شن تاج مونے کونی شفاعت کی در بارالی شن تاج مونے کونی شفاعت کے دہال تا کی شاہ وخودا پنے تھم سے

واح الاحاديث

جوچا ہے کر دیا جائے۔ شفاعت کی کیا حاجت ہو۔ پھر انبیا واولیا سب کی شفاعت سے مطلقاً
انکار صرت بروی اور بھکم فقہا موجب اکفار ہے۔ فقہائے کرام کے نزدیک وہ محرکا فرہے۔
امام اجل این البہام فتح القدیر شرح ہدا میش فرمائے جیں: "لا تسحو زالصلاة
عدلاف منکر الشفاعة لا نه کا فر "محرشفاعت کے بیچے نماز نبیں ہوسکتی۔ اس لئے کدوہ
کا فرہے۔ ای طرح وہ فرآ وی خلاصہ و بحرالرائن وغیرہ ما جس ہے، فرآ وی تا تا رخانیہ پرطریقہ
محدید جس ہے: "من اسکر شھاعة الشافعین ہوم القیامة فھو کا فر "قیامت می شفیعول
کی شفاعت کا محرکہ کا فرہے۔

( نآوى افريته ١٣٨٥ ١٣٥)

(۱۵)ان عبادی تیسس لک صلیهم سلطن طوکفی بربک وکیلا.☆

بینک جومیرے بندے ہیں ان پرتیرا کھوقا پربیں اور تیرارب کافی ہے کام بنانے کو۔

(ع) امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سروفر ماتے ہیں

(اس آیت شی فرمایا کہ میرے بندوں پرشیطان کا قابونیں چلے گا اوراحتلام شیطان
کے دخل سے ہوتا ہے ، لہذا) نی الواقع صنور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تمام انبیا و کرام
علیم العملوة والسلام احتلام سے یاک ومنزہ ہیں۔

( فراوي رضويه جديد٥١/٥٥١)

عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال: ما احتلم نبي قط، وانما الاحتلام من الشيطان\_

معرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه ہے روایت کہ بھی کسی نی کوا حاکام بیس ہوا کونکہ احسان مراف شیطانی وساوس کی بنیاد پر ہی ہوتا ہے۔

﴿ ٨ ﴾ امام احمد رضا تحدث يريكوي قدس سره قرمات بي

کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے جومروی ہوا کہ یا جوئے و ماجوج نطفہ احتمام سیدنا معرب آن معلیہ اللہ اللہ مسلم سیدنا معرب آن معلیہ السلام سے بنے ہیں ، اول کعب تی سے اس کا جوت صحت کونہ پیونچا، اس کا ناقل تغلبی حاطب لیل ہے ، نجوی نے حسب عادت ان کا انتاع کیا، پھر کعب صاحب ناقل تغلبی حاطب لیل ہے ، نجوی نے حسب عادت ان کا انتاع کیا، پھر کعب صاحب

واح الاحاديث

حلينهم الغبير بسورة اماسراء

اسرائیلیات بین،ان کی روایت که مقررات دین کے خلاف ہو، مقبول نہیں۔ (فرادی رضوبید / ۲۷۸)

(٤٨) اقم الصلوة لدلوك الشمس الى غسق اليل وقرآن الفجرط ان قراأن الفجر كان مشهوداً.★

تماز قائم رکھوسورج ڈھلنے ہے رات کی اعد جیری تک اور میج کا قرآن بے شک میج کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔

(۹) امام احمد رضاً محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

( ان قدوان الفجر كان مشهودا عصلالان النال فرما ياكه يكى ما كله كالم الماكم الكله كالم الماكم الماكم المرام المرام

هیخ محقق اعلم علما والهندمولا تا عبدالحق محدث دیلوی قدس سروها حبت بالسدند میں صدیث صلوٰ ق الرغائب پرمحد ثین کا کلام ذکر کرے ارشاد قرماتے ہیں:

هذا ما ذكره المحدثون على طريقتهم في تحقيق الاسانيد ونقد الاحاديث وعجبا منهم بيا لغو ا في هذا الباب هذه المبالغة ويكفيهم ان يقو لوالم يصح عدنا ذلك واعجب من الشيخ محى الدين النوري مع سلوكه طريق الانصاف في الابواب العقهية وعدم تعصبه مع الحنفية كما هو داب الشافعية فحما نحن فيه اولى بذلك لنسبته الى المشائخ العظام والعلماء الكرام قدس اسرارهم »

کینی وہ کلام ہے کہ حدثین نے اپنے طریقہ تحقیق اسنادو شغید آثار پر ذکر کیا اوران سے
اس قدر مبالفہ کا تعجب ہے انہیں اتنا کہنا کافی ندتھا کہ حدیث تمارے نزدیک درجہ محت کونہ پنجی اور دیگر اور نیادہ تعجب امام محی الدین نو دی ہے ہے کہ وہ تو مسائل فقہ میں راہ انساف چئے ہیں اور دیگر شافعیہ کی طرح حنفیہ کے ساتھ تحصب نہیں رکھتے ، تو بیمسئلہ جس میں ہم بحث کررہے ہیں ذیادہ انساف و ترک افراط کے لائق تھا اس کے کہ بیشل اولیائے عظام وعلیائے کرام قد ست امرار ہم کی طرف منسوب ہے۔

پر بیخ محقق رحمته الله تعالی علیه نے در بارصلوۃ الرعا ئب خود نبی سلی الله تعالیٰ علیہ وسلم

ے ایک صدیث بحوالہ جامع الاصول کتاب امام رزین نے تقل کی جس کی وضع اس لئے ہے کہ محاح سند کی حدیثیں جمع کرے اور اس کے آخر بیں ابن اشیرنے تعل کیا۔

هــذا الحديث مما و حدته في كتا ب رزين ولم احده في واحد من الكتب الستة والحديث مطعوان فيها

لینی میرصدیث ش نے کماب رزین میں یائی اور محاح سند میں مجھے ندلی اور اس بر

﴾ قرمايا:"وقد وقع في كتاب بهجة الاسرار ذكر ليلة الرغا لب في ذكر سيندنا وشيخنا القطب الرباني وغوث الصمداني الشيخ محى الدين عبدالقا در الحسيني الحيلاني رضي الله تعالى عنه قال احتمع المشا تخ وكانت ليلة الرغا ئب الى آ خر ما ذكر من الحكاية وذكر ايضا انه بقل عن الشيخين القدو تين الشيخ عبد الوهاب والشيخ عبد الرراق قالا بكر الشيخ بقا بن بطو سحريوم التجميعةالنخنا منبة من رجب السنة ثلث واربعين ومحمسما تة الي مدرسة والدنا الشيح محيى الدين عبد القا در رضي الله تعالى عنه وقال لنا الا ستلتموني عن سبب بكور اليوم انبي رأيت البارحة نورا اضا لت الافاق وعم اقطار الوجود ورايت اسرار ذوي الاسرار قمنها ما يتصل به ومنها ما يمنعه ما نع من الا تصال به ومنا اتنصل به سر الا تصاعف نو ره قطلبت ينبوع دلك النو ر فاذا هو صا درعن الشيخ عبىد النقبا در فا ردت الكشف عن حقيقته فا ذا هو تو ر شهوده قا بل نو ر قبلبه وتبقيا دح هيذا ن النو را ن وانعكس ضيا تو هما على مراته و اتصلت اشعته المتقادحات من محط حمعه الي وصف قر به فا شرق به الكون ولم يبق ملك نزل الليلة الااتاه وصافحه واسمه عندهم الشاهد والمشهو دقا لافاتيناه رضي الله تعالى عنه وقلنا له اصليت الليلة صلوة الرغائب ما نشد.

اذا نطرت عيمي و حو ه حبا بئي فتلك صلاتي في ليا لي الرغا ثب وجوه اذاما اسفرت عن حمالها اضالت بها الاكو ان من كل حانب ومن لم يو ف الحب ما يستحقه فذاك الدي لم يا" ت قط بوا حب

ما مقلمه الشيخ قندس سره واللذي رأه العبد الضعيف غفر الله له في البهجةالكريمة هكذا ولم يبق ملك انزل الليلة الى الا رض واتاه وصا فحه ،،

ليتني كماب منقطاب بجئة الاسرارشريف من حضور يرنورسيد ناغوث اعظم رضي الله تعالى عنه ك ذكرا قدس مين صلوة الرعائب كا ذكر آيا ب كدشب رعائب مين اوليا ويحمع موت الى آخر كلماته، نيزامام ابواكس نورالدين على قدس مره نے بسند خود حضرات عاليات سيدنا سيف الدين عبدالو ہاب دسیدنا تاج الدین ابو بکر عبدالرزاق ابنائے حضور پر نورسیدناغوث اعظم رضی اللہ تعالی عندے روایت کی کہروز جمعہ پنجم رجب ۱۳۳۳ کو حضرت شخخ بقابن بطوقدس سروالعزیز مبح تؤك مدرسدا لورحضور برنوررضى الثدتعالى عنديس حاضر جوئ اورجم سد كما جحد عرفي جيت نبيس كاس قدراول وقت كيون آياء ش في الحاج كى دات الكياورد يكماجس علمام آفاق روش ہو کئے اور جمع اقطار عالم کو عام ہوا اور میں نے اہل اسرار کے اسرار دیکھے کہ پچھاس لور سے متعل ہوئے ہیں اور پچوکسی مانع کے سبب اتصال ہے رک سے ہیں، جواس ہے اتصال یا تا ہے اس کا توردوبالا ہوجاتا ہے ، لویس نے تورکیا کہ اس لور کا فزاندونی کیا ہے؟ کہاں سے چکا ہے؟ ناگاہ كھلا كەرينور حضور برنورسيدنا شيخ عبدالغا دررضي الله تعالى عندے صاور مواہر اب میں نے اس کی حقیقت براطلاع ماہی تو معلوم ہوا کہ بیصفور کے مشاہرہ کا توریبے کہ حضور کے تور قلب سے مقابل ہوکراکیک کی جوت دوسرے پر پڑی اور دولوں کی روشنی حضور کے آئینہ حال پر منعکس ہوئی اور بیآ اپس میں ایک دوسرے کی جوت بڑھانے والے تو رول کے بقعے حضور کے مقام جمع سے منزلت قرب تک متصل ہوئے کہ سارا جہان اس سے جم گاا ٹھااور جہنے فرشتے اس رات اترے تھے سب نے حضور کے باس آ کر حضورے مصافحہ کیا۔

اور کِند الاسرارشریف پی فقیر نے ہوں ویکھا کہ کوئی فرشتہ باتی ندر ہا جواس رات زین پر ندائر ااور حضور کے پاس آ کرمھا فی ند کیا ہو، لینی طائکہ اللہ ذین پر آ ہے اور مجبوب خدا سے مھافی کے ،فرشتوں کے بہال حضور کا نام پاک شاھد مشعو و ہے (شاھد کی مشاھد ہوا لے بین اور مشعو و کہ سب طائکہ ان کے بیاس آئے تھا ل تعالی: ان قوا ن الفحر کا ن مشہو دا ای تنظید الملند کہ اور فول شاہر ادگان دوجہاں نے فرمایا ہم سکر حضور پر ٹور کے پاس حاصر بوے اور حضور سے عرض کی: کیا آئ کی رات حضور نے صلو قالر عائب پر جی ( ایدی جس کے بیاس حاصر کے اور حضور سے عرض کی: کیا آئ کی رات حضور نے صلو قالر عائب پر جی ( ایدی جس کے بیاس حاصر کے اور حضور سے عرض کی: کیا آئ کی رات حضور نے صلو قالر عائب پر جی ( ایدی جس کے

انوار بہ چیکے بیشب شب رغا ئب ہی تھی کہ رجب کی نوچندی شب جو تھی ) حضور پرنور رمنی اللہ تعالی عنہ نے اس پر بیاشعارار شادفر مائے۔

جب میری آنکه میری بیار ایول کے چیرے دیکھے تو بیشبہائے رقائب میں میری تماز ہے۔ دوچیرے کے جب اپنے جمال کا جلوہ دکھا کیں تو ہر طرف سے سارا جہان چک اشھے اور جس نے محبت کا حق پورانہ کیا دہ بھی کوئی واجب نہ لا یا (بیاریاں عالم اقدس کی تجلیاں ہیں) واللہ تعالی اعلم۔ (قادی رضویہ جد بدے/۱۳۳۷ سے ۱۳۳۷)

(44)ومن اليل فتهجدبه نافلةً لك عشى ان يبعثك ربك مقاماً محموداً.☆

اوردات کے کی حصہ بیں تہجر کرویہ خاص تہارے لئے زیادہ ہے تر یب ہے کہ تہیں تہارا رب الی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تہاری حمد کریں۔ (۱۰) امام احمد رضا محدث پر بلوی قدس سروفر ماتے ہیں

(اس سے حضوف اللہ ہے۔ کی فرمنیت پراستدلال ہے) لواس مسئلہ کی بناحضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم پر تہجر فرض ہونے نہ ہوئے پر رہی ۔اگر حضور پر فرض نہ تھا تو بوجہ موا تھ ہت امت کے لئے سنت ہوگا در نہ مستحب۔

"قال قدس سره بقى ان صفة صلوة الليل في حقا السنية اوالا ستحاب يتوقف على صفتها في حقه صلى الله تعالى عليه وسلم فان كانت فرضا في حقه صلى الله تعالى عليه وسلم فان كانت فرضا في حقه فهى معدو بة في حقنا لان الادلة القولية فيها انما تفيد الدب والمواظبة الفعلية ليست على تطوع لتكون سة وان كانت تطوعا فسة لنا \_

ا مام ابن جمام قدس مرونے فرمایا کہ باقی رہا معاملہ رات کی تماز کا کہ آیا جمارے تی میں سنت ہے یا مستخب اتو یہ بات اس پر موقوف ہے کہ وہ سرور عالم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تی میں کیا تھی۔ اگر وہ آپ پر فرض تھی تو جمارے تی میں مستخب ہے ، کیونکہ اول تولیہ اس کے بارے میں مستخب ہونے کا فائکہ ہ وہ تی جی اور موا کہت فعلیہ نقل پر نہیں کہ وہ جمارے تی جی سنت بن جائے ، اور اگر آپ کے لئے یہ نقل تو جمارے کے سنت جوگی۔

اب ال ين كود يجيئة واس من بحي قول جمهور غرجب مخار ومنصور حضور برنور ملى الله تعالى

واثع الاحاديث

عليه وسلم كين شي فرضيت ب، اى برطا برقر آن عظيم شاهداوراى طرف حديث مرفوع وارو.
"قال الله تعالى: ياايها المزمل قم اليل، وقال تعالى: ومن الليل فتهدد به "
الله تعالى كافر مان با عيادراور عنوالي والمرات كوقيام كيا كرورووس مقام برفر
مايا: رات كوتيم اواكيا كرور

ان آینوں میں خاص حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوا مراکئی مفید وجوب۔

ولا ينا فيه قو له تعالى: نا فلة فالنا فلة الزيادة اى زا ثدة فرا تضك او فى درجا تك بتخصيص ايجا به بك فا ن الفرائض اعظم درجا ت واكبر تفضيلا بل مؤيده قو له تعالى :لك، قال الامام ابن الهمام : ربما يعطى التقييد بالمحرور فلك فا نه اذا كان الفل المتعارف يكون كدلك له ولعيره .

اللہ تعالیٰ کا نا ظرفر ما نااس وجوب کے منائی تیس ، کیونکہ نا فلہ کا معنی زائدہ ہے ، اب معنی موگا کہ آپ کے فرائنس یا درجات میں بیا ضافہ ہے کہ آپ پر بیدلا زم دواجب ہے ، کیونکہ فرائنس سب سے بڑے درجہ وفضیلت پر فائز کرنے کا سبب بغتے ہیں ، بلکہ اس کی تا تیداللہ تعالیٰ کے اس ارشا و : لک ، ہے ہور ہی ہے۔ امام ابن ہمام کہتے ہیں : کہ بعض اوقات مجرور ،،ک ،، کے ساتھ مقید کرنا اس بات کا فائدہ دیتا ہے ( یعنی بیرفر انتقل میں آپ کے لئے فائدہ ہے ) کیونکہ متعارف نوافل صرف آپ ہی کے لئے فائدہ ہے ) کیونکہ متعارف نوافل صرف آپ ہی کے لئے بیس بلکہ اس میں آپ اور دیگر لوگ مشترک ہیں۔ معارف نوافل صرف آپ ہی کے لئے بیس بلکہ اس میں آپ اور دیگر لوگ مشترک ہیں۔ عضورا قدر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

"الله هن على فر الض وه لكم سنة الوتر والسواك وقيام الليل"

تمن چري جمه برفرش اورتم برواجب بين: وتر بسواك، قيام شب الفزيز ،
اقول: والمحديث أن لم يصلح حجة فقد استظهر بظاهر الكتاب العزيز ،
وقد نص المحقق نفسه في الفتح القدير مسئلة امرأة المفقو د ان الحديث الضعيف يصلى مر حجالا مثبتا بالاصالة قال وموا فقة ابن مسعود مرجح اعرب الضعيف يصلى مر جحالا مثبتا بالاصالة قال وموا فقة ابن مسعود مرجح اعرب القول: الريد بيرحديث جحت بين بن عن محرق المرقر آن عزيز كالابراسال كاتا تند بو القول: الريد بيرحديث جحت بين بن عن محرقر آن عزيز كالابراسال كاتا تند بو

هنی کی اصل کو ثابت نہیں کرسکتی البتہ مرح بن سکتی ہے ادر کہا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی موافقت ووسرا مرج ہے۔

اقول :وههنا موافقة سلطا ف المفسرين مرجع آخر

امر صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بقيام الليل وكتب عليه دون امته "حضور سيدعالم ملى الله تعالىٰ عليه وآن مشه كالحكم تعاحضور برفرض تعاامت بربيس-الم محى السنة بغوى معالم بن فرماتے بن:

كانت صلومة الليل فريضة على النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم في الابتداء وعلى الامة ، وبقى في حق الابتداء وعلى الامة ، وبقى في حق النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم \_

ابتداء قیام شب سرور عالم سلی انڈرتعالی علیہ وسلم اور آپ کی امت دونوں پر فرض تھا، پھرامت کے حق بیں وجوب منسوخ ہو کیا لیکن رسالتما بسلی انڈرتعالی علیہ وسلم کے حق میں وجوب ہاتی رہا۔اوتلخیصا۔

التدریش ہے: "علیه کلام الاصولیس من مشا تعنا" (جارے مثالی اصولین کی دائے میں ہے۔ اصولین کی دائے میں ہے۔

شرح مواجب زرقانی ش ہے: 'هو قول الاکتر و مالك'' (اکثر علاء اورامام مالک کا یک قول ہے)

موامب مل يع

هذا ما صححه الرا فعي و نقله الو وى عن الحمهور" (رافعي نياي كاللي كالمع كي الحري كالمع كي كالمع كي المعرودي في المعرودي في المعرودي في المعرودي الم

هیخ محقق مولاناعبدالحق محدث دیلوی اضعیة اللمعات بیل قرماتے ہیں: مخاراً ن ست که ازامت منسوخ شدیراً مخضرتصلی اللہ تعالی علیہ وسلم یاتی ماند تا آخر وقد حقق ذلک فی موضعہ۔

مخاری ہے کہ امت ہے منسوخ ہے اور سرورعالم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تن میں بیہ وجوب تمام عمریاتی رہااوراس کی مختیق اس کے مقام پر ہوئی ہے۔ واثع الاحاديث

تو یو ل بھی سنیت تہجر تا بت نہ ہوئی ، اور وہی قد هب استحیا ب موید بقول جمہور ومشرب ومخار دمنعور رہا۔

اقول: شك بين كرتيجرابتدائدام من حضوراقدى في الله تعالى عليه وملم اورحضورى المت سب برفرض تعان سهدت به سورة المدرمل "صلى الله تعالى عليه وملم ،، (جيها كراس برسورة مزل كواه ب، ) تواب ان كافرضيت جوت نائخ برموقوف، امت كرن من من نائخ بدليل اجماع امت ابت وال له نعلم سند الاحماع " (اگر چه بم اس اجماع كل مند سند الاحماع " (اگر چه بم اس اجماع كل مند سند سند سند سند سند الاحماع كل مند سند الاحماع كل مند سنة كاه بين حضوراقد مسلى الله تعالى عليه وملم كراب من دوكل كوبى كوكى الى بى روش دليل جائج بوابي افاده من احتمال الله سند لا مد سند الاحمام الاحتمال بقيم منزه بول "نف ن الاحتمال يقسط معمل جمعة ( كونك احتمال استدلال كوفتم كرديتا باورام محتمل جمعة ( كونك احتمال استدلال كوفتم كرديتا باورام محتمل جمعة ( كونك احتمال استدلال كوفتم كرديتا باورام محتمل جمعة ( كونك احتمال استدلال كوفتم كرديتا باورام محتمل جمعة ( كونك احتمال استدلال كوفتم كرديتا باورام محتمل جمعة في جونك وي بوسك)

عديث ام الموشين صديق الله تعالى عنها: ان الله عز و حل افترض قيام الليل في اول هذه السورة فقام نبى صلى الله تعالى عليه وسلم واصحا به حو لا وامسك الله خا تمتهما اثنى عشر شهر افى السماء حتى انزل الله في احر هذه السورة التحفيف فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة رواه مسلم وابو داؤد والنسائى\_

اند عزوجل نے اس سورة کی ابتدایس قیام شب فرض فر مایا توسر ورعالم سلی الله تعالی علیه وسلم اورآپ کے محابد رضی الله تعالی عمیم اجمعین نے ایک سال تک قیام کیااوراس سورة کے آخری حصہ کوالله تعالی نے باروماہ تک آسان پر دو کے رکھاحتی کہ اس سورة کے آخریس تخفیف نازل ہوئی تو فرض ہونے کے بعداب قیام شب تفل بن گیا۔ اس کو مسلم ابودا و واورنسائی نے دوایت کیا۔

میر حضورا قدس ملی الله تعالی علیه وسلم سے سنے میں نص بیس ولہذا علامہ زرقانی نے شرح مواہب میں قرمایا:

دلالته نیست بقویة لا حنماله (اس کی دلالت اخمال کی وجهد ( صفورا کرم کے جن میں شخیر) قوی نہیں۔

10 x x x x x x x 3

## رسائل الاركان مولانا بحرالعلوم على ب:

هذا لا يقنع به القائل بالفريضة لا مه يقول لعل ام المومنين ارادت ان صلوق الليل كانت فريضة على الامة ثم نسخها الله تعالى عن الامة وصارت نفلا واما عليه صلى الله تعالى عليه وسلم فبقيت الفريضة كما كانت يطهر من حاتمة سورة المزمل اه

اقول :كانه يريد قوله تعالى: علم ان لم تحصوه فتا بعليكم، وقوله تعالى: علم ان سيكون منكم مرضى وا خرورن يضربون في الارض يبتغون من فضل الله ، هاالطاهر ان الخطاب فيه للامة .

جوصفور برفرضیت تہجر کا قائل ہے وہ ام الموشین رضی اللہ تعالی عند کے اس فر مان ہے قائع نہیں ہوسکتا ، کیونکہ وہ کہ سکتا ہے آپ کا مقصد بید بیان کرنے کا ہے کہ پہلے قیام شب امت پرفرض تھا بھرفرض منسوخ ہوکرنفل ہو گیا۔ رہامعا ملہ سرور عالم علی اللہ تعی علیہ وسلم کا تو وہاں بہ فرض بی یاتی رہا جیسا کہ خاتم نہ سورة ہے فاہر جوریا۔ وہا۔

اقول: شایداس سے ان کی مراد خاتمہ سورہ کے بیدالفاظ ہوں کدا نشر تعالی نے فر مایا: وہ جا نتا ہے اے مسلمانو! تم ہے رات کا شار تہ ہو سکے گا تواس نے اپنے کرم ہے تم پر جوع فر مایا۔ اور اللہ تعالی کا فر مان: وہ جا نتا ہے کہ عنقریب تم میں کچھ نیار ہو تکے اور پچھ زمیں پر سفر کریں کے مالٹہ کا فضل تلاش کریں گے۔ کے ونکہ فاہر بھی ہے کہ یہاں خطاب امت کے لئے ہے۔ مالٹہ کا فضل تلاش کریں گے۔ کے ونکہ فاہر بھی ہے کہ یہاں خطاب امت کے لئے ہے۔ مم اقول: جمیں احمال کافی خصوصا جبکہ یوجہ عدید واس کا پروز چاتا ہو۔

اولاً: اى مديث شل لفظ الوداؤد لول بن

واح الاحاديث

کہ ہاں پڑھی ہے۔فر مایا انس سورۃ کا ابتدائی حصہ جب ٹازل ہوا تو حضور کے اصحاب نے بہاں تک قیام کیا کہ ان کے پاؤں سوج کئے ،لیکن اس کا آخری حصہ بارہ ماہ تک آسان پرروک لیا، پھر جب آخری حصہ بازل فرمایا تو قیام شب فرض ہونے کے بعد نقل بن کمیا

ٹانیا: خودام المومنین ہے مدیث گزری کہ قیام کیل حضور اکرمصلی اللہ تعالی علیہ وسلم برفرض اورامت کے لئے سنت تھا۔

۔ ان ان طرح این عماس رضی اللہ تعالی عظم انے نئے ذکر قرمایا کمار وا ہ ابو واؤ و (جیما کہ ابو واؤ و (جیما کہ ابو واؤ و (جیما کہ ابو واؤ و کہ ان ان ان کہ و کہ ان کا میں اللہ ان کا میں کما تقدم۔

رابعاً: جب ام الموسين كاار شادان تك يجيافر مايا: "مسلقت كما بيناه مسلم والنسائي في الموسين كاار شادان تك يجيافر مايا" والنسائي في الأمول في قرمايا، جيماكوا مسلم اور تسائي في بيان قرمايا من اورقر مايا" هدذا والله هو المحديث كما عند ابى داؤد" (الله كاتم بيرون حديث مجيماكه الاداؤدك يهال ميد) الراس كمن ووات فلاف جمع بيان قرمات \_

مم اقول ( پر میں کہتا ہوں ) بلکہ تحقیق ہے کہ آخر سورۃ نے مطلق قیام کیل شخ نہ فرمایا

بلکہ اول سورۃ میں جونصف شب یا قریب برنصف کے تقدیم تی اے منسوخ فرما کر مطلق قیام کی

فرضیت ہاتی رکی لے و لیہ تبعالی: فنا ب علیکم فا فردا مانیسر من الفرآن ۔ ( کیونکہ اللہ
تعالی کا ارشادے: اللہ تعالی نے اپنے کرم سے تم پر رجوع فرمایا ہے کہ اب تم اتنا قرآن پڑھوجوتم

پر آسان ہو۔ اس کے بعد پھردویارہ شخ مطلق ہوکرا سخیاب رہا ہے۔

جلالین شریف می بند خف عسم بقیام ساتیسر منه ثم نسح ذلك باالصلوات الخدس الفرتعالی فرات بوع آسانی كساته بندول برقیام ماالی ساته بندول برقیام ركها بجرید قیام بایج تمازول كافرضیت كے بعد منسوخ بوكیا۔

كشاف وارشاد العقل وغيرها من هـ

عبر عن الصلاة بالقرأة لا نها بعض اركا نها كماعبر عنها بالقيام والركوع والسحود يريد فصلوا ما تيسر عليكم ولم يعذر من صلاة الليل وهذا ما سخ للاول ثم نسخ جميعا بالصلوات الخمس \_

16 5 5 4 5 8 9

وامع الاحاديث

یہاں نماز کوقرات ہے تجیر فر مایا ہے کیونکہ قرات نماز کارکن ہے جیسا کہ نماز کوقیام، رکو عاور ہجو د کے ساتھ تعبیر کیا ہے، مقعمد ریہ بنا کہتم اتن نماز پرھتے رہوجوتم پرآ سان ہولیکن قیام شب نہیں چھور سکتے ،اور ریحکم ابتدائے سورۃ کے لئے نائخ پھر پانچ نمازوں کا تھم ان سب کے لئے نائخ قرار یایا۔

تفر کرفی فتو حات الہد میں ہے نعد فا هو الاصح ( بھی اسم ہے۔ ام المونین یقیناً نائے اول کا ذکر فرماری ہیں ، ہم شلیم کرتے ہیں کہ اس میں حضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی داخل، پھر اس سے انتقائے فرضیت کہاں حاصل، نائے ٹانی ہیں حضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دخول کب ٹابت ہوا ، نہ ہر گز اس میں کوئی نص نازل ، تو حدیث فدکور ہے انتقائے وجوب پر نمسک سرے ہے ذائل۔

وههنا تحقیقات أخر احل واعز اتینا بها بتو فیق الله العلی الا كبر فی رسا له النا صنفنا ها بعد ورود هذا السوال فی تحقیق هذا المقال سمینا ها "رعایة المنة فی ان التهحد نفل ام سنة ،، فلسطر ثمه والحمد لله علی كشف الغمة " يهال ويگرنهايت الجم تحقیقات بين الله ی تو شخص النا کرده و الحمد الله علی كشف الغمة " يهال ويگرنهايت الجم تحقیقات بين الله ی تو شخص سان کاذ کرجم ناس سوال كورود كه بعدا پنا ايك رسال (جس كوجم قال گخص شن شن تعنیف كیا ب) ش كیا بهاس کانام، رعا به المسنة في ان الته حد نفل ام سنة ، اس کامطالع سيخ الله تعالى کاشر به كهاس في عقد كول ديد.

نسم القول وبها الله النو حيق: فقير كنزد بك الى مبحث من تحقيق بيه كه يهال دو چيزي جي مملاة ليل بنماز تبجر ملاة ليل بروه نماز نفل كه جو بعد فرض عشاء رات مي پرهى جائے حضورا قدس ملى الله تعالى عليه وسلم فرماتے بين:

"ماكا د بعدصلاة العشاء فهو من الليل رواه الطبراني عن اياس بن مطوية المرنى رضى الله تعالى عنه بسند حسن جوتماز بعدعشاه يزهم جائد ووسب ممازشب ب، العطرائي ترسندس كماته وحرساياس بن معاويه المرتى والترقعالى عند مدروايت كما حدد عدروايت كما معدد عند مدروايت كما معدد عند مدروايت كما به مدرواي كما بودرواي كما به مدرواي كما به

بد بيتك سنت مؤكده ب كراس بس عشاء كى سنت بعد بد بلكرسنت جربمى واقل معيمين

ش ام الموشن صدیقدرض الله تعالی عنیا سے ب: کانت صلو ته صلی الله تعالیٰ علیه وسلم الموشن صدیقدر مضان وغیره ثلث عشرة رکعة باللیل ومنها رکعنا الفحر . "آپ سلی الله تعالیٰ علیه ورکعات فیردیس تیره رکتیس تیره رکتیس می دورکعات فیرکیمی بین . . . فیرکیمی بین .

اس معنى پر صنوراقدس ملى الله تعالى عليه وسلم في صلوة الليل كو بعد فرائض جرنماز سے الفضل بتايا" كها له معن ابى هويرة رضى الله تعالى عنه ير فعه افضل الصلاة بعد الفريضة صلوة الليل ...

جبیہا کہ مسلم میں حضرت ابو ہر رہ درضی اللہ تعانی عنہ ہے مروی ہے کہ فرائض کے بعد افعال تماز رات کی تماز ہے۔

ورنہ جمہورعلاء کا اتفاق ہے کہ سنن را حبہ سسنون نماز وں سے افضل ہیں ،اور ہمارے ائمہ کا اجماع ہے کہ سنت فجر را حبہ سے بھی اعلی واجل ،اور نماز تھجد ووثفل کے بعد فرض عشاء قدرے سوکرطلوع فجر سے پڑھی جائیں۔

طبرانی حجاج بن عمرورضی الله تعالی عنه عدراوی باب:

معالم ص ہے:

التهجد لا يكون الا بعد النوم - تيم سون كيد بوتى -

حليه شين قاضى حسين سين النه في الاصطلاح صلوة التطوع في الليل بعد النوم "اصطلاح بسرات بسسوت كيعدلوافل كادا يكى كوتيد كهاجاتا ب ولهذاردافي ارض قرابا:

صلوة الليل وقيام الليل اعم من التهمدرات كي ثما زاور قيام ليل ع تجيرعام

، بیمتنب سے زائد نہیں ورنہ سوٹا بھی سنت موگدہ ہوجائے اور شب بیداری مناہ تخرے کہ تبجد سنت موکدہ ہوئی اور وہ بے نوم حاصل نہیں ہوسکتی ،اور سنت موکدہ کا حصول جس پر

NAVE OF THE PARTY OF THE PARTY

موتوف ہو وست مولاد ہے۔ لان حکم المقدمة حکم ما هي مقدمة له "كونكه مقدمة كا ترك مطلق يا مقدمة كا ترك مطلق يا مقدمة كا ترك مطلق يا بعد عادت هناه اور بعد اصرار كبيره، شب بيدارى كى عابت بيتى كه متحب ہوتى محر جب وہ ترك سنت مؤكده كى مو جب تو مستحب ہوتى محر جب وہ ترك سنت مؤكده كى مو جب تو مستحب كيمى ، محروه و ممنوع ہوتى لازم ، كوئى مستحب كيمى بى فضيات والا ہو جب كى سنت مؤكده كے فوت كا موجب ہومتحب بيل ہوسكا مذموم ہوگا۔

المارے الم فرصب سيدنا الم اعظم رضى الله تقالى عند في ييناليس برس عشاء كے وضو سے منح كى فماز براحى ، كيا معاذ الله ينتاليس سال كافل ترك سنت موكده براصرارفر مايا" فقد ظهر الحق واسفر الفلق و بقية الكلام في تلك الرسالة والحمد لله رب الحلالة " ( حن واضح موكيا من طلوع موكى اور بقيدكلام بمارے اس فدكوره رساله بن سے ، حمد مه له " ( حن واضح موكيا من طلوع موكى اور بقيدكلام بمارے اس فدكوره رساله بن سے ، حمد مه ما حب جلال رب كى والله سبحا نه و تعالى اعلم ـ ما حب جلال رب كى والله سبحا نه و تعالى اعلم ـ (قاوى رضو يحد يد علام - ١٠٥)

می بخاری شریف میں ہے: حضور شفع المذہبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے عرض کی منام محود کیا چیز ہے؟ فرمایا: هو الشفاعة، وه شفاعت ہے۔

آیت: "ولسوف بعطیك ربك فترضی" اور قریب ترب تحجے تیرارب اتاویکا كروراضي بوجائے گا۔

ویلی مندانفردوس می امیرالموشین مولی علی کرم الله تعالی وجهدسداوی وجب به ایمی مندانفردوس می امیرالموشین مولی علی کرم الله تعالی وجهدسد و و احد من آیت اثری حضور شغیج المد مبین سلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: اذن لا ارضدی و و احد من امتی فی النا ر "نیعی جب الله تعالی محصرات کردین کا وعد و فرما تا ہے تو میں راضی نه بول ما اگر میراایک امتی مجی دوز خ مین رہا ، اللهم صل و سلم و با رف علیه

طبرانی اوسط اور بزار مسنداس جناب مونی انسلمین رمنی الله تعالی عنه ہے را وی حضور شفیج المیذ مبین صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں:

"اشفع لا متی حتی بها دیسی رہی ارضیت یا محمد فا قول ای رہی رضیت ۔ "ش اپنی امت کی شفاعت کروں گا یہاں تک کہ میرارب پکارے گا اے محمد تو راضی ہوا؟ ش عرض کرول گا ہے میرے دب ش راضی ہوا۔

آیت: قال الله تعالی واستغفر لذنبك وللمؤمنین والمؤمنات "اس آیت شما الله تعالی واستغفر لذنبك وللمؤمنین والمؤمنات "اس آیت شمل الشد تعالی المسلم " كوهم دیتا به کرمسلمان مردول اور مسلمان مورثول کے گناه محصب بخشوا و راور شفاعت كا به کانام به؟

آیت نقال الله و استغفروا الله تعالی: ولو انهم اذ ظلموا انفسهم حاق ك فا ستغفروا الله و استغفرلهم الرسول لو حدوا الله توا با رحيما " اور چبائي جانول پرظم كري تيرے پاس حاضر بول پر خدا سے استغفار كري اور دسول ان كى بخشش ما تكے تو بے شك الله تعالى كوتو برتول كر نے والا مهر بان يا كي ۔

اس آیت میں مسلمانوں کوارشادفر ماتا ہے: اگر گناہ ہوجا کیں تواس نبی کی سرکار میں صا ضربوں اور اس سے درخوا ست شفاعت کرد ہے جوب تہاری شفاعت فر مائے گا تو بقیبتا ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے۔

آیت: "قال الله تعالی واذ قبل لهم تعالو ایستغفر لکم رسول الله لووا رؤسهم" - جب ال منافقول سے کہا جائے آؤر سول اللہ تہماری مغفرت قرما کیں گے تواسیخ سر پھیر لیتے ہیں۔

اس آیت جمل منافقوں کا حال بد آل ارشاد ہوا کہ حضور شفیج الرزیمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شفا حت جمیں جانچے۔ پھر جوآج نہیں جا ہے ووکل نہیں یا کیں سے ۔اور جوکل نہ یا کیں سے جمیں بہرہ مند فرائے۔

## حشر میں ہم بھی سیرد تھیں کے مشرق جان سے التجانہ کرے

وصلی الله تعالی علی شفیع المد دبین واله وصحبه و حزبه احمعین ۔
شفاعت کبری کی حدیثیں جن بی صاف صرح ارثاد ہوا کہ عرصات محشر بی وہ طویل
دن ہوگا کہ کائے نہ کئے، اور سرول پر آفآب اور دو ڈرخ نزدیک، اس دن سورج بیل دی برس
کال کی گرمی جمع کریں گے اور سرول سے پھی فاصلہ پرلا کررکھیں گے، بیاس کی وہ شدت کہ
خدا نہ دکھا ہے، گرمی وہ قیا مت کی کہ اللہ بچائے، یا نسول پسینہ زبین بی جذب ہو کراوپر
خدا نہ دکھا ہے، گرمی وہ قیا مت کی کہ اللہ بچائے، یا نسول پسینہ زبین بی جذب ہو کراوپر

على الغير وسورة الماسواء العاديث الاحاديث

طے کھا کیں گے، گھبرا گھبرا کر دل حلق میں آ جا کیں ہے ، توان عظیم آفتوں میں جان ہے تنگ آ كرشفيع كى تلاش ميں جا بجا پھريں ہے،آ دم ونوح فليل وكليم مسيح عليهم الصلوة والسلام كے پاس عاضر ہوکر جواب صاف میں ہے، سب انبیا وفر مائیں مے ہمارا میر تبدیس ، ہم اس لائق نہیں ، ہم سے بیکام ند فکلے گا بغسی تنسی ہم اور کسی کے باس جاؤ، یہاں تک کرسب حضور پرنور خاتم النهيين سيدالا ولين والأخرين شفع المذنبين رحمة للعالميصلي اللدتعالي عليه وسلم كي خدمت ميس عاضر ہو تھے ،حضورا قدس ملی اللہ تعالی علیہ وسلم "ان الها ان الها" قرما کیں سے ، لین میں ہوں شفاعت کے لئے۔ مجرامیے رب کریم جل جلالہ کی یارگاہ میں حاضر ہو کر بجدہ کریں ہے، ان كارب تارك وتعالى ارثا وقرمائ كانها محمد ارفع را سك وقل تسمع وسل تعط وانسف تشفع - ائترابام الماؤاورع فروتهاري بات ي جائے كى اور ما كوكة جيس عطا ہوگا اور شفاعت کرو کہ تہاری شفاعت تبول ہے۔ یہی مقام محمود ہوگا جہاں تمام اولین وآخرین میں حضور کی تعریف وحمد وشنا کاغل پڑ جائے گا اور موافق ونخالف سب برکمل جائے گا، ہارگا ہ الٰہی مس جووجة بت بهارے آق كى بيكسى كى بيس -اور ملك عظيم جل جلا لد كے يهاں جو عظمت مارے مولی کے لئے ہے کی کے لئے بیں۔ والحمد لله رب العالمين۔ ( فناوي رضويه قد مم اا/۱۳۲۲ تا ۱۳۲۲)

عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن المقام المحمود دفقال هو الشفاعة \_

حعرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنها بروايت ب كه رسول الله صلى الله تعالى عنيه وسلم مصوال جوامقام محود كياب؟ ارشاد فرمايا: شفاعت -

عن أبي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه قال: سئل عنها رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وصلم يعني قوله تعالى "عسي ان يبعثك ربك مقاما محمودا "فقال: هي الشفاعة

حضرت الوجرير برضى الثدتعالى عند مدوايت بكررسول الثمنى الثدتعالي عليدوسكم سے آیت کریمہ عسی ان بعدك الآبه كاتغيرمعلوم كائن توفر مايا: وه شفاعت ہے۔ عن عبـد الله بن مسعود رضي الله تعالىٰ عنه قال : ان الله عرو حل اتخذ ابراهيم

N A 2 9 9 7 7 4 1 1 1 1 1 1 1 1

خليلا، وان صاحبكم صلى الله تعالىٰ عليه وسلم خليل الله واكرم الخلق على الله ،ثم قرأ عسىٰ ان يبعثك ربك مقاما محمودا ، قال : يقعده عليالعرش\_

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بیشک اللہ عنوالی نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوقة والسلام کو خلیل بنایا ، اور بیشک تنہارے آقا محمسلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی کے میں مطلبہ وسلم اللہ تعالی مطلبہ وسلم اللہ تعالی میں مطلب اور تمام علق سے اس کے نزدیک عزیم وجلیل جیں۔ پھر یہ بنی آب تا اللہ تعالی تعالی اللہ تعالی تعال

(۱۱) امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

امام عبد بن حميد وغير ومغسرين حضرت مجامة تلمذرشيد حضرت حمر الامه عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما يهاس آيت كي تغيير مين راوي .

معالم التريل ٢١/٣٥

يحلسه الله تعالىٰ معه على العرش\_

الله تعالى عرش يراجيس الين ساته بنعائ كار

لینی معیت تشریف و تکریم ، که وه جلوس و مجلس سے پاک و متعال ہے امام قسطلانی مواہب لدنیہ میں ناقل ،امام علامہ سیدالحفاظ شخ الاسلام ابن ججرعسقلانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے میں۔۔۔

مجاہد کا بیقول ندازروئے تقل مدفوع نداز جہت نظر منوع ،اور نقاش نے امام ابودا و و معاجب سنن سے نقل کیا۔

> من انکر هذا الفول فهو منهم جواس قول سےان کارکرے وہ تم ہے۔ اسی طرح امام دار قطنی نے اس قول کی تصریح فرمائی اوراس کے بیان میں چندا شعار نظم کئے ۔ کما فی شیم الریاض ۳۳۳۳/۲ و داشعار ریہ جیں۔

حديث الشفاعة عن احمد الله احمد المصطفى لسدة وقد حاء الحديث باقعاده الله على العرش ايضا ولا نححده امروا الحديث على و حهه الله ولا تد خلوا فيه ما يفسده و لا تنكروا انه قاعد الله و لا تنكروا انه يقعده

والعالاطاديث

حضور شفیج المردبین رحمت عالم سلی الندتعاتی علیه وسلم کی شفاعت کے سلسلہ بیل حدیث مسلم مردوی ہے۔ نیز حدیث بیل ریجی مردی ہوا کہ اللہ تعالیا عرش اعظم پر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مشکن قربائیگا ہم اس کا ان کارنبیل کرتے ، اس سلسلہ بیل حدیث شریف کواس کے متن وسند کو درست جانواس بیل کی طرح کا طعن متاسب نہیں نہ اس بات کا ان کارکرد کہ حضور عرش بریں پرجلوس فربا کمیں کے اور نہ اس بات کا ان کارکرد کے داللہ تعالی انکو اس مقام رفع پرفائز فربائیگا۔

در حقیقت بیامام واحدی پران حضرات کاردوا نگار ہے کہ انہوں نے حضور سیدعالم صنی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عرش اعظم پر جلوس فرمانے کا نہایت شدومہ سے انکار کیا اور محض بطور جزاف اس کوقول فاسد کہہ کررد کردیا۔ پہلے تو کہا معاملہ بہت خت ہوگیا ہے۔ پھر بولے: عرش الی پر جلوس کی بات وہ بی کہ سکتا ہے جس کی عقل جس فتور ہواورد بن سے ہاتھ دھو بیٹھا ہو۔ پھر اس طرح اپنے گمان فاسد کو جابت کرنے کے لئے بے معنی دلائل دینے کی کوشش کی ۔ لیکن علی عرب کرام علیم الرحمۃ والرضوان نے ان کے اقوال ، کومردود کہا، جیسا کہ ہماری پیش کردہ تصریحات سے واشح ہے اور مزید تعصیل کے لئے مواجب لدنیہ اور اس کی صفیم وجلیل شرح ترفانی کی طرف رجوع سیجئے۔

امام واحدی کی سب سے بڑی ولیل اس مقام پر بیہ کداللہ تقائی نے اللہ تقائی نے اللہ قدا '' فر الله اللہ تعدا '' فر الله اور مقام موضع قیام کو کہا جاتا ہے نہ کہ موضع قعود کو۔ امام زرقانی نے اس کا جواب یوں دیا۔

مقام کواسم مکان ندما کرمصدرمینی ما ناجائے اور بیصدرمفول مطلق کے قائم

مقام قرارد با جائة مطلب يول بوكا عسى ان يبعثك بعثا محمودا

ا قول وبالله التوفق: عرش اعظم پرجلوس محدى كى رفعت ويزرگى تواضع كے بعد موكى \_خود حضور فرماتے ہيں:

جس نے اللہ تق کی رضا کے لئے تواضع کی اللہ تعالی اس کو بلند فر مائیگا۔ تو عرش اعظم پر جلوس اس وفت ہوگا جبکہ حضور شفع المدنبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گنبگاران امت کے لئے رب کے حضور قیام کرینگے اور ہارگاہ رب العزت سے شفاعت کا برواندل جائیگا تو وہ

N A - 9 - 4 - 10 - 3

۳۸.

على النير الورة الاسراء مكان مقام محمود جوگا ور پر مقعد محمود يعني عرش الهي يرجلوس \_

الله تعالیٰ کے کلام مبارک بی اس طرح کے نظائر کثیر ہیں کہ بعض چیزوں کے ذکر پر اقتصار ہوتا ہے۔ جیسے واقعہ معراج میں صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر نذکور ہے اور باتی سے سکوت۔ وغیرہ

نیز احادیث سے ٹابت ہے کہ حضور شفع الاہم مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب العزت کے حضور شفع الاہم مسلی اللہ تعالیٰ کے حضور ایک ہفتہ یا دو ہفتہ کی مقدار طویل سجدہ کریٹکے گھر سر سجدہ سے اٹھا کینگے ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے احوال کا نام مقام محمود تو رکھا لیکن مسجد محمود ندر کھا۔ چنا نچہ جسب ہودکی تی ہیں سمجھی گئی تو تھودہ جلوس عرش پریں کی تھی کیوں مجھی جا رہی ہے۔

امام واحدى ييمى كيتے بيل كد،

مثلاً جب بدکھا جائے کہ بادشاہ نے قلال فض کو بھیجا تو اس سے بدی سمجھا جاتا ہے کہ اس فض کوتوم کی مشکلات حل کرنے کے لئے بھیا گیا ہے نہ کہ بیمنیوم لیا جائے کہ بادشاہ نے اس کو اپنے ساتھ بٹھالیا۔

امام ذرقانی فرماتے ہیں: یہ قول ومثال مردود ہے۔ کہ یہ ایک عادی چیز کی مثال انہوں نے دی کیااس سے تخلف جائز نہیں۔علاوہ اس کے یہ بھی میکہ آخرت کے احوال کو دنیا کے احوال بر قیاس نہیں کیاجاتا۔

اقول وبالله التوقیق: الله تعالی کاحضور رحمت عالم سلی الله تعالی علیه وسلم کو جمیجنا اس کے ہوگا کہ سب الله کے حضور جمع ہوں تا کہ ان کا حساب و کتاب ہو محض کسی قوم کے پاس بھیجنا مراد نہیں ۔ تو ممکن کہ بھیجنا والیسی پرجلوں کے لئے ہے نہ کہ محض ارسال و بھیجنا مقصود ہے۔ ساتھ ہی یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ بھیجنا جس طرح جلوں کا غیر ہے اس طرح الله تعالی کے حضور قیام کا بھی مخائر ہے ۔ تو کیا اس قبل وقال ہے مقام محمود کی تفی کے بھی در ہے ہو۔ و لکن الهوس یا تی بالعمدائی ۔

امام زرقانی نے فرمایا:

کہ واحدی کا بیا کہ اسلام کے عرش اعظم پر جلوس محدی کا قائل کم عشل اور بے دین ہی ہو سکتا ہے" محض جزاف واٹکل ہے جو کسی طالب علم کو زیب جبیس دیتی چہ جائیکہ عالم وفاضل۔

جبكه يه بات جليل القدر تابعي حضرت مجامد سے ثابت ہے، نيز اس كے حل دومحاب كرام حصرت عبداللدين عباس اور حضرت عبداللدين مسعود رضى الله تعالى عنهما ي مروى موار

فلمن : بلكة تين صحابة كرام سے كه تيسرے معرب عبدالله بن سلام رضى الله تعالى

عنه ہیں، حصرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنهما کی روایت آئے والی ہے۔

برسب کھے لکھنے کے بعد میں نے ایک مرفوع حدیث بھی اس سلسلہ میں دیکمی جسکوا مام جلیل حضرت جلال الدین سیوطی نے درمنٹور میں امام دیلمی کے حوالہ سے تقل کیا۔ عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال :قال رسول الله صلى الله تعالىٰ

عليه وسلم: عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا ، قال : يجلسي معه على

حضرت عبدالله بن عمرض الله تعالى عنهما يروايت ب كدرسول الله سنى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: آیت کر بر منقریب آپ کارب آپکومقام محود عطافر مانیگا، کی تغییر بیب كدرب تبارك وتعالى مجهيع رش اعظم يرايي ساته بشمائيكا-

مطلب ہم نے پہلے واضح کرویا کہ یہ معیت تشریف و تکریم ہے۔، ابن جیبہ نے اس مقام پر کمی ہات کہدری ہے کہ تھلبی کے ساتھی واحدی فنون عرب چی ان سے آ کے تھے لیکن اجاع سلف چی نہایت دور تھے۔ حالانکہ ابن جیسہ خود بھی سلف کی انباع میں کوسوں دوررہے اور بہت کچھ تخالفت کی۔

خلاصة كلام بيه الم كراس كومانو جوہم نے امام ايودا ؤدمها حب سنن ،امام دارتطني ،اور امام عسقلانی وغیرہم اکا برانل سنت اور ائمہ دین وطت کے اقوال وارشا دات سے ثابت کیا ہیں۔ ہرگز اس طرف توجہ نہ دینا جوائے گمان کے مطابق اس کے مشربیں جبکہ ان کی حیثیت بھی وونیں جوان حضرات کی ہے، والحمد اللہ رب العالمین \_

(۸۲)قىل كىل يىعىمىل عىلى شاكلته طفريكم اعلم يمن هو اهدى سبيلا.\*

تم فرماؤسباب كيند بركام كرتے بيل تو تمهارا رب خوب جانتا ہے كون زياده راه پر ہے۔

WANT 1, 4 W . 3

على الغير المورة الماسواء والمع الاحاديث

(۱۲) امام احمد رضا محدث بربلوی قدس سره قرمات بین (اس آیت میں ہے کہ برخص اپنے ہی طریقہ پر کاربندر ہتا ہے، توجولوگ مسلمانوں کی دن رات تکفیر کرتے ہیں ان کا بھی اشارة اس میں ذکر ہے کہ)

پھر تم برتم یہ کہ دوان محر مات کا صرف ارتکاب ہی جیس کرتے ، انہیں حلال و مباحات بلکہ افضل حسنات بلکہ اہم واجبات بجھتے ہیں۔ بہات اگر تاویل کا قدم در میان نہ ہوتا تو کیا پکھ ان کے بارے بھی کہنا نہ تھا ، اللہ تعالی نے بید مین پر استقلال اور کلہ کلیب کا ادب وجلال بمد و کر مہم اہلست میں کو عطافر مایا ہے کہ بد نہ بہان کمراہ ہماری تکفیر کریں ہم پاس کلمہ سے قدم باہر نہ دھریں ، وہ ہر وقت اس قلر بھی کہ کہی طرح ہم کو مشرک بنا کیں ،ہم ہمیشہ اس خیال بھی کہ جہاں تک ممکن ہوا تہیں مسلمان میں بتا کیں۔ جیسے وہ بھوگی او بی جس کے بیچے ہری بولیں رہیں ور اور ان بھی شیر اور آگے صاف میدان پھر آباد شہر، وہ بولوں کی ہریا کی پر میاریں تو ڈ تی اور پلی بر میاریں تو ڈ تی اور پلی بر میاریں تو ڈ تی اور پلی بر میاریں کہ تا تا زیانے لگا تا آگ بر میات کہ آباد کی جوادر سوار کو بھی مہلکہ بھی ڈالے ، سوار مہیزیں کرتا تا زیانے لگا تا آگ بر میات کہ آباد کی بھا کہ آباد کی بھا ہے۔

ھو نا فتی عطفی وقد امی الھوی وانی وایا ھا لمعتلفان میری سواری کی خوا ہش میرے پیچے ہے اور میری خواہش آگے ہے اور میں اور وہ دوٹول مختلف ہیں۔ (فآوی رضوبہ چدید ۲۹۰/۲)

(۱۰۱)وقراناً فرقد لتقراهٔ صلى الداس على مكث ونزلله تنزيلا.

اور قرآن ہم نے جداجدا کرکے اتارا کہتم اے لوگوں پر تشہر تشہر کر پڑھواور ہم نے اسے بندر تنگر مور اکراتارا۔

(۱۳) امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے بیں اس آیت کی تغییر سورة فرقان آیت ۳۲ میں ملاحقد کریں۔۔مرتب۔۱۲۔

## سورة الكعف بسم الله الرحيم

الله كے نام ہے شروع جو بہت میریان رحمت والا

(44)ومن اظلم ممن ذكر بأيت ربه فاعرض عنها ونسى ماقدمت يلمط اننا جعلنا على قلويهم اكنة ان يفقهوه وفيّ اذانهم وقراً طوان تدعهم الى الهذى فلن يهتدوا اذًا ابداً . \*

ان کی بنسی بنالی اوراس سے پڑھکر خالم کون جسے اس کے دب کی آیتیں یا دولائی جا کیں اوروں سے مند کھیر لے اور اس کے ہاتھ جو آ کے بھیج بھیے اس بھول جائے ہم نے ان کے دلوں پر خلاف کرد ہے جیں کہ قرآن نہ جھیں اور ان کے کا توں میں گرانی اور اگرتم انہیں ہوا ہے۔
کی طرف بلاؤ تو جب بھی ہرگز بھی راونہ یا کیں گے۔

(۲) امام احمد رضا محدث بربلوی قدس سره فرماتے ہیں اس طرح وعظ علما وکو کر وہ مجھ کے نہ سنتا اور دہاں سے چلا جانا تلم علیم ہے۔
( قرادی رضو بہجدید ۲/۳۲۸)

(١٤) فرجدا عبدًا من عباننا أتينه رحمةً من عنننا وعلمنه من لدتا علماً الله

تو ہمارے بندوں میں ایک بندہ پایا جے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اسے اپنا علم لدنی عطا کیا۔

(۳) امام احدرضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں سیدنا خصر علیہ السلام جمہور کے نز دیک نبی ہیں اور ان کو خاص طور ہے علم غیب عطا

-4-199

عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالىٰ عنهما قال : حد ثني ابي بن كعب رضي

الله تعالىٰ عنه ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قال : ان موسى هو نبي بني اسرائيل سأل ربه فقال اي رب ! ان كان في عبادك احد هو اعلم مني فادللني عليه فيقيال له : نعم في عبادي من هو اعلم منك ، ثم نعت له مكانه و اذن له في لـقيـه ، فـحرج موسى معه فتاه و معه حوت مليح، و قد قيل له اذا حي هذا الحوت في مكان فصاحبك همالك و قد ادركت حاجتك، فخرج موسى و معه فتاه، و معه ذلك الحوت يحملانه ، فسار حتى جهده السير ، وانتهى الى الصخرة والي ذلك المماء ، مماء الحياة ، ومن شرب منه خالد، ولايقاربه شيع ميت الاحي ،فلما نزلاً ، ومس الحوت الماء حي، فاتحذ سبيله في البحر سرباً ، فانطلقا، فلما جاوز ا منقلبه قال : موسى : آتما غداء نا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ، قال الفتي و ذكر، ا رأيت اذ اوينا الى الصحرة فاني بسيت الحوت و ما ابسانيه الا الشيطان ان اذكره و اتنحد سبيله في البحر عجبا ، قال ابن عباس فظهر موسى على الصحرة حيس انتهيا اليها ، فاذا رحل متلفف في كساء له فسلم موسى فرد عليه العالم ، ثم قبال له : و منا حياء بك؟ ان كيان لك فيي قومك لشغل؟ قال له موسى : حفتك لتعلمني مما علمت رشداء قال انك لن تستطيع معي صيرا و كان رجلا يعلم علم الغيب قد علَّم ذلك \_

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی حتیما ہے دوایت ہے کہ جھوسے حضرت افی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فر مایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:
حضرت موی نی بی بن اسرائیل نے اللہ تیارک و تعالی سے عرض کی: اسے میرے رب! اگر تیرے بندوں میں جھے سے زیادہ علم واللاکوئی اس وقت ہے تو جھے اس کی طرف ہدایت فر ما، فر مایا جہاں میراایک بندہ ہے ، پھر اللہ تعالی نے صفرت موی علیہ السلام کو اس جگہ کی نشانی بنائی کہ جاؤ بال علاقات کرو، حضرت موی اللہ تعالی نے صفرت موی علیہ السلام کو اس جگہ کی نشانی بنائی کہ جاؤ اللہ تعالی ہے ماتھ ہوئے ہی ماتھ ہوئے ہی بناؤں کو لے کر تشریف لے چلے ، زادراہ کے لئے ایک چھلی بحق ہو جو اسے وہی ماتھ ہوجاتے وہی ایک چھلی بحق ہوجاتے وہی تہماری ملاقات کی جگہ ہے ، حضرت موی کو جب سفر کی تکان موری ہوئی تو ایک چٹان اور ندی کے پاس قیام پذیر ہوئے ، اس ندی کا پائی آب حیات تھا، کہ جو پی لے بھیشدز ندہ رہے ، ادر کی

مردہ کومس ہوجائے تو وہ بھی ذیرہ ہوجائے جب آپ نے وہاں تیام فرمایا اور چھلی کو پائی مس ہوا تو وہ زیرہ ہوگی اور وہ پائی بیس کو دگی گھرسٹر شروع ہوا جب وہاں سے گزر گئے تو حضرت موئی اور وہ پائی بیس سفر کی مشقت نے نڈھال کر دیا ہے لاؤ کھا تا کھلاؤ ، وہ ہولے نکی آپ آپ کومعلوم نہیں کہ جب ہم نے اس چٹان کے پاس قیام کیا تو چھلی ذیرہ ہوکر پائی بیس کو دگئی تھی اور بیس آپ کو بتا تا بھول گیا ، بیر شیطان کی طرف سے تھا کہ بیس یا و ندر کھ سکا اور آپ کو نہ تا سکا ، حضرت این عماس فرم ہوگر پائی بیس کو بیاس بھوٹے تو و یکھا تتا سکا ، حضرت این عماس فرم ہوگر بائی ، حضرت موئی آپ کیاں بیو نے تو و یکھا کہ ایک مصاحب چا دراو ڈھے آ رام فرما ہیں ، حضرت موئی نے سلام چیش کیا ، انہوں نے اس کمرح جواب دیا گو تا ہوں گئی ہیں ، پھر فرما ہی ، حضرت موئی نے بھاں کیوں تشریف لائے ہیں؟ آپ کو تو آپ کی تو م میں بہت سے کا م ہیں ، حضرت موئی نے بھا: میں اس لئے آیا ہوں کہ آپ سے کو تو آپ کی تو م میں بہت سے کام ہیں ، حضرت موئی نے بھا: میں اس لئے آیا ہوں کہ آپ سے وہ وہ چیزیں حاصل کروں جن کا سے جو بھل آپ کو طاہے ، فرمایا: میں اس لئے آیا ہوں کہ آپ سے وہ جیزیں کہ سکو علی انتہاں کرا ہوں کہ آپ سے اس سے بھی کہ دھرے تا معرفین کرا اللہ تو ائی نے علم فیب سکھا یا تھا اور وہ فیب کے عالم نے ۱۲ میں ۔ بہت کے عالم نے ۱۲۱

تنسير بينهاوي شيراس آيت كتحت ب-"اى مما تدمنص بنا و لا يعلم بنوقيفها و هو علم البغيوب" لينى الله عزوجل قرما تاب : وعلم كه ادار ب ما تحد فاص ب اور ب ادار بنائة بوئه معلوم بن بوتا و علم غيب بم في تعتر كوعطا قرما يا ب

تقیراین جریش معرت سیدتا عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عند دوایت به است دوایت به الله تعالی عند علم ذلك " خطر الله انك لل تستطیع معی صبرا و كان رجالا بعلم علم الغیب قد علم ذلك " خطر علیه السلام فی موی علیه السلام سے کہا كرا ب میر برا تحدث تم مرسکین کے خطر علم غیب عبر اسلام می خطر علم غیب عبر السلام می خطر علم غیب ویا گیا تھا۔

اى يس بين بيد عبد الله بن عباس فرمايا: خطر عليه الصلوة والسلام في كها: لم تحط من علم الغبب بما اعلم "جوعلم غيب من عاما مون آ يكاعلم السي حيط بيس -

امام قسطلانی مواجب لدندیشریف شی فرماتے ہیں: "السبومة همی الاطلاع علی العبب" نبوت کے معنی می بدجیں کی کم غیب جاننا۔

اى بيس في صلى الله عليه وسلم كاسم مبارك " في "ك بيان بيس قرمايا: "السنبوسة

WAS 2 - A + 3

ما عوذه من النبأ و هو النعبر اى ان الله تعالى اطلعه على غيبه " حضور كوني اس لي كما عالم الله تعالى الله تعالى على غيبه " حضور كوايخ كما علم ديا-

ای ش به و سلم بین اصحابه بالاطلاع علی غیب به به استهر و انتشر امره صلی الله تعالی علیه و سلم بین اصحابه بالاطلاع علی غیب به به تکک محابر رام ش مشرور و معروف تما که بی الله علیه و سلم کوفیو ل کاعلم بهد

(١٥) فرجدا عبدًا من عبادنا الينه رحمةُ من عندنا وعلمنه من لدنا علماً الله

تو ہمارے بندوں میں ایک بندہ پایا جے ہم نے اپنے یاس سے رصت دی اور اسے اپنا علم لدنی عطا کیا۔

(۱۲) قال له موشی هل اتبعک صلی ان تعلمن مماعلمت رشداً. \*\*

اسے موئی نے کہا کیا میں تہارے ساتھ رہوں اس شرط پر کہتم مجھے سکھا دو کے نیک بات جو تہیں تعلیم ہوئی۔

(۱۷) قال انک لن تستطیع معی صدر آنه

کها آپ میرے ساتھ برگزن تخیر کیں گے۔

(۱۸) و کیف تصدیر علیٰ ما لم تعطیبه خبرانه

اوراس بات پر کوں مبرکریں گے جے آپ کاظم محیل ہیں۔

(۱۹) قال ستجدنی ان شآء الله صابراً والا اعصبی لک امراً ۔

كهاعنقريب الله حاب اوتم مجمع صابرياؤك اور من تبهار كسي علم ك خلاف ند كرونگا\_

(۵۰)قال فان اتبعتنی فلاتستلنی من شیءِ حتّی احدث لک منه ذكرا.

كما تواكرات مير ما تحديج إل توجه م كى بات كوند يوجها جب تك مين خود اس کا ذکر شکروں۔

(٤١) فانطلقا قف حتى اذا ركبا في السفينة خرقهاط قال اخرقتها لتغرق اهلهاج لقد جثت شيئًا امراً. 🖈

اب دونوں ملے بہاں تک کہ جب ستی میں سوار ہوئے اس بندہ نے اے چیر ڈالا مویٰ نے کہا کیاتم نے اسے اس لئے چیرا کاس کے سواروں کوڈ بادو بے فک بیتم نے بری بات کی\_

> (27)قال الم اقل انك لن تستطيع معى صديراً. 🖈 كهايش ندكهنا تفاكرآب ميرے ساتھ برگز ناغمر تكيس كے۔

(٤٢)قال لاتؤخذني بما نسيت ولاترهتني من امرى عسراً. 🖈 کہا جمعہ سے میری بھول برگرفت نہ کرواور جمع برمیرے کام جس مشکل نہ ڈالو۔ (٤٢) فانطلقا قف حتّى إذا لتيا خلَّماً فتتله لا قال اقتلت نفساً

زكية بغير نفس طانتد جثت شيئا نكرأ.☆

پھر دولوں چلے پہاں تک کہ جب ایک لڑ کا ملااس بندہ نے اسے ل کردیا مویٰ نے کہا كياتم نے ايكستمرى جان بے كى جان كے بدلے آل كردى بيشك تم نے بہت برى بات كى۔ ﴿ 40﴾ قال الم اقل لك انك ثن تستطيع معى صبراً. ☆ کہا اس نے آپ سے نہاتھا کہ آپ ہر گزمیرے ساتھ نہ تھر عیس کے۔ (٤٦)قال ان سالتک عن شي بعدها فلاتطبحبني ج قد بلغت من

لدني عذراً.☆

کہا اس کے بعد میں تم ہے کچھ یوچھوں تو پھرمیرے ساتھ نہ رہنا ہے شک میری

واتح الاحاديث

طرف سے تہارا عدّر اورا ہوچکا۔

(٤٤) فانطلقا عدحتّی اذآ اتیا آهل قریة استطعما اهلها فابواان به ضیفوهما فوجدا فیها جداراً بریدان بنتض فاقامه : قال لوشئت لتخذت علیه اجراً.★

پھر دونوں چلے بہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں کے پاس آئے ان و ہفانوں سے
کمانا ما ٹکا انہوں نے انہیں دعوت دین قبول ندکی پھر دونوں نے اس گاؤں بیں ایک دیوار پائی
کہ گرا جا جتی ہے اس بندہ نے اسے سیدھا کر دیا مویٰ نے کہاتم چاہجے تو اس پر پھوم دوری لے
لیتے۔

﴿۵۸﴾قال هذا فراق بيني وبينك ۽ سانبلک بتاويل مالم تستطع عليه صبراً.★

کیا بیری اورآپ کی جدائی ہے اب بی آپ کوان بالوں کا پھیر بتا کا گائے جن پر آپ سے مبرند ہوسکا۔

(44) إما السفيئة فكانت لمشكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها وكان ورآء هم ملك ياخذ كل سفيئةٍ غصبًا. \*

وہ جو کشی تھی وہ کچھٹا جوں کی تھی۔ کہ دریا بٹس کام کرتے تھے تو بٹس نے جاہا کہ اسے عیب دار کر دوں اوران کے میچھے ایک ہا دشاہ تھا کہ ہر ثابت کشتی زیر دسی چھین لیتا۔

(٨٠) واما الغلم فكان ابؤه مؤمنين فخشيناً ان يرهاتهما طغيانًا وكفرًا:

اوروہ جولڑ کا تھااس کے مال باپ مسلمان تھے تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ ان کوسرکشی اور کفریر کے معادے۔

(٨٢)واما البعدار فكان لغلُّمين يتيمين في المدينة وكان تحته

كنزلهما وكان ابوهما صالحًا عاراد ربك ان يبلغ آشدهما ويستخرجا كنزهما من رهمه من ربك عوما فعلته عن امرى د ذلك تناويل مالم تستطع عليه صبرًا الله

ری وہ دیوار وہ شہر کے دویتیم لڑکوں کی تھی اوراس کے بیچان کا خزانہ تھا اوران کا باپ نیک آ دمی تھا تو آپ کے رب نے جا ہا کہ وہ دونوں اپنی جوائی کو پیونچیں اورایا فزانہ نکالیں آپ کے رب کی رحمت سے اور ریہ کچھ میں نے اپنے تھم سے نہ کیا یہ کچیر ہے ان باتون کا جس پر آپ سے میر نہ ہوسکا۔

﴿ ٣﴾ امام احدرضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

(ان آیات میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب بندوں کا ذکر اور ان کے علم غیب کو بیان فرمایا ہے تو بلاشہ بیا وصاف اولیائے کرام کو بھی حاصل ہوئے ، اور ان کے منکر خائب وخاسر لہذا امام احمد رضافتہ سرونے فرمایا)

حضرات اولیاء کرام قدست اسرارہم کی شان عظیم میں بعد وضوح حق اس کلمہ ملعونہ ( حضرت ابن عربی ،مولا تا روم ومولا تا عبد الرحمٰن جامی علیم الرحمہ کی تکفیر منجا نب غیر مقلدین ) کہنے کا جواب جوروز قیامت سلے گابس ہے۔

جب میں بنکرہ کو محبوب بنالیتا ہوں تو میں اس کی مع (کان) بن جاتا ہوں جس ہے وہ
سنتا ہے ، اس کی آگھ بن جاتا ہوں جس ہے وہ دیکھا ہے ، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس ہے وہ
گرفت کرتا ہے ۔ اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چا ہے ۔ آخر میں اللہ تعالی کا یہ می
فرمان ہے : میں کسی شکی کے بجالا نے میں بھی اس طرح تر دو جیس کرتا جس طرح جان مومن قبض

واح الاحاديث

کرتے وقت ترودکرتا ہول کروموت کوتا لیندکرتا ہے اور شل اس کے کروہ بجنے کو براجاتا ہول
وحدیث مسلم: "یا ابن ا دم مرضت فلم تعدیی ، یا ابن ا دم استطعمتك فلم
تطعمنی ، یا ابن ا دم ! استستقیتك فلم تسقنی ، اخر جهما عن ابی هریرة رصی الله
تعالی عنه ۔ " اے ابن اوم! ش بجارہ واقعا تو نے میری حیاوت میں کی ،اے ابن اوم! ش
نے تھو سے کھا نا ما تگا تھا تو نے جھے کھا نا تیس ویا ،اے ابن اوم! ش نے تھو سے یائی طلب کیا
تقاتو نے جھے یائی تیس دیا ،ان دولوں کو بخاری وسلم نے سید تا ابو ہر برہ وضی اللہ تعالی عند سے
دوایت کیا ہے۔

وصديم مشهور: "قسم الني امنش اليك وامش الى اهرول اليك ـ اخوجه احمد عن رجل من الصحابة والبخاري بمعناه عن انس وعن ابي هريرة والطبر اني في الكبير عن سلمان رضي الله تعالى عنهم ـ

اے بندے! تو میری طرف اٹھ بن تیری طرف کا پڑوں گا، تو میری طرف کا پڑوں گا، تو میری طرف کا بن تیری طرف دوڑ پڑوں گا۔اس کوامام احمد نے ایک مجانی سے اور امام بخاری نے معنا اسے حضرت الس اور حضرت ابو ہر ہے و سے اور امام طبر انی نے اسمجم الکبیر بن حضرت سمہ ن رضی اللہ تعا کی تصم سے دوایت کیا ہے۔

وصيف: وادا احب الله عبدا لم يضربه ذبب ، اخرجه الديلمي والامام الاحل القشيري عن انس رضي الله تعالى عنه \_

جب الله تعالى كى بندے كو كوب بيناليتا ہے تواسے كوئى كناه ضرور تيس دينا۔اسے ديلى اورامام اجل تشيرى نے معرب الس رضى الله تعالى عند سے روایت كيا ہے۔

وحدیث: الدیا والآ عرة حرام علی اهل الله ،اعرجه فی مسند الفردوس عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما " وتیاوآ خرت اللاالله پرحرام بین است مشد الفردوس مین مضرت این عباس منی الله تعالی عنهما سے روایت کیا ہے۔

وصديث: ـ انزل القرآن على سبعة احرف ، لكل حرف منها ظهرو بطن ولكل حرف حد ولكل حد مطلع ـ اخرجه الطبرا ني في اكبر معا جيمه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ـ قرآن سات حروف (لغنوں) پرنازل ہوا، ہرحرف کے لئے ظاہراور باطن ہے، ہر حرف کے لئے ایک حد (ارتبائے معنی) ہے اور ہر حدکے لئے ظاہراور باطن سے اطلاع کا مقام ہے۔اس کوایام طبرانی نے انجم الکبیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی ہے روایت کیا ہے۔

وصعے: "قوله عزوجل اعطبهم من حلمي وعلمي، اخرجه احمد والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك والبيهقي في شعب الايمان با سنا د صحيح عن ابي الدرداء رصي الله تعالى عنه \_

الله عزوجل كافرمان ہے: میں انھیں اپناحلم علم عطا كرتا ہوں۔ اس كواجمہ وطبرا نی نے كہر ميں ماكم نے مندرك اور بہتی نے شعب الا بمان میں سے سند كے ساتھ معفرت ابودردا و منى اللہ تعالى عند كے ساتھ معفرت ابودردا و منى اللہ تعالى عنہ سے روایت كيا ہے۔

وحديث: "من زهد في الدنيا علمه الله بلا تعلم وهدا ه بلا هدا ية وجعله بصيرا وكشف عنه العمى \_ اخرجه ابونعيم في حلية الاليا ءعن سيد الاوليا ء امير المؤمنين على كرم الله تعالى وجهه \_

جودنیا سے محفوظ رہا اے اللہ تعالی حصول علم اور بغیر حصول ہدایت دیتا ہے، اے صا حب بصیرت بناتا ہے اور اس سے کمراہی اور تاری کی کودورکر دیتا ہے۔اسے امام ابوقیم نے حلیة الاولیاء میں سیدالا ولیاء امیر الموشین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجمعہ سے دوایت کیا ہے۔

وصديث: دع عمل قول معاذفان الله يباهي الملتكة قاله لرحل قال له معاذ بن حبل رضى الله تعالى عنه تعالى حتى نومن ساعة فشكاه الرحل الى البي صلى صلى الله تعالى عليه وسلم ، وقال او ما نحن بمؤمنين فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دلك \_ احرجه سيدى محمد بن على الترمذي عن معاد رضى الله تعالى عنه \_

قول معاذ کوچیوڑو (لیمن قول معاذ کو برانہ جانو) کیونکہ اللہ تعالی ملائکہ میں اس کے سا تھ فخر قرما تا ہے۔ یہ بات آپ نے اس محض سے فرمائی جسے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا: کہ آئے ہم ایک کھڑی ایمان لائیں ،اس مخض نے حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں

شکایت کرتے ہوئے عرض کیا: کیا ہم الل ایمان نیس؟ اس موقع پررسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے مذکورہ جملہ فرمایا تھا۔اس کوسیدی محمد بن علی تریندی نے حضرت معاذبین جبل رضی اللہ تعالى عندى دوايت كياب

وصريث: ٣٠٠ نا عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه اذا لقي الرحل من اصحاب النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يقول تعالى نو من بربنا ساعة فقال ذات يوم لرجل فغضب الرجل فحاء الى النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقا ل يها رسول الله! الا ترى الى بن رواحة يرغب عن ايما نك الى ايمان ساعة فقا ل النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يرحم الله ابن رواحة انه يحب المحالس التي تبا هي الملتكة عليهم السلام \_ روا ه احمد بسند حسن عن انس بن ما لك رضي الله تعالى عنه \_

حعزرت عبدالله بن رواحدرضى الله تغالى عنه كامعمول تغاء جب بحى كسي محالي رسول سے ملاقات ہوتی تو کہتے آؤہم اینے رب کے ساتھ ایک کمڑی ایمان لائیں ، ایک دن آپ نے ا کے مخص ہے کہا تو وہ ناراض ہو گیا اور ہارگاہ تی میں حاضر ہو کرموض کیا ایارسول اللہ! آپ نے عبداللہ بن رواحہ کے بارے میں نہیں ستا، وہ تو آپ پرائیان لانے کے بجائے ایک کھڑی ا کمان کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما یا عبداللہ بن رواحہ پر الله تغالى رحم قرمائے ، ووالي مجالس كو پسند كرتا ہے جس ير ملا تك بھي فخر كرتے ہيں۔اسے امام احمد نے سندحسن کے ساتھ انس بن مالک رمنی اللد تعالی عندے روایت کیا ہے۔

وحديث الويريورض الله تعالى عنه: - "حفظت عن رسو ل الله صلى الله تعالى الله تعالى عمليمه ومسلم وعماثين فاما احدهما فبثثته واماالا خرفلوبثثته قطع هذا البلعوم اشوجه البخارى \_

میں نے رسول اللہ معلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے علم کے دو برتن حاصل کئے ہیں ، ایک کو بیان کرتا ہوں اگر دوسرا کروں تو میرایے گلاکاٹ دیا جائے گا۔اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ (אָנַאַר/מְּיִלְיוֹסְר)

## سورة مريم

الله كتام في شروع جوبهت ميريان رحمت والا (١٩) قال انمآ انا رسول ريك مد لاهب لك غلما زكيا يه بولا من تير درب كا بيجا بوابول كد من تجي ايك تقرابينا دول -المام احمد رضا محدث بربلوى قدس مر وقر مات بيل

الله الحددة السامية.

(الأمن والعل\_٨٤)

(۲۰)قالت انی یکون لی خلم ولم یمسسنی بشرو لم اک بغیا ۱۸۰ بولی مرے شکا کیاں ہے موگا کھے آوگی آدی نے ہاتھ درگایانہ شی برکار مول۔ (۲۱) قال کنلک عقال ریک هو علی هیں عولنجعلة ایا تالناس ورحمهٔ مناع و کان امرًا مقضیا ۱۸۰

کہا اوئی ہے تیرے دب نے فرمایا ہے کہ یہ بھے آسان ہے اوراس لئے کہ ہم اے
لوگوں کے واسطے نشانی کریں اورا پی طرف ہے ایک رجمت اور بیکا م تھیم چکا ہے۔

(۲) امام احمد رضا محدث پر بلوی قدس مر فقر ماتے ہیں
مسیح رمول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے مشہور او صاف جلیلہ اور وہ کہ قرآن عظیم نے
میان کئے یہ سے کہ اللہ عزوجل نے ان کو بے باپ کے کواری بنول کے پیٹ سے پیدا کیا نشانی
مارے جہان کے گئے۔

( فرآوي رضويه جديد٥١/١٥٢)

رسیدناهیسی کلمة الله علی دبیتا علیه الصلوق والتسلیم کی ولادت کے بعد بھی حضرت بتول طیبہ طاہرہ سید تنا بکر تھیں، بکر بی رہیں، اور بکر بی افسیس کی، اور بکر بی جنت النیم میں داخل ہوں کی یہاں تک کہ حضور پر تورسید المرسین صلی الله تعالی علیه وسلم کے نکاح اقدی سے مشرف ہو کی یہاں تک کہ حضور پر تورسید المرسین مشرولم الله بغیا "نہ جھے کی نے ہاتھ لگا یا اور نہ میں بدکارہوں۔

ظاہر ہے کہ بعد ولادت بھی صادق ہے۔ اور بی معنی بکریت ہے۔ رہا بکارت بمعنی پردوعروق کا زوال،

اونا: اس وادت مجرونما میں ہوتا کیا ضرور، اوراس کا کیاں جوت ۔ جو بے باپ کے پیدا کرسکتا ہے بے زوال بکارت وادوت دینے پر بھی قا در ہے۔ بکر کے لئے بھی معقلہ ہوتا ہے جس سے خون آتا ہے۔ اور بالفرض اس کا زوال ہو بھی تو وہ منا نی بکریت نہیں، بہت ابکا رکا میہ پردو کی صدمہ یا خون جیش کی حدمت وغیرہ سے جا تار ہتا ہے، مگروہ بکر سے قیب ، تارسیدہ سے شو ہر دیدہ نہیں ہوجا تیں بلکہ هیقہ بھی بکر ہوتی جیں اور تکم شرع میں بھی بکری رہتی جیں۔ ان کا تار ابکار کی طرح ہوتا ہے اور وہ ابکار کے لئے وصیت میں واضل ہوتی جیں۔ ان کا تار کی طرح ہوتا ہے اور وہ ابکار کے لئے وصیت میں واضل ہوتی جیں

تورالالصارش ب: "من زائت بكارتها بو ثبة او ورود حيض او حراحة او كبر بكر حقيقة "جسكارده بكارت كودني جيش آني ، يازهم يازيادتي عمرى وجدت ذاكل مواده محدت هيئة باكروب

قاوی ظهیر ساور دالحارش ہے:

البكراسم الامرأة لم تحامع بنكاح ولا غيره \_" باكروال مورت كوكت بيل جس سے بلاتكاح بابرتكاح محبت مدى كئى مو

جروشای ش ب

حاصل كلامهم ان الزائل في هذه المسائل العذرة اى المحلدة التي على المحل كلامهم ان الزائل في هذه المسائل العذرة اى المحلدة التي على المحل لا لبكارة فكانت بكراحقيقة وحكما ولذا تدخل في الا بكار بني فلان المحل لا لبكارة فكان ماكل شي عذرة زائل موتى ميايي ووجعلى جوشم

was the bear

واثع الاحاديث

گاہ میں ہوتی ہے۔ تو عورت ان صورتوں میں هیفتہ اور عکما ہر طرح باکرہ ہوتی ہے۔اسلے اگر کسی نے بی فلاس کی باکرہ عورتوں کے لئے وصیت کی توبیہ میں ان میں داخل ہوگی۔واللہ تعالی اعلم۔
اعلم۔
(فآوی رضویہ قدیم ۱۳۲/۱۳ سے سے

(٣١) وجعلتي مبركا اين ماكنت من واوطنتي بالصلوة والزكوة ما
 دمت حيا ب★

اوراس نے جمعے مبارک کیا بی جس موں اور جمعے نماز وزکوۃ کی تا کیدفر مائی جب تک

جيول -

(۷) امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں نمازیں تمام انبیاء پراور ہردین البی میں فرض تعیس۔انڈعز وجل نے اپنے بندے میسٹی

عليه الصلوة والسلام كاليرول بمان فرمايا-

اور صدیث بی حضور نمی کریم علیہ الصلوق والسلام ہے مروی ہے: کہاس دین بی کوئی خرجیں جس بی فراز نہ ہو۔ اور پہلے انبیا علیم الصلوق والسلام کے اوقات نماز وہی تنے جوجو جارے ہیں۔ کوئکہ حضرت جریل نے کہا: یہ وقت ہے آپ کا اور آپ سے پہلے انبیا وکا۔ مارے جی سے پہلے انبیا وکا۔ (فراوی رضویہ جدیدہ) وہ

(70)ما كان الله ان يتخذولنا سبحنه ۱۵ قضى امرا فانما يتول

له کن فیکرن.☆

اللہ کولائق نہیں کہ کسی کواپنا بچے تھرائے پاکی ہے اس کو جب کسی کام کا تھم فرماتا ہے تو یونمی کہاس ہے فرماتا ہے ہوجا کوہ فوراہوجاتا ہے۔

(۱) امام احدرضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

(اس آیت ہاری تعالیٰ کے لئے بچہ کے محال ہونے کا بیان ہے، کہ بیاس کے حق میں عیب ہے تو کذب بھی اس قبیل ہے ہوگا)

بعض تمكات معتزله كردش امام رازى فرمات بن:

اجا ب اصحا بنا با ن الكدب محا ل على الله تعالى " المست في جواب ديا كه كذب البي محال بــــ

NA - 1 - 1 - 1 - 1

جامح الاحاديث

#### علامه سعد تغتاز انی شرح مقاصد می انہیں امام بھام ہے تاقل:"

صدق كلامه تعالى لما كان عندنا ارليا امتنع كذبه لان ما ثبت قدمه امتنع عدمه"

کلام خدا کا صدق جب کہ ہم ایلسدے کے زدیک ازلی ہے تواس کا کذب محال ہوا کہ جس چیز کا قدم ثابت ہے اس کا عدم محال ہو جس چیز کا قدم ثابت ہے اس کا عدم محال ہے۔ (قرادی رضوبہ جدید۔۱۵/ ۱۳۲۷)

(۵۵)ورفعنه مكانًا عليًا. الا

اورجم فياسه بلندمكان يراثماليا

(۸) امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

حضرت ادریس علیالسلام کے واقعہ میں علما م کواختلاف ہے۔ اتنا تو ایمان ہے کہ آپ آسان برتشر بف قرما ہیں۔ بیابت اس کا داشتے جوت ہے۔ بعض روایات میں بیمی ہے کہ بعد موت آپ آسان پرتشریف لے گئے۔ایک ردایت میں بہے،ایک بارآپ دھوپ کی شدت مين تشريف ليے جارے تھے، دو پہر كا وقت تھا آپ كو تخت تكليف موكى ، خيال فر مايا كه جوفرشته آفاب برموکل ہے اس کوس قدر تکلیف ہوتی ہوگی ،عرض کی: اے اللہ اس فرشتہ برخفیف فرما، فو رادعا قبول ہوئی اوراس پر تخفیف ہوگئ ،اس فرشتہ نے عرض کیا: یا اللہ جمعہ پر تخفیف کس طرف سے آئی؟ ارشاد موامیرے بندے اور لیس نے تیری تخفیف کے واسطے وعا کی میں نے اس کی وعا قبول کی ،عرض کی مجھے اجازت دے کہ جس ان کی خدمت جس حاضر ہوں ، اجازت ملنے یہ حا ضر ہوا، تمام واقعہ بیان کیاا ورعرض کیا: کہ حضرت کا کوئی مطلب ہوتو ارشا دفر مانحیں ، فر مایا: ایک مرتبہ جنت میں لےچلو، عرض کی: بیلو میرے تبغہ سے باہر ہے،لیکن عزرائیل ملک الموت سے ميرا دوستانا ہے ان کولاتا ہوں ، شايد کوئي تدبير جل جائے۔ غرض عزرائيل عليه السلام آئے ، آپ نے ان سے قرمایا: انہوں نے عرض کیا کہ حضور بغیر موت کے تو جنت میں جاتا نہیں ہوسکتا، قرمایا: روح قبض کرلوء انہوں نے بحکم خدا ایک آن کے لئے روح قبض کی اور فوراجسم میں ڈال دی، آپ نے فر مایا: جھے کو جنت اور دوزخ کی سیر کراؤ، حضرت عزیرائنل علیه السلام دوزخ پرلائے، طبقات جہنم کھلوائے،آپ دیکھتے ہی ہے ہوش ہوکر کر پڑے،عزرا نیل علیہ السلام وہاں سے

was a star 3

لے آئے ، جب ہوش ہوا تو عرض کیا: بہ تکلیف آپ نے اپنے ہاتھوں سے اٹھائی ، پھر جنت میں لے سئے ، وہال کی میر کرنے کے بعد عزر رائنل علیہ السلام نے چلنے کے واسطے عرض کیا: آپ نے التفات ندفر مایا، پھردوباره عرض کیا آپ نے جواب نددیا، جنب پھرانھوں نے عرض کیا: او قرما یا اب چلنا کیما، جنت میں آ کر بھی کوئی واپس جا تا ہے ،اللہ تعالی نے ایک فرشتہ کوان دونوں میں فیملے کرنے کے واسطے بھیجاء اس نے آ کر پہلے حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے سارا واقعہ سنا بھرآپ سے در فیات کیا کہ آپ کیوں نہیں تشریف لے جاتے؟ ارشا وفر مایا: اللہ تعالی ارشادفر ما تاب: "كل نفس ذا ثقة السوت" اورش موت كاحره يك حكا مول اورفر ما تاب -"وان منكم الاواردها" تم ص برايك جنم كى يركر كااورش جنم كى ميركرايا اور قرماتا ہے:"و ما هم منها بعدا رحین" اوروه لوگ چنت سے محی میں لکلیں مے۔اب میں جنت میں آ میا ہوں کیوں جاؤں چھم ہوا میر ابندہ اور لیس سیا ہے اس کوچھوڑ دو۔ ( PLEMY/ME , # L)

(٥٩) فيخيلف من يعدهم خلف اضباعواالصيلو ةوالبعوا الشهوت فسرف يلقرن غيا ـ 🖈

توان کے بعدان کی جگہ وہ نا خلف آئے جنہوں نے نمازیں گنوائیں اورایٹی خواہشوں کے چیچے ہوئے توان قریب وہ دوزخ میں فی کا جنگل یا کیں گے۔

### (۹) امام احدر صامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

سیدناعبدالله بن مسعودر منی الله تعالی عنهاس آیت کی تغییر پیل فرماتے ہیں: "امعروها عن موا قيتها وصلوها لغير وقتها" (بيلوك جن كي قدمت اس آبيكر يمدش قرماني كي وه یں جونماز وں کوان کے وقت سے ہٹاتے اور غیر وقت پر پڑھتے ہیں )

"ذكره الامام البدر في عمدة القاري باب تضييع الصلوة عن وقتها والامام البغوي

الضل الا بعين سيدنا سعيد بن المسيب رضى الله تعالى عنهما فرمات بين: " هو ان الا يصلى الظهر حتى اتى العصر " ( ثمازكا ضاكع كرتابيب كظهرندير هي يهال تك كمعمركا

وللخم القبيرامورة مريج

وفت آهميا) "اثره محي السنة \_

تغیرانوارائنز بل ش هے: اضاعواالصلوة تركوها اواخروها عن وقتها۔ (قاوي رضوب جديد ٢٤٣/٥)

(۸۷) لایملکون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحلی عهدا. ۱۸ لوگ شفاعت کے الک نیس کروئی جنموں نے رحمٰن کے پاس قرار رکھا ہے۔ (۱۰) امام احمد رضا محدث پر ملوی قدس مر وقر ماتے ہیں۔ اس آری میں جو کی اقدالی است محدود الکی شاہد میں ماردی و سال مقر

اس آیت بیس مولی تعالی این محبوبوں کوشفاعت کا مالک بناتا ہے، اور عہدو بیان مقرر موجائے نے تقویت الا بیان کی اس بدلگا می کا بھی مندی دیا کہ مشفاعت میں کس کی خصوصیت میں جسے جا ہے کا کمڑا کرائے گا۔

(الأمن والعلى ١٨٣)

### (سورة طه)

بسم الله الرحمن الرحيم

الله ك تام عد شروع جوبهت ميريان رحمت والا

(a)الرحش على العرش استوى . 🖈

وہ بڑی مبر والااس نے عرش پراستوا وفر مایا جیسااس کی شان کے لائق ہے۔

(۱) امام احدرضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

(يرآيات متشابهات ہے ہے) اور آبات متشابهات ميں الل سنت معلم الله تعالى كے

دومسلک بیل-

اول تغویض ، کہ ہم ان کے معنی کھونیں جانے ،اللہ درسول جانے ہیں ،جل جلالہ متابقہ ، جومعنی مرادالی ہیں ہم ان برائیان لائے۔ ولائے ، جومعنی مرادالی ہیں ہم ان برائیان لائے۔

ا منا کل من عدن بنا و ما یذکر الا او لو الباب \_ بهی مسلک ملف ہادر بهی صحیح ومعتدراس تقدیم پرتو شاطر ذاتی کها جائے نہ صفاتی کہا جائے ، معتی ہے کچے بحث ہی نہ کی جائے ، حضرت ام المو منین ام سلم رضی اللہ تعالی عنہ ہے ''الرحمٰن علی العرش استوی ، کے معتی معلوم کئے گئے تو فرمایا: الاستوی معلوم والکیف جمحول والا بحان به واجب والسوال عنہ بدعة ۔ بهی جواب سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا ۔ بهی مسلک ہمار سے امام اعظم رضی بدعة ۔ بهی جواب سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ دیا ۔ بهی مسلک ہمار سے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ و مکان اللہ تعالی عنہ و محبت و مکان اللہ تعالی عنہ و مرکز ہ ہے ۔ بال ہم ایجان لاتے ہیں کہ اللہ تعالی جم و جہت و مکان ہیں بوسک ، کی طرف نہیں ہوسک ، کی طرف نہیں ، جیسا تھا و بیا بی اور و و قدیم از لی ماز لی ماز لی شرک ہی جگہ کی طرف نہ تھا کہ جگہ اور طرف میں تو اب کی جگہ اور طرف میں نہیں ، جیسا تھا و بیا بی اب ہے ۔ جگہ اور طرف کو بنا کر بدل نہ گیا ، جگہ اور طرف بدلیں گا وروہ یہ لئے ہے گا کہ ہو ۔ پاک ہے ۔ ہی مکان میں کہ اور میں نہیں ، جیسا تھا و بیا ہی ہے ۔ ہی مکان میں کہ میاں کی جگہ اور طرف بدلیں گا وروہ یہ لئے ہی گا کہ ہی سے نہیں لین والی دوم تاویل کہ ایک آ یا ہے کو حسب محاورہ میں جائز پر حمل کریں جس سے نہیں لینے والی و دوم تاویل کہ ایک آ یا ہے کو حسب محاورہ میں جائز پر حمل کریں جس سے نہیں لینے والی و دوم تاویل کہ ایک آ یا ہے کو حسب محاورہ میں جائز پر حمل کریں جس سے نہیں لینے والی

واح الاحاديث

طبیعتوں کو تسکین ہواورائے ان سلامت رہے، یہ مسلک خلف کا ہے، اوراس طور پراحاطہ مفاتی مراولیں گے۔ علم وقدرت النی ہرشے کو محیط ہونے کے بھی بید معتی ہیں کہ اس کے علم وقدرت ان محمکن ہیں، جگہ یا طرف میں ہونا جسم وجسما نیت کی شان ہے اور وہ اور اس کے صفات ان سے متعالی ، بلکہ احاط علم کے معنی ہے ہیں کہ ہرشے واجب یا ممکن یا ممتنع معدوم یا موجو و حادث یا قدیم اے معلوم ہے، احاطہ قدرت کے معنی ہے ہیں کہ ہر ممکن پر اسے قدرت ہے ، اس سے مقات کا ذات سے بڑھ جانا نہ کے گا مرجون ، عمروکا کہنا کہ وکی مکان کوئی گوشرایہ انہیں جہاں و است خدا موجود نہ ہوگلہ کفر ہے کہ اس کی ذات کے لئے جگہ ثابت کرتا ہے، واللہ سبحانہ و تعالی ماملے۔ (فاوی رضو ہے جدید ہم اللہ )

(۵۵) منها خلقنکم وفیها نعید کم ومنها نخرجکم تارة اخری به است می منها نخرجکم تارة اخری به است می می به می بیا یا اورای می جمیس با یا اورای می جمیس با یا اورای می جمیس با یا اورای می جمیس دوبارونکالیس کے۔

(۳) امام احمد رضامحدث يريلوي قدس سره فرماتے ہيں

(اس آیت می انسان کی منی سے پیدائش کا بیان ہے اوراس کی وضاحت ان احادیث میں ہے)

عن ابي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : مامن مولود الاوقددرعليه من تراب حفرته \_

حضرت ابوہر مرہ درضی اللہ تعالی عندے دوایت ہے کہ دسول اللہ مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کوئی بچہ پیدائیں ہواجس پراس کی قبر کی مٹی نہ چیڑ کی مو۔

عن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: مامن مولود الاوفى سرته من تربته التي خلق منها حتى بدفن فيها موادا ابوبكر وعمر خلقنا من تربة واحدة فيها ندفن \_

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه بروایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی عنه بروایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: ہر بچہ کی ناف بیس اس مٹی کا حصہ ہوتا ہے جس سے وہ بنایا حمیا بہا لئک کرای بیس فن کیا جائے ،اور بیس اور ابو بکر وعمرا کیک مٹی سے بنے اس میں فن ہو تھے۔

War day a strain to

فآوى افريقه معا

عن عطاء النحر اساني رضى الله تعالىٰ عنه قال: ان الملك ينطلق فيأخذ من تراب المكان الذي يدفن فيه مفيذره على النطقة فيخلق من التراب ومن النطقة ، وذلك قوله تعالىٰ: منها خلقنا كم وفيها نعيدكم ومنها نخر حكم تارة اخرى \_

معترت امام عطا خراسانی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ فرشتہ جا کراس کے مدفن کی مٹی لاکراس نطقہ پر چیئر کتا ہے، تو آ دمی اس مٹی اوراس پوئد سے بنرآ ہے، اور یہ ہے مولی تعالیٰ کا ووارشاد کہ۔ ہم نے تہمیس زمین ہی سے بنایا، اوراس بی کی جمہیں لیجا کینگے، اوراس سے کھرہم جہیں دوبارہ تکالیں گے۔

عن عبائة بس الصامت رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ان اول ما خلق الله القلم مقال له: اكتب مقال: يارب ا وما اكتب ؟ قال: اكتب مقادير كل شئ ماكان وماهوكائن الى الابد\_

معترت مباده بن صامت رضی الله تعالی عند روایت بی که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلی علیه وسلی علیه وسلی علیه وسلی علیه وسلی علیه وسلی فرمایا: بیشک الله تعالی غیر وسلی سے بہلے قلم بیدا فرمایا: بیشک الله تعالی فرمایا: مرجزی تقدیم، اورجو بی موااورابدتک موگا مب بی کی کله ماس بی کی کله در الله مسل بی کی کله در الله مسب بی کی کله در الله مسل بی کی کله در الله مسب بی کی کله در الله مسب بی کی کله در الله مسال مسب بی کی کله در الله مسلم الله مسلم کی کار مسلم کار کار مسلم کی کار کار مسلم کی کار مسلم کار مسلم کی کار مسلم کار مسلم کار مسلم کی کار مسلم کی کار مسلم کار مسلم کی کار مسلم کار مسلم کار مسلم کی کار مسلم کی کار مسلم کار مسلم کار مسلم کار مسلم کی کار مسلم کار مسلم

#### (بالي الجيب ٢)

امام ترقدی عارف اواورالاصول میں حضرت عبداللہ بن مسعودر ضی اللہ تن ہی عذہ ہے کہ فرشتہ جورجم زن پرموکل ہے جب نطفہ رحم میں قرار پاتا ہے اے رحم ہے لیکرا پی جھیلی پرد کھ کر حم من کرتا ہے: اے میر ہے دب! بنتے گا یا ہیں، اگر فرما تا ہے نیس تواس میں روح نیس پرتی اور خون ہوکر رحم ہے نکل جاتا ہے، اور اگر فرما تا ہے: ہاں، تو عرض کرتا ہے: اے میر ہے دب!اس کا رزق کیا ہے؟ زیمن میں کہاں کہاں چلے گا؟ کیا عمر ہے؟ کیا کیا کام کرے گا؟ ارشا و ہوتا ہے لوح محفوظ میں دیکھ کے آواس میں اس نطفے کا سب حال یا ہے گا۔

ویا عدد التر اب الذی ید فن فی بقعته و تعمی به نطفته فذ لك قو له تعالی امنها علقت عدد التر اب الذی ید فن فی بقعته و تعمی به نطفته فذ لك قو له تعالی امنها علی عدد كم و منها نحر حكم تارة أخرى " قرشته و بال كی شی ایتا به جمال است و فن بونا به است قطف شی طاكر گونده تا به میرب مولی تعالی كا و و ارشا و كرزشن جمال است و فن بونا به است قطف شی طاكر گونده تا به میرب مولی تعالی كا و و ارشا و كرزشن

على الغير المورة ط

141

بی سے ہم نے تمہیں بنایا اور ای میں ہم تمہیں گرلے جائیں کے اور ای سے دوبارہ تمہیں نکالیں مے۔

عبد بن جميد وائن المنز رعطا يرخراساني سيراوي: "ان السلك ينطلق فيا خذ من ثر اب ومن السطفة وذلك قوله تعالى منها خلقنكم وفيها نعيدكم " كرفرشتها كراس كو في الكراس كا الكراس كو الكراس كا الكراس كو في الكراس كا الكراس المناس الكراس كا الكراس المناس الكراس كا الكراس التي يمو حد "كو في يجهد المي الموتاجس كي ناف شروال كا من مو الود الكراس كا من مو الود الكراس كا من مو الكراس التي يمو حد "كو في يجهد المي الموتاجس كي ناف شروال كا من من وجهال مركال

اتول: بیا گرنا بت بوتو حاصل بیدوگا کے قبری شی سے نطفہ گوئد ها جا تا ہے اور جب پتلا بنا ہے تو جہال مرے گا اس جگہ کی پھوٹی ناف کی جگہ رکھی جاتی ہے ، گر حدیث مرفوع بیس گرنا کہ دناف بیس ای شی کا حصد ہوتا ہے جہال دفن ہوگا تو طا برااس روایت بیس موت سے دفن مرا دے ہیں ای شی کا حصد ہوتا ہے جہال دفن ہوگا تو طا برااس روایت بیس موت سے دفن مرا اند جبری بیس تمام جہان کے کام طائکہ ہی کرتے ہیں ، وہ اس روشی کے کیافتان ہیں ۔ رقم بیس جب نطفہ قرار پاتا ہے اور رقم کا مغیر بند ہوجا تا ہے کہ اس بیس ملائی تیس جا کتی اس وقت بچہ کا جب نظفہ قرار پاتا ہے اور رقم کا مغیر بند ہوجا تا ہے کہ اس بیس ملائی تیس جا سے آتا ہے؟ میا را کام بیس اور سام اور دو تکنے اس بیس کون رکھتا ہے؟ سارا کام بیک ارشاو بیس کی فرشتہ ہی کرتا ہے جیسا کہ حضور اقدی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث بیس ارشاو فرنا کہ جن کو ہم نے اپنی کئی ہے مستقا ہا الاس والعلی بیس ذکر کیا ہے ۔ اند جبری رات بیس کہ با تھو نہ سو جھے بزارا آدی کے بیج سے ایک بی روح تکلتی ہے ۔ وہ کون تکا آل ہے قرشتہ بی تکا کہ جن کو ہم ملک السو ت الذی و کل بکم "استقر ار نطفے کا وقت تھی معلوم نہیں ۔ الذی و کل بکم "استقر ار نطفے کا وقت تھی سے معلوم نہیں ۔ قبل بیر فکم ملک السو ت الذی و کل بکم "استقر ار نطفے کا وقت تھی سے معلوم نہیں ۔ شیل بیل فرشتہ کو بھی معلوم نہیں ۔

( فآوى افريقه ۱۰۰ تا ۱۰۱ )

(۱۰۸)يومئذ يتبعون الداعي لاعوج لهج وخشعت الاصوات للرحلن فلاتسمع الاحمشا.☆

WANT 1, 4 A . 3

واح الاحاديث

اس دن پکارنے دالے بیجے دوڑیں گے اس میں بھی ندہوگی اورسب آوازیں رخمن کے حضور بست ہوکررہ جائیں گی تو تو ندہنے گا تحریبت آ ہتر آواز۔ ﴿ ٣﴾ امام احمد رضا محدث پر بلوی قدس سر وفر ماتے ہیں

عن واثلة بن الأسقع رضى الله تعالىٰ عنه قال: ان النبى صلى الله تعالىٰ عليه على عليه وسلم قال: والله تعالىٰ عليه وسلم قال: حَرِّبُوا مُسَاحِدَ كُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمُحَانِيَكُمْ وَشِرَآفَكُمْ وَيُهَكُمُ وَيُحَمُّدُ وَيُحَمُّمُ وَيُهَا فَعُواتِكُمُ .

حضرت واثله بن استح رمنی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اپنی مسجد وں کو بچاؤا ہے تا سمجھ بچوں اور مجنو نوں کے جانے اور شرید دفر خت اور جھکڑوں اور آواز بلند کرنے ہے۔ فرآوی رضویہ ۲۰۴۷

عن عبيد الله بن حفص رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: مَنُ أَحَابَ دَاعِيَ اللهِ وَأَحْسَنَ عِمَارُةً مَسَاحِدِ اللهِ كَانَتُ تُحَفَّتُهُ بِلاَلِكَ مِنَ اللهِ الْحَتَّة ، قيل: يا رسول الله! ما احسن عمارة مساحدالله ، قال: لاَيُرْفَعُ فِيْهَا صَوَت وَ لاَ يُتَكَلِّمُ فِيْهَا بِالرَّفَتِ \_

الم العمر 19

حضرت عبیدانشد بن حفص رضی الله تعالی عندے روایت ہے کدرسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: جس نے الله عزوجل کے داعی کی آواز پر لبیک کبااور الله تعالی ک مسجد میں اجتمع طور پر تعمیر کیں تو اس کے عض الله تعالی کے بہاں جنت ہے۔ عرض کیا کیا: یارسول

الله! مسجدوں کی اچھی طرح تعمیر کیا ہے فرمایا: اس میں آ داز بلندنہ کرنا اور کوئی بیبودہ بات زبان سےندنکالنا۔۱۹م

عن سعيد بن ابراهيم عن ابيه رضي الله تعالىٰ عنهما قال: سمع عمر بن التحطاب رضي الله تعالىٰ عنه صوت رجل في المسجد فقال :اتدري ابن انت الاتدرى اين انت ؟ كره الصوت \_ شائم العيم 19

حضرت سعید بن ابرا ہیم رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے وہ اینے والدے روایت كرتے بيں كدامير المونين سيدنا حضرت عمرفاروق اعظم رضى الله تعالى عندنے ايك مخص كى بلندآ وازمسجد ميں تن تو ارشا وفر مايا: تو جانتا ہے كەكھال ہے؟ تو جانتا ہے كەكھال ہے \_ ليعنى بلند آ واز كوم حديث نا يبند قرمايا -

اس حدیث کوائمہ نے تیول کیا۔ اور فقہاء نے بہاں تک تصریح فرمائی کے مجد میں بلند آ وازے ذکر کرتا بھی مکروہ ہے۔ ہاں اہل فقہ کی دین بات چیت کا استثناء ہے۔ایہا ہی ورمخنا روغيره كتب فقد مل مرقوم ہے۔

توجب ذکرالی کاپیمال ہے۔ تواذان جو خالص ذکر بھی تیں۔ کیونکہ اس پیس میعاتین توتماز كابلاواب

المام يمتى كى يناييشر جراييش ب: "فدا ن قلت الاذان دكر فكيف تقول انه شبه الذكر وشبه عيره قلت هو ليس بذكر خالص على ما لا يخفي انما اطلق اسم الذكر عليه باعتبار إن اكثر الفاظه ذكر " الربيشيد موكداؤان لوذكر باس كوذكر يمثا بہ قرار دینا سے نہیں۔ کیونکہ مشہد اور مشہہ بہ میں مفاہرت ہوئی ہے۔ توجواب یہ ہے کہ اڈ ان ذکر خالص بیں۔ ہاں اس کے بیشتر الفاظ ضرور ذکر ہیں۔ای کالحاظ کر کے اسکوذکر کہا جاتا ہے۔ کنز کے قول: کلمہ شہاوت کے وقت قبلہ کا استقبال اور صلاقہ وفلاح کے وقت دائیں یا کیں مرس کی تشریح میں بحرالرائن نے محیط سے قال کیا: " لا نے حالة الذكر والننا ، على الله تعالى والشهادة له با لوحدا نية ولنبيه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بالرسالة فا لاحسن ان يكو ن مستقبلاً فا ما الصلوة والفلاح دعا ء الى الصلاة واحسن احوال الداعي ما ن يقبل على المدعوين" أوَّان شي كلم شهاوت تين حالت شي ذكري

کہ اللہ تعالیٰ کی وحدا نمیت اور رسول کر بیم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کی محوائی ہے اور اس وقت استقبال قبلہ بی مناسب ہے۔ اور صلاۃ وقلاح بیس نماز کی طرف بلانا ہے۔ تو اس وقت بی اچھاہے کہ بلانے والا بلائے ہوؤں کی طرف متوجہ ہو۔ پس جب صورت وال بیہ ہواں کی طرف متوجہ ہو۔ پس جب صورت وال بیہ ہواں کی طرف متوجہ ہو۔ پس جب صورت وال بیہ ہواں کی طرف متوجہ ہو۔ پس جب صورت وال بیہ ہواں کی طرف متوجہ ہو۔ پس جب صورت وال بیہ ہواں کی طرف متوجہ ہو۔ پس جب صورت وال بیہ ہواں کی طرف متوجہ ہو۔ پس جب صورت وال بیہ ہواں کی طرف متوجہ ہو۔ پس جب صورت وال بیا ہے ہواں کی طرف متوجہ ہو۔ پس جب صورت والا بلاک ہواں کی طرف متوجہ ہو۔ پس جب صورت والا بلاک ہواں کی طرف متوجہ ہو۔ پس جب متوجہ ہوگ ، ہمارا ہے اور شرایا ہے۔ (شائم الحدم کے اندوں اس کے اندوں کی میں کہنا ہے۔ (شائم الحدم کے اندوں کے اندوں کی کہنا ہے۔ (شائم الحدم کے اندوں کے اندوں کے اندوں کی کہنا ہے۔ (شائم الحدم کے اندوں کے اندوں کی کہنا ہے۔ (شائم الحدم کے اندوں کی کو کی کہنا ہے۔ (شائم الحدم کے اندوں کے اندوں کی کی کی کر اندوں کی کی کر اندوں کر اندوں کی کر اندوں کی کر اندوں کر اندوں کر اندوں کی کر اندوں کر ا

(۱۲۱) قال كذلك ا<del>نت</del>ك اينت فنسيتها ج وكذلك اليوم

تنشي 🛪

فرمائے گا ہونمی تیرے پاس ہماری آ بیتی آئی تھیں۔ تو نے انہیں بھلادیا اور ایسے ہی آج تیری کوئی خبر ندلےگا۔

(۵) امام احمد رضا محدث يريلوى قدس سره فرمات بين

جو حسب طاقت دین کی بدونه کرے گا اور شعائز اسلام کونفصان کنچنے دیگاروز قیامت سخت باز پرس میں بکڑا جائے گا۔اوراس کی جزابہ ہے کہ اللہ تعالی قیامت میں اس کی شدید حا جت کے وفت اسے بے باروید دگار چھوڑ ہے جیسااس نے دین کی بدد ہے منوموڑا۔ (قاوی رضوبہ قدیم ۸/۸۵۸)

(۱۳۰)فاصبر على ما يقولون وسبح بحمدريك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ۽ انساء اليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضيٰ ه

توان کی ہاتوں پر مبر کرواورائے رب کوسرائے ہوئے اس کی پاکی بولوسورج جیکئے ۔ اس کی باتوں پر مبر کرواوروائے دب کوسرائے ہوئے اس کی پاکی بولوسورج جیکئے ۔ اور دات کی گھڑ بول میں اس کی پاکی بولواورون کے کتاروں پراس امید پر کرتم رامنی ہو۔

(۲) امام احمد رضا محدث پر ملوی قدس سروفر ماتے ہیں مندر ماری ہیں ہے۔ اس معدرت میں ملوح ماری ہیں معنور نبی کریم سلی اللہ تعالی علیہ دسلم معراج سے پہلے نماز یقنینا پڑھتے تنے اوراس طرح آپ کے اصحاب بھی کی کی سات میں اختلاف ہے کہ پانچ نمازیں فرض ہونے سے پہلے کوئی نما دفرض تھی بھی یانہیں ۔ بعض نے کہا کہ ایک نماز طلوع تنس سے پہلے اورا یک غروب سے پہلے فر

على الغير المورة طه من تقى اوراس مربير آيت دليل ميں پيش كى ۔

اقول: وفي الاستدلال بقوله عز اسمه وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غرو بها" نظر منا ٥ تتمة الآية من انا ء الليل فسبح واطراف النها ر لحلك ترضى فان حمل التسبيح على الصلوة لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كل تسبيح في القرآن صلاة، احرجه الفريا بي عن سعيد بن حبير وان كا ن رمما يفيد الاستثناء من كليته على ما اقول قو له حل ذكره، كل قد علم صلو ته وتسبيحه ، وقبوله تعالى :فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يو م يبعشون \_ فما ن الطاهران المرا د به ما ذكرعته ربه عزو حل بقوله فما دي في الظلما ت أن لا الله الا أنبت سبحنا نك أني كنت من الظا لمين .. به فسره سعيد بن جبير ارشىد تىلا مىذة ابن عباس ، الرا وى عنه تلك الكلية \_ وقد قا ل الحسن البصري ، كما في المعالم: ما كانت له صلاة في بطن الحوات، ولكنه قدم عملا صالحا ءبيند ان ابن عبنا من ههننا اينضا مشي على اصله فقا ل رضي الله تعالى عنه ء من المسبحين، من المصلين، ويكو ن المعنى حينئذ ما قا ل الضحاك : إنه شكر الله تعالى له طاعته القديمة ، كما في المعالم ايضا ، فعلى هذا الحمل واحذ الا مر للوجوب، تدل الاية با حرها على فرضية اكثر من صلاتين: الاان يقال: لم يـقـمبـد الحصر ، بدليل ان قيام الليل كا ن فريضة من قبل قطعا ، ولكن يبقى قو له تعالى: واطرا ف النها ره وحمله على المذكو رتين يستلزم التكرار.

میں کہتا ہوں: اللہ عزاسہ کے اس فرمان سے استدلال کرنا کہ بیچے کہوا ہے رہ کی حمد کے ساتھ طلوع آفا ب اور خروب آفا ب سے پہلے جمل نظر ہے۔ کیونکہ آیت کھمل اس طرح ہوتی ہے، اور رات کے اوقات میں جی کہواور دن کے اطراف میں جی تاکہ تم راضی ہوجاؤ، اب اگر جیج سے مراد ٹماڑ کی جائے، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عہمائے کہا: کہ قرآن میں جیج سے ہر چکہ ٹماز مراو ہے۔ ابن عباس کا یہ قول فریا ٹی نے سعید بن جبیر سے روایت کیا ہے، اگر چہ ابن عباس کا یہ قول فریا ٹی نے سعید بن جبیر سے روایت کیا ہے، اگر چہ ابن عباس کے اس کھیے سے استشاء کا فائد و دیتی جی وہ آیات جو جس بیان کر رہا ہوں۔ اللہ جل ذکر وفر ما تا ہے: ہر (بر عمود) اپنی نماز اور تبیج کو جانا ہے۔ اور اللہ تعالی فرما تا

ہے: اگروہ (پولس) تبیع کہنے والوں میں سے نہ ہوتا تو ہوم بعث تک چھلی کے پیٹ میں رہتا ہ کیو تک ملی ہے ہیں میں رہتا ہ کیو تک ملی ہے کہ اس تبیع سے مرادوی تبیع ہے جواللہ تعالی نے پولس علیہ السلام سے بول حکا بہت کی ہے: اس پکارااس نے اندھرے میں کہ کوئی معبود نہیں ہے تیرے سوا، تو پاک ہے جینک میں قلم کرنے والوں میں تھا۔

سعید بن جیر جو کہ ابن عماس کے بہترین شاگر دوں بی سے جیں اوران سے مندرجہ با

الکلیہ کے رادی جین: انہوں نے بی تغییر بیان کی ہے۔ حسن بعری نے کہا کہ انہوں نے چھلی

کے پیٹ بین نماز نہیں پڑھی تھی بلکہ اس سے پہلے ایک صالح علی تھا۔ البتہ ابن عماس بیاں بھی

اپنے اصول پر رواں رہے جیں اور جیج کہنے والوں میں سے ہونے کا بیہ مطلب بیان کیا ہے کہ

ممالہ پر جنے والوں میں سے ہونا۔ اس صورت میں جیسا کہ شحاک نے کہا ہے اس آیت کا
مطلب بیہ ہوگا کہ اللہ تعالی نے ہوئس علیہ السلام کوای اطاعت (اور فماز وغیرہ) کے صلے میں
مطلب بیہ ہوگا کہ اللہ تعالی نے ہوئس علیہ السلام کوای اطاعت (اور فماز وغیرہ) کے صلے میں
مطرح ہے۔ بہر حال اگر، فسیسے بسم سد ربلت ،، میں تبج سے مراوفماز کی جائے اورام کو
وجوب کے لئے قرار دیا جائے تو آ ہے کا آخری صددو سے زیادہ فماز وں کے فرض ہونے ہر
وجوب کے لئے قرار دیا جائے تو آ ہے کا آخری صددو سے زیادہ فماز وں کے فرض ہونے ہر
میں البت کرے گا، اس کا یہ جواب تو دیا جاسک ہے کہ دو میں معرفتصود فیس ہے، کیونکہ رات کی فماز
میں بہلے سے فرض تھی ، لیکن اس صورت میں اللہ تعالی کا یہ فرمان ، اور دن کے اطراف
والی دو فماز میں کی جائے کی قرار لازم آئے گی۔

(قاوى رضويه بديد ۱۸/۵ تا ۸۰)

# سورة الانبياء

الله كے تام سے شروع جو بہت ميريان رحمت والا

(٤)ومآ ارسلنا قبلك الارجالا نوحيّ اليهم فسئلوّا اهل الذكر ان

كنتم لاتعلمون. \*

اورہم نے تم سے پہلے نہ جمیع مگر مردجنہیں ہم دی کرتے تواے لوگوم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔

(۱) امام احمد رضام عدث بریلوی قدس سر وفر ماتے ہیں دلیل کی دوشمیں ہیں۔ تنصیلی اور ابتدالی تنصیلی کی معرفت الل نظراور مجتزد کے ساتھ

خاص ہے۔

اجمالی جیسا کرفرمان الی ہے۔" فاسئلوا اهل الذکران کنتم لا تعلمون" ۔ آوتم الل علم سے دریافت کرواگرتم نہیں جائے ہو۔ (قادی رضوبیجدید ا/۱۰۳)

حضور نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كاارشاد ب-الااست الوااذا لم يعلموا، خانسا شفاء العي السوال - (الستن لالي داؤدا/ ٢٩)

جب ان کومعلوم نہ تھا تو انہوں نے معلوم کیوں نہ کیا، کیوں کہ جہل کی بیاری کی شفاء سوال کرتے ہیں ہے۔

( أوى رضوبه جديد ا/١٠١٠ )

(۲۳) لایستل عمایفعن وهم یستلون. اس نیس بوجهاجا تا جوده کرے اوران سب ہے سوال ہوگا۔ (۲) امام احمد رضا محمد شریب بلوی قدس سر ه فرماتے ہیں (اللہ تعالی مالک کل ہے اس کے کاموں میں کسی کو دخل کی تنجائش نیس ، یہاں دنیا میں على الغير وسورة المانبياء

مكدائے خاك شيني تو حافظا مخروش نظام مملكت خويش خسروال دانند

(٢٣) وهو الذي خلق اليل والنهار والشمس والقمر خاكل في

واثع الاحاديث

فلک يسبحون.☆

اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن اور سورج اور جا عد ہرا کی ایک تھیرے میں

ميرر ہاہے۔

جدرہ ہے۔ (۳) امام احمد رضا محدث ہر میلوی قدس سر دفر ماتے ہیں ہمارے نزدیک کواکب کی حرکت ندطبعیہ ہے نہ جبعیہ۔ بلکہ خود کواکب بھکم البی وقریک ملائکہ آسانوں میں دریا میں مجمل کی طرح تیرتے ہیں۔

(فأوى رضوبيه قديم ١١٩/١٢)

(٣٥)كل نفسٍ ذآلقة الموت دونبلوكم بالشر والخير فتنة د والبينا ترجعون.☆

ہرجان کوموت کا حرہ چکمناہے۔اور ہم تہاری آ زمائش کرتے ہیں برائی اور بھلائی سے جاشچنے کو۔اور جاری بی طرف تہمیں لوٹ کرآ تاہے۔

﴿ ٣﴾ امام احمد رضامحدث بریکوی قدیس سره فرماتے ہیں

اہلسدے کا فرہب ہے کہ روح انسانی بعد موت بھی زندہ رہتی ہے۔ موت بدن کے لئے ہو۔ امام لئے ہے روح کے لئے بنا ہے گئے ہو۔ امام جادل االدین سیوطی شرح الصدور بس بعض ائر کرام سے لفل فرماتے ہیں کہ کسی نے ان کے سامنے موت روح کا ذکر کیا۔ "مسمون اللہ عذا قول اهل البدعة ۔" سیجان اللہ بید بد فریوں کا قول ہے۔

الشور وجل قرماتا ب: " كل نفس ذا ثقة الموت " برجان موت كاحره وكصف والى

موت جب تک واقع نہ ہوئی معدوم کا حرہ کہاں ہے آیا اور جب واقع ہوئی اگر روح مرجائے تو موت کا حرہ کون تھے، یوں بی اہلست و جماعت کا اجماع اور بھی حدیثوں کی تفریح ہے کہ ہرمیت اپنی قبر پرآئے والوں کو دیکھتا ہے اور اسکا کلام سنتا ہے۔ موت کے بعدی بھر علم ادراک سب بدستور باتی رہے ہیں بلکہ پہلے ہے بہت زیادہ ہوجاتے ہیں کہ بیستنیں روح کی شخیں اور اور اسکا کا دراب اس قیدے آزاد ہے۔

جامع الاحاديث

( فأوى رضوية قديم ١١/١١١ )

(٣٤) وتنضع الموازين القسط ليرم القيمة فلاتظلم نفس شيئًا ١ و

ان كان مثقال حدة من خردل اتينا بها دوكفي بنا حاسبين ال

اور ہم عدل کی تراز و کمیں رکھیں کے قیامت کے دن تو کسی جان پر پر کھٹا منہ ہوگا۔اور اگر کوئی چیز رائی کے داند کے برابر ہوتو ہم اسے لے آئیں مجے اور ہم کافی ہیں حساب کو،

﴿ ۵﴾ امام احمد رضام عدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں ت

تغیرروح البیان می ہے:

الظالم سفيه معارج عن الإلوهية فلو صح منه الظلم لصح بحروجه عن الا لهيه" - كمالم بوقوف ب، فدائل سے خارج به آواگر فداسے ظلم ممکن بوتو تواس كا فدائل سے لكل جاناممكن ہو۔

(١٠١) إن النيس سبقت لهم مناالحسنّى وارتَّــتُک عنها مبعدون

女.

بیتک وہ جن کے لئے تماراوعدہ بھلائی کا بو چکاوہ جنم ہےدورر کے گئے ہیں۔ (۱۰۲)لایسب معنون حسیسها ج وهم فسی مساا شتهست انفسهم

غلدون 🖈

وہ اس کی بھنگ نہ سین سے اور وہ اپنی من مانتی خواہشوں میں ہمیشدر ہیں ہے۔ ﴿ ٢﴾ امام احمد رضا محدث بریلوی قدیس سر وفر ماتے ہیں

ان ارشا دات الهيه كے بعد مسلمان كى شان تين كه كى محاني پرطن كرے، يفرض غلط يفرض باطل طعن كرنے والاجتنى بات بتا تا ہے اس سے بزار حصد ذا كذا سے بيہ كئے "انتسبم اعلم ام الله " كياتم زيادہ جانو كيا اللہ كوان باتوں كى جُرز تھى ، بايں بحدوہ ان سے فر باچكا ہے كه على من غير منتقى سب سے بحلائى كاوعد وفر باليا بتمبارے كام جھسے پوشيد و بين رتواب اعتراض نہ كرے گا مگروہ جسے اللہ عزوجل پراعتراض تعمود ہے ۔ عمرو بن عاص رضى اللہ تعالى عند جلى القدر قرايتی جی بن اوى رضى اللہ تعالى عند جلى القدر قرايتی جی بن اوى رضى اللہ تعالى عند جلى عند ماكى اولاد سے ، اوران كى تسبب و ولمعون كل طعن فى اللہ تعالى مند على عند ماكى اولاد سے ، اوران كى تسبب و ولمعون كل طعن فى النہ سے كا كركيا ہوگا تو كسى رافعنى نے عند على اللہ تعالى عند على عند عماكى اولاد سے ، اوران كى تسبب و ولمعون كل طعن فى النہ سے كا كركيا ہوگا تو كسى رافعنى نے عند عماكى اولاد سے ، اوران كى تسبب و ولمعون كل طعن فى النہ سے كا كركيا ہوگا تو كسى رافعنى نے

WALE 42 4 A F 3

حلينهم الغبير وسورة الاخبياء

واح الاحاديث

مجروه صديق وفاروق كوكب جيمور تي بين ،عمروين عاص كى كياكني "رضى الله تعالى عنهم اجمعين و سيعلم الذين ظلمو ١١ى منقلب ينقلبون "دوالله تعالى اعلم ـ

( فرآوی رضوبی قدیم ۱۱/۱۱ )

(١٠٤)ومآ ارسلنك الارحمة للغلمين.☆

اورہم نے تہیں ند بھیجا محررحت سارے جہان کے لئے۔

(۷) امام احدرضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

عالم ماسواے اللہ تعالی کو کہتے ہیں، جس میں انبیا وطائکدسب داقل ہیں۔ تولاجرم صفور پر لورسید عالم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سب پر رحمت وقعت رب الارباب ہوئے اور وہ سب حضور کی سرکا ر عالی مدار سے بہرہ مند وفیضیا ب ،ای لئے اولیا ء کا لمین وعلائے عالمین تعرفر کی سرکا ر عالی مدار سے بہرہ مند وفیضیا ب ،ای لئے اولیا ء کا لمین وعلائے عالمین من تعرفر ماتے ہیں: کدازل سے اب تک ارض وسائی ،اولی وا خرت میں، ونیاور بن میں مروح وجسم میں، چھوٹی یا بوئی بہت یا تحوثری جو تعمت ودولت کی کولی یا اب لمتی ہے یا آئدہ سلے مروح وجسم میں، چھوٹی یا بوئی بہت یا تحوثری جو تعمت ودولت کی کولی یا اب لمتی ہے یا آئدہ و فیق کی ،سب حضور کی بارگاہ جہاں بناہ سے بی اور جمیشہ ہے گی۔ " کے ابناہ بنو فیق اللہ تعالی فی رسالت السلطة المصطفی می ملکو ت کل الوری"

ا مام فخر الدين رازي نے اس آية كريمه كے تحت يس لكما:

"لما كان رحمة للظلمين لزم ال يكون افصل من كل الظلمين" جب صفور تمام عالم ك لي رحمت إلى واجب والمرام الموكالله الله عليه والمرام الموكالله الله الهادى واجب عن الظاهر بلا دليل وهو لا يحوز عند عاقل فضلا عن فا ضل والله الهادى ( حل المحل المحل المحل المحل الله الهادى .

(1-4)

پرشا ہر کہ رحمت سبب دفع بلاوز حمت (الائن والعلی ۱۲۳) لا واللہ اتمام جہان میں کوئی شی کے کئیں جس پراللہ کا احسان نہ ہواوراللہ کے رسول کا احسان نہ ہو۔ جنب وہ تمام عالم کے لئے رحمت جیں تو قطعاً سارے جہان پران کی فعمت ہے سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ۔اٹل کفر واٹل کفران نہ ما نیس تو کیا نقصان۔ راست خواجی جزار چشم چناں کور بہتر کہ آفاب سیاہ

was at a sign

عن السيد الحسين بن على ابى طالب رضى الله تعالى عنهما قال: قال لى عمر الفاروق رضى الله تعالى عنه : يا بنى الو جعلت تغشا نا ، فاتيته يوما وهو خال بمعاوية وابن عمر بالباب ، فرجع ابن عمر فرجعت معه فلقيمي بعد فقال : لم ارك ، فقلت: يا امير المؤمنين ! انى جئت و انت خال بمعاوية وابن عمر في الباب ، فرجع ابن عمر فرجعت معه قال: انت احق بالادن من ابن عمر ، انما انبت ما في رؤسنا الله عزوجل ثم انتم ،

سیدنا حضرت امام شین رضی الله تعالی عند سے دوایت ہے کہ امیر الکومئین حضرت امام شین الله تعالی عند نے جھے قرمایا: اسے میر سے بیٹے! میری تمنا ہے کہ آپ ہمارے پاس آیا کریں ، ایک دن بیس گیا تو معلوم ہوا کہ تجائی بیس حضرت امیر معاویہ رضی الله تعالی عند سے پکھ با تیس کررہے ہیں اور حمد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ ادرواز سے پررکے ہیں ، عبد الله بین عمر الله بین عمر رضی الله تعالی عنہ ادرواز سے پررکے ہیں ، عبد الله بین عمر الله بین میں الله تعالی میں المؤمنین بھے مطے تو قربایا: جب سے پھر میں نے آپ کو نہ و یکھا لیمی والی آیا ، اس کے بعد امیر المؤمنین بھے مطے تو قربایا: جب آپ حضرت امیر معاویہ کو نہ و یکھا لیمی تشریف نہ لاتے ، میں نے کہا: یا امیر المؤمنین! میں آیا تھا آپ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ والی آ

عن عبيد بس حنين المدنى رضى الله تعالى عنه قال: حاء الحسن والحسين رضى الله تعالى عنهما يستأذنان على عمر الفاروق رضى الله تعالى عنه وحاء عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما فلم يوذن لعبدالله فرجع، قال: فقال الحسن اوالحسين: اذا لم يؤذن لعبد الله لا يؤذن لنا فبلغ عمر فارسل اليه فقال : يا ابن اخى إ ما ادراك ؟ قال: قلت: اذا لم يأذن لعبد الله بن عمر لم يؤذن لى ، قال : يا بن احى إ فهل انبت الشعر على الرأس غير كم .

معرت عبيد بن حنين مدنى رضى الله تعالى عند مدروايت مه كه معزت امام حسن اورامام حسين رضى الله تعالى عنه الله تعالى عنه الله تعالى عنها معنى الله تعالى عنها منه الله تعالى عنها منه الله تعالى عنها منه الله تعالى عنها منه عنها منه الله تعالى عنها منه عنها منه الله تعالى الله تع

آ ئی تھی کہامیرالمؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعاتی عنہ کے صاحبز اوے حضرت عبداللہ رضی اللد تعالی اعندنے دروازے برحاضر موکر اذن مانکا اصرالمؤمنین نے انہیں اجازت نددی ہے عال و كيه كر حضرات حسنين كريمين رضى الله تعالى عنها بحى واپس آ مي المومنين نے انہیں بلا بھیجا، انہوں نے آ کر کہا: یا اجرالمؤمنین ! پس نے خیال کیا کہ آ ہے ما جزادے کوتواؤن دیائیس مجھے کیوں دیکے ، فرمایا: آپ ان سے زیادہ مستحق اؤن ہیں مکیاسر پر ہال کسی اورنے اگائے ہیں سوا تھارے۔

عن المبيد الحسين رصى الله تعالىٰ عنه قال : قال لى امير المؤمنين

عمر بن الخطاب رضي الله تعاليٰ عنه : هل انبت الشعر على رؤ سنا الا ابوك. حضرت شنراده كلكون قباامام حسين شهيدكر بلا رضى الله تعالى عند سدروايت بك امير المؤمنين سيدنا عمر فاروق اعظم رضي الله تعالى اعنه في مجمع يرسر منبر كود بي ليكر فرمايا:

مارے سرول پر بال کس نے اگائے ہیں تہارے ہی باب نے اگائے ہیں، مسلی اللہ تعالی علیہ

(۹) امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

یعنی جو پچھ مزت، تعت اور دولت ہے سب حضور بی کی عطاہے، مافظ الثان نے اس آخری حدیث کوروایت کرے اصاب فی تمیرالسحاب میں فرمایا: اس حدیث کی سندھج

مِس ڈرتا۔ ہوں کی امیر المؤمنین رمنی اللہ تعالی عنہ کی ان حدیثوں کا سنانا کہیں وہا ہی صاحبوں کورافضی بھی ندکر دے۔

قل موتوا بعيضكم، ان الله عليم بذات الصدور،

شخراووں سے امیر المؤمنین کے اس فرمانے کا مطلب بھی وہی ہے جولفظ اول میں تفا، كه بديال تبهارے مبريان باب بن نے اكائے بيں ، صلى الله تعالى عليه وسلم جس طرح اراكين سلطنت اسيخ آقازادول سے كہتے ہيں كہ جونعت ہے تبہارى عى دى ہوكى ہے لينى تہارے بی کمرے لی ہے۔ الامن والعلی ص ۱۲۹

عن رينب بنت ابي رافع رضي الله تعالىٰ عنهما قالت : رأيت فاطمة

الزهراء رضى الله تعالىٰ عنهااتت بابنيها الى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم في مرضه الذي تو في فيه فقالت : يا رسول الله ا هذان ابناك فورثهما فقال: اما حسن فان له هيبتي و سؤدي ، و اما حسين فان له جرأتي و حودي \_

حضرت نینب بنت ابی رافع رضی اللہ تعالی عنما سے روایت ہے کہ پیل نے دیکھا حضرت بنول زہراء مسلی اللہ تعالی ایما وطیبا وطیبا وطیبا وابنیها وبارک وسلم اپنے دونوں شاہرادوں کولیکر خدمت الورسید اطهر مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیں حاضر ہوئیں اور عرض کی : یا رسول اللہ! یدولوں آ کے لورنظر ہیں آئیں اپنی میراث سے کھے عطاقر ماہیے ،ارشادفر مایا حسن کے لئے تیمری جرات اور میراکرم۔

عن ابني رافع رضي الله تعالىٰ عنه قال: ان فاطمة الزهراء رضي الله تعالىٰ عنها انت بابنيها فقالت: يا رسول الله! الحلهما، قال: نعم، اما الحسن فقد نحلته محدتي و حودي،

حضرت ابورافع رضی اللہ تعالی عند ہے روایت ہے کہ رسولی اللہ مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدی میں حاضر ہوکر حضرت خاتون جنت قاطمہ زھراء رضی اللہ تعالی عنها نے عرض کی: یارسول اللہ! ان دونوں کو پجھ عطا فرما ہے، قاسم خزائن البی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں منظور ہے، حسن کو تو میں نے اپنا حلم اور بیبت عطا کی ، اور حسین کو اپنی شجاعت اور اپنا کرم بخشا۔

عن ام ايسمن رضى الله تعالىٰ عنها قالت: حاء ت فاطمة الزهراء رضى الله تعالىٰ عنها الى رسول الله صلى الله تعالىٰ عنها الى رسول الله صلى الله تعالىٰ عنها الى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقالت: يا نبى الله ا انحلهما ، فقال: نحلت هذا الكبير المهابة والحلم ، و نحلت هذا الصغير المحبة و الرضى \_

حضرت ام ایمن رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ حضرت فاتون جنت فاطمہ زہراء رضی الله تعالی عنها ووثوں شاہراووں کولیکر بارگاہ رسالت میں حاضر آئیں اورعرض کی:
یا نبی الله! کچھ عطا ہو، فرمایا: میں نے اس بڑے کو جیبت و برد باری عطا کی ،اوراس چھوٹے کو عبت ورضا کی تعمد دی۔

على الغير سورة المنبياء والمع الاحاديث

(۱۰) امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره قرماتے ہیں

اقول دبالله التوفق علم بيبت جوده شجاعت اور رضاه بحبت بجداشيائي موسدواجهام فلابره توفيين كه باتحدين الفاكروے ديئے جائيں، بجرحضرت بتول زبرا كاسوال بعيفه عرض ودرخواست تھا كه حضورانبيل بجد عطافرها كي، جيء فرف نحاة مين ميغدامر كہتے ہيں، اور ووز مان استقبال كے لئے خاص كه جب تك بيميفه زبان سے ادابوگاز مائة حال مقصى بوجائے گا، اس كے بعد قبول و وقوع جو بجد بوگاز مائة تكلم سے ذمانہ متعقبل ميں آئے گا، اگر چه جائے گا، اس كے بعد قبول و وقوع جو بجد بوگاز مائة تكلم سے ذمانہ متعقبل ميں آئے گا، اگر چه معالمة فوروا تعمال اسے عرفاز مائه حال کہ بین بہر حال درخواست وقبول کوز مانہ مامنی سے اصلا تعمل نہ بہر حال درخواست وقبول کوز مانہ مامنی سے اصلا تعمل نہ بہر حال درخواست وقبول کوز مانہ مامنی سے اصلا معلق نہيں، اب حضورا قديم صفى الله تو مائي عليه وسلم نے کيا فر مايا: يعني مال دون گا، الاجرم به تول

کے وشراء پیدا ہوتی ہے، انشاکی جاتی ہے۔

لینی حضورا قدس مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس فرمانے ہی جس کہ جس نے اسے بید دیا اسے بید بیا جسم و ہیبت ، جود وجمع اور رضا و محبت کی دولتیں شا ہزادوں کو بخش دیں ، بیستیں خاص خزائن ملک السموات والارض جل جلالہ کی ہیں۔

> این معادت برور بازونیست تانه تخدر خدائے بخشدہ

تو وہ جوزیان سے قریادے کہ میں نے دیں اور اس قرمانے سے وہ تعتیں حاصل ہو جا کیں قطعاً بقینا وہی کرسکتا ہے جس کا ہاتھ اللہ وہاب رب الارباب جل جلالہ کے خزالوں پر یہو نچتا ہے، جسے اس کے رب جل وعلانے عطا وشع کا اختیار دے دیا ہے، ہاں وہ کون؟ ہاں واللہ! وہ محمد رسول اللہ ماذون ومختار صفر سے اللہ، قاسم ومتصرف خزائن اللہ جل جلالہ وصلی واللہ! وہ محمد رسول اللہ ماذون ومختار صفر سے اللہ، قاسم ومتصرف خزائن اللہ جل جلالہ وصلی

war a a a a g

الثدنعالي عليه وسلم، والجمد لثدرب العالمين،

لا جرم امام اجل احمد بن جمر كى رحمة الله تعالى عليه كمّاب منتطاب جو برمنظم ميس فرمات الله-

هـ و صــلـي الـله تعالىٰ عليه و سلم خليفة الله الاعظم الذي جعل خزائل كرمه و موائد نعمه طوع يديه و اردته يعطي من يشاء صلى الله تعالىٰ عليه و سلم الله عزوجل کے وہ خلیفہ اعظم میں کرحق جل وعلانے اپنے کرم کے فزانے واپلی نعتوں کےخوان سبان کے ہاتھوں کے مطیع اوران کے ارادے کے ذریفر مان کروہے جے ع بي عطا فرات بيء ملى الله تعالى عليه وسلم \_ ان مباحث قدسيد كے جانفزا بيان فقير كے رساله سلطنت أمسطفى في مكوت كل الورى، يس بكثرت بير، وللدالحد الامن والعلي ١٢٩

عن عبمر بين المحطاب رضي الله تعالىٰ عنه قال : علا السعر بالمدينة قناشتند النجهند، فنقبال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اصبروا وابشروا، فباني قد باركت على صاعكم و مدكم وكلوا ولا تتفرقوا فان طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الاربعة ، وطعام الاربعة يكفي الحمسة و الستتة ، و ان البركة في الجماعة ،قمن صبر على ،لاواتها و شدتها كنت له شفيفا و شهيدا يوم القيامة و من خرج عنها رغبة عما فيها ابدل الله به من هو خير منه فيها و من ارادها بسوء اذا به الله كما يذوب الملح في الماء \_

اميرالمؤمنين معفرت عمرفاروق اعظم رضى اللدتعاني عندسے روايت ہے كدايك مرتبه مدينه طيبه من غله كرال قيمت موكيا اورلوكول كي يربيثاني يزه تي تورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاوفر مایا: مبر کرواور بشارت من لو کہ بیٹک میں نے تمہارے رزق کے پیانوں من يركت كردي بيرابدال جل كركها تا عليجده عليجد وتبين \_كداجمًا ع شكل من ايك فردكا كما نا دو کے لئے مجمی کافی ہوجاتا ہے،اور دو کا کھاٹا جار کے لئے کفاعت کرتا ہے،اور جار کا یا چھے اور چھتک کے لئے کافی ہوجاتا ہے۔ کیونکہ جماعت میں برکت ہے۔جس نے مدینہ منورہ میں سختی پرمبر کیا بی کل قیامت میں اسکا شفیع اور کواہ ہونگا۔ اور جو مخص بہال سے

MA

واح الاحاديث

حليمتم الغبير اسورة الانبياء

اعراض كرك نكل بما كا تواللہ تعالى اس بيتر فض كواس من لا كرآباد قراد يكا اور بس في كرك باد قراد يكا اور بس في مدين طيبہ اوراس كے باشندگان كے ساتھ برائى كا اراد و كيا تواللہ تعالى اس كو اس طرح بكھلائے كا جس طرح يائى ميں شمك كھل جاتا ہے۔ ١٢ م والحمد للدرب العالمين \_(جامع ١٠١٣ تا ٢١٩)

# سورة الحج الرحيم

الله كام عشروع جوببت مهريان رحمت والا

(٢١)وانهوانا لابرهيم مكان البيت ان لاتشرك بي شيئًا وطهر

بيتى للطآلفين والقآئمين والركع السجود ا

اور جنب کے ہم نے ایرا ہیم کواس کھر کا ٹھکانا ٹھیک بتادیااور تھم دیا کہ میرا کوئی شریک نہ
کراور میرا گھرستھرار کے طواف والول اورا عنکاف والول اور دکوع سجدے والول کے لئے۔

(1) امام احمد رضا محدیث بریلوی قدس سروفر ماتے ہیں
اس آیت کی تغییر ہے متعلق دیجموسورۃ ال عمران کی آیت سام

(۲۸)ليشهد وا منافع لهم ويذكروااسم الله في ايام معلومت على

مارزقهم من بهيمة الانعام وفكلوا منها واطعموا البآلس الفتير . ا

تا كدوه اینا فائده یا كس اور الله كانام ليس جائے موے وقول بس اس بركرافيس روزى

دى بدريان جويائ وان من عضودكما واورمصيبت زدها كوكملاك

(۲) امام احدرضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

اطعام كے لفظ نے بتايا كه تقدل عن واجب نبيس اباحت كافى ہے جو محض ايك قربت

-4

عن أم المومنيس عائشة الصديقة رضى الله تعالى عنها قالت: قالوا: يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقيه من ضحايا هم و يحملون فيها الودك، فقال : و ماذاك ؟ قالو ا: نهيت أن توكل لحوم الأضاحي بعد ثلث \_ قال : إنّما نَهِيتُكُمُ مِن أَجَلِ الدَّافَةِ فَكُلُوا وَ ادَّخِرُوا وَ تَصَدَّقُوا \_

عن نبشة الهمذلي رضي الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول لله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : كُلُوا وَ ادَّخِرُوا وَ اثْتَحِرُوا .

حضرت عیشه بذلی دخی الله تعالی عند کے دوایت ہے کہ دسول الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: کھا دُاورا تھار کھواور ہروہ کا م کروجس سے تواب حاصل ہو۔ فآوی رضویہ ۱/۲۸

عن أبي هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : مَنْ بَاعَ حِلْدَ أُضَحِيَّةٍ فَلاَ أُضَجِيَّةً لَهُ \_

حضرت ابو ہر ہر ومنی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سنی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: جس نے قربانی کی کھال بیج دی اسکی قربانی قیول نہیں۔ ۱۲م

عن بريدة الأسلمي رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: كُلُوًا مَا بَدَالَكُمُ وَ ٱطْعِمُوا وَ ادَّخِرُوا \_

معزت بریده اسلی رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: قربانی کا کوشت جس قدرتم کھا سکتے ہو کھاؤ، یاتی کھلاؤ اور جمع رکھو۔ ۱۲م

عن سلمة بن الأكوع رضى الله تعالىٰ عنه قا ل:قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: كُلُوا وَ ٱطُعِمُوا وَ ادَّعِرُوا ـ

حعرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: قربانی کا کوشت کھا دُاور دُکھلا دُاور دُخیرہ کرد۔ ۱۲م

War + + + + + >

جامع الاحاديث

عن أبى سعيد الحدرى رضى الله تعالىٰ عنه قال ؛ قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : كُلُوا وَ أَطُعِمُوا وَ احْبِسُوا وَ ادَّخِرُوا.

حضرت الوسعيد خدري رضى الله تعالى عند يدوايت يه كدرسول الله سلى الله تعالى عند يدوايت مهدر كدرسول الله تعالى الله تعالى عند يدوك معواورة خيره كراوي الم عليه وسلم في ارشاد فرمايا قربانى كاكوشت كهاؤ ، كالا و ، روك ركمواورة خيره كراوي اام عليه وسلم المعالى مناوي رضويه الم ١٩٤٨

(٢٩)ثم ليقضر النثهم وليرفوا نذورهم وليطوفوابالبيت

العتيق. 🛪

پراہامیل کیل اتاریں اور اپی ختیں پوری کریں۔ اور اس آزاد کمر کا طواف کریں (۳) امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سر وفر ماتے ہیں

(اس آیت میں نزر کے پورا کرنے کا تھم ہےجس کی وضاحت ان احادیث سے ہوتی ہے)

عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضى الله تعالىٰ عنها قالت: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عنها قالت: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: مَنُ نَذَرَ أَنُ يُطِيعُ الله قَلْيُطِعُهُ ، وَمَنُ نَذَرَأَنُ يُعْصِيهُ فَلَا يَعْصِيهِ

ام المؤمنين معفرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها دروايت بكرسول الله صلى الله تعالى عنها عليه وسلم في الشوسلى الله تعالى عليه وسلم في ارشاد قرمايا: جوكس طاعت البي (مثلا تماز وروزه وغيرها) كى منت مانے وہ بازر ہے۔

فآوي رضوبيه ١٦٧/٥

عن أم السومنين عائشة الصديقة رضى الله تعالى عبها قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم: لَانَذَرَ فِي مَعْصِيةٍ ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَجِينٍ \_ الله صلى الله تعالى عليه و سلم: لَانَذَرَ فِي مَعْصِيةٍ ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَجِينٍ \_ الله صلى الله تعالى عليه و سلم: لَانَدُتُوا لَى عَبْرات مِ الله تعالى عليه و الله معرب على تذرجا تربيل اوراسكا كفاره م كا كفاره ب الله تعالى عليه و من الله مسلماتوں برالازم كه إلى تقريب بورى كريس وسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في من نهيل قرمان عليه والله عليه والله عليه والله و الله عليه والله والله عليه والله عليه والله عليه والله والله عليه والله والله عليه والله والله عليه والله والله

جائیگی۔جونعت نعیب میں نہیں ال جائیگی۔جو بلامقدر میں ہے ووٹل جائیگی۔بیاعتقاد فاسد ہے۔الی بی نذر سے حضور نبی کریم سلی اللہ نعالی علیہ وسلم نے منع فر مایا ہے۔ فآوی رضویہ ۹۹۲/۵ جنہ جدالمتار ۲۱۵/۲

(٣٠) ذُلك دومن يعظم حرمات الله فهو خير له عندريه ط واحلت لكم الانصام الاسايتلي عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. ۞

ہات میہ ہے اور جواللہ کی حرمتوں کی تعقیم کرے۔ تو وہ اس کے لئے اسکے رب کے بہاں بھلا ہے اور جواللہ کی حرمتوں کی تعقیم کرے۔ تو وہ اس کے لئے اسکے رب کے بہاں بھلا ہے اور تمہارے لئے طلال کئے گئے ہے زبان چو پائے سواان کے جنگی ممانعت تم پر می جاتی ہے تو دور ہو بتوں کی گندگی ہے اور بچو جموئی ہات ہے۔

(۵) امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

(ومن يعظم حرمت الله فهو خير له عند ربه ط عنانت اواكرالله آلا الله آل

اے عزیز! اصل کاریہ ہے کہ مجوبان خدا کے لئے جولواضع کی جاتی ہے وہ در حقیقت خدائی کے لئے تواضع ہے المعذا بکٹر ت احادیث میں استاذ وشا گردوعلاء وعام سلمین کے لئے تواضع کا تھم ہوا جنہیں جمع سیجئے تو دفتر طویل ہوتا ہے۔

طبرانی بھم اوسد اور ابن عدی کائل میں ابد ہر ہے ورضی اللہ تعالی عند سے راوی سید عالم صلی اللہ تعالی عند سے راوی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ و تعلم و تعلم و العلم السکینة والو قار و توا ضعوا لندن تعلمون مده علم بیمواور علم کے لئے سکون وجہا بت (وقار) سیکھواور جس سے علم سیکھتے ہواس کے لئے آوامنے کرو۔

اور خلیب نے کماب الجامع لا واب الراوی والسامع بیں ان سے بوں روایت کی حضورافدس ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربایا:

" تواضعو المن تعلمون منه وتواضعو المن تعلمونه ولا تكو نواحبا برة العلما ء فيغلب جهلكم علمكم"

جس سے علم سکھتے ہواس کے لئے تواضع کرواور جے علم سکھاتے ہواس کے لئے تواضع

سالمك

كروا ورمتنكبرعالم ندبنوكة تمهاراجهل تنهار علم يرغالب بوجائ

بای جمدعلانے تصریح فر مائی کہ غیرخدا کیلئے تواضع حرام ہے، قاوی مندید میں ہے: التواضع لغير الله حرام كذا في الملتقط . (غيرخدا كے لئے تواضع حرام ہے جبيها كه ملتقط ميں ہے) تو ہات وہی ہے کدانبیا واولیاء ومسلمین کے واسطے تواضع اس لئے ہے کہ وہ اللہ کے تبی ہیں، ب اللہ کے ولی ہیں، وہ دین البی کے تیم ہیں ، بید ملت البیہ پر قائم ہیں۔تو علمت تواضع جب وہ نسبت ہے جوانیس ہارگاہ الی میں ماصل اتو بہتو اضع بھی در حقیقت خداعی کے لئے ہوئی جیسے محابه كرام والل ببيت عظام كي تعظيم ومحبت بعينه محبت وتعظيم سيدعا لم ب ملى الله تعالى عليه وسلم ...

"كما نص عليه النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم في غيرما حديث و نحن

في غني عن سردها ههنا قما هي شوا ر دبل معلومة

الموارد" جبيها كه حضور عليه السلوة والسلام في السير تصريح قرما كي والسي بهت ي احاديث بي ہمیں ان کوذ کر کرنے کی ضرورت بیں ، وہ احادیث اجنبی نہیں ہیں ان کا مور دسب کومعلوم ہے ، تواضع لغير الله كي شكل بيه ب كدعما ذبالله كسى كافر، ياد نيادار فن ك لئة اسكيسب تواضع ہو کہ بہاں وہ نسبت موجود ہی نہیں، یا موجود ہے تو طحو نانہیں،اے عزیز! یا دہ احادیث کثیرہ بشير وجن مين سحابه كرام رضوان الله تعالى عليهم الجمعين كاحضورا قدس ملى الله تعالى عليه وسلم سك کئے خشوع وخصنوع بجالا نا ذرکور اس درجہاشتہار پربیس کیان کے جمیع واستیعاب سے غنامو۔

الوداؤ دونسائي تزغري وابن ماجدا بن شريك رضى الله تعالى عند مصدراوي: "قسال انيت النبي صلى الله تعالىٰ عليه و سلم واصحا به حوله كاً ن على رتوسهم الطير ،، قرمايا مين سيدعا لم صلى الله تعالى عليه وملم كى غدمت مين حاضر موا ،حضور كامحاب حضور كرويت کو یا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں ، لینی سر جمکائے گردنیں ٹم کئے بے <sup>ح</sup>س وحرکت کے برند ككرى يا پخرجان كرسرول برآجينيس اس سے بنده كراورخشوع كيا ہوگا!

هندبن ابي بالدوصاف التي صلى الله تعالى عليه وسلم ورمنى الله تعالى عندكي حديث اقدس

<u>ش</u> ہے:

اذا تكلم اطرق حلساء وكأن على رؤ سهم الطير "جبحضوراقدى ملى الله تعالیٰ علیہ وسلم کلام فر ماتے جتنے حاضران مجلس ہوتے سب گردنیں جھکا لیتے کو یاان کے سروں

على الفيروسورة الحج

بريرعد يال-

عجب است ہا وجودت کہ دجود بمن مائد تو مکفتن اندر آئی ومرائش بماند تعجب ہے کہ تیرے وجود سے میرا وجود باتی ہے، تیرک گفتگو تا فذہے اور میری بات

إتى ہے

مولانا جامی قدس سروانسا می تحتات الانس شریف میس کفیمنے بیں: کے از مشائع محوید که من وضح علی بیتی در مدرسه شیخ عبدالقا در رضی الله تغالی عنه بودیم مازا کا بر یخداد پیش آید وگفت " مامیسیدی قیال حدیث سورل الله صل الله تعالیہ'

هوبته \_

ایک بزرگ نے قرایا کہ جس اور شیخ علی ہی حضرت فوت اعظم رضی اللہ تھا کی حذر کے درسہ جس سے کدا سے جس بغداد کے ایک بزرگ تشریف لائے اور انہوں نے عرض کی اے آقا (غوث اعظم) آپ کے جدا مجدر سول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر بایا کہ جود ہوت وے اس کی دھوت نہول کی جائے ، لوش آپ کواپنے گھر کے لئے دھوت دیتا ہوں ، تو آپ نے فر بایا کہ جود ہوت و نیا ہوں ، تو آپ نے فر بایا کہ اس کی دھوت دیتا ہوں ، تو آپ نے فر بایا کہ اس کی دھوت دیتا ہوں ، تو آپ نے فر بایا کہ اس کی دھوت دیتا ہوں ، تو آپ نے فر بایا کہ اس کے اگر جھے اجازت بی تو آپ کی تو فر باکر آپ نے کھرد بر سرمبارک کو جھکا یا پھر فر مایا: جس آر بایا سرکاب اور جس نے بایاں رکاب پکڑا، حق کہ ہم سب اس شیخ کے گھر بینچے ، تو وہاں پر بغداد کے مشارکے اور علما اور فاص لوگ موجود سے ، دستر خوان بچھا یا گیا جس پر مختلف تھم کی فوتیں موجود تھیں اور ایک بھا ری ہو جمل تا ہوت کو دی آگیا ، اس کے بعد صاحب خانہ شیخ نے کھا تا کھا آدی اخو کھا : تو صغرت خوت اعظم نے سرمبارک جھکا یا نہ خود کھا تا تنا دل فر با یا اور نہ جس کھا نے کھا تا کھا نے کو کہا : تو صغرت خوت اعظم نے سرمبارک جھکا یا نہ خود کھا تا تنا دل فر با یا اور نہ جس کھا نے کی ان تو صغرت خوت اعظم نے سرمبارک جھکا یا نہ خود کھا تا تنا دل فر بایا اور نہ جس کھا نے کی

WASH BY A V F

اجازت دی اور کسی نے بھی ندکھایا جبکہ تمام الل مجلس ایسے فاموش سر جھکائے ہوئے تھے جیسے کہ ان کے سرول پر برندے جیٹھے ہوں۔

لینی الل مجلس که تمام اولیا و وعلماء و عما که بغنداد شخص پیبت سرکار قا دریت کے سبب ایسے

بیشے شخص کو یا ان کے سروں پر پر عدے بیشے ہیں۔ مقصوداسی قدرتھا کرالی جانفزا بات کا ناتمام

ر ہنا دل کونیں بھا تا ، لہذا تفریح قلوب سنت وغیظ صدور بدعت کے لئے تمہروایت نقل کروں ،
قر ماتے ہیں:

فی رضی الله تعانی عند بمن وشی علی بینی اشارتی کرد که آن سلدا ویش آرید برخاستیم وآن را فیش برداشتیم دلی گران بوددر ویش فیخ نهادیم فرمود تا سرآ نرا بکشادیم دیدیم که فرز ندآن فی فی بود تا بیزائ برداشتیم دلی گران بوددر ویش فیخ وم ومفلوج گشته فی رضی الله تعانی عندوی را گفت فسم با ذن الله معافی، آن کودک برخاست دوان و پیماویران بی آفت نیزار نام ما نمی الله تعانی عندورا نبوده مردم بیرون آندونی نورد ویش فی ابوسعید قبلوی فتم وآن قصه با و سامت می عبران آنده و الا برص و یه حیی المو نبی با ذن الله عزو حل بست اینی .

حضرت نے جھے اور شیخ علی ہتی کو اشار و فر مایا کہ اس تا ہوت کو میرے سامنے لاؤ، وہ
ہماری تا ہوت ہم نے اٹھا کرآپ کے سامنے رکھ دیا، پھرآپ نے فر مایا: اس پرسے کپڑا ہٹاؤ،
جب ہم نے دیکھا دواس فنص کالڑکا تھا جو ماور زاد تا بیتا اور مفلوج تھا، تو حضرت نے اس لڑکے کو
مسم فر مایا:

"قسم باذن الله معافی" (الله کے کام ہے کوئی تکلیف بی نہ کی ۔ اس کے بعد حضرت الزکافورات کر رست حالت میں کھڑا ہو گیا جیسا کہا ہے کوئی تکلیف بی نہ تھی۔ اس کے بعد حضرت حاضرین میں ہے اتحد کر پوری جماعت کے ساتھ باہرتشریف لے گئے اور پھی نہ کھایا۔ اس کے بعد میں شیخ ابو قیلوی کے پاس کیا اور ان کو میں نے بیدتمام قصد سنایا تو انھوں نے قر مایا: شیخ عبد القاور رضی اللہ تعالی عنہ ما در زادائد مع اور کوڑھی کو تکدرست اور مردہ کوزندہ اللہ کے اون سے کہا ہے کہا۔

قادراندرت توداری ہر چرخوای آل کئی مرده داجائے دی دوردرادر مال کئی

اے قدرت دالے تجے قدرت ہے تو جو جا ہے کرے ، مردہ کو جان دیتا ہے اور درد کو آرام دیتا ہے۔

امام ابوابرا بيم تجيمي رحمه الله تعالى فرمات بين:

وا حب على كل مو من متى ذكره صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اوذكر عنده ان يخطع ويخشع ويتوقر ويسكن من حركته و يأ خذ في هيبته واجلاله بماكان يا خذ به نفسه لوكان بين يديه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ويتأدب بما ادبنا الله تعالىٰ به ،،

ہرمسلمان پر واجب ہے جب حضورا قدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کویا دکرے یا اس کے مسلمان پر واجب ہے جب حضورا قدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کرکت ہے باز رکھے اور صنور کے لئے جیت و تعلیم کی حالت پر ہوجائے جو حضوور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روبر واس پر طاری ہوتی اورا دب کرے جس طرح خدائے تعالی نے جمیں ان کا ادب سکھایا ہے امام علامہ شہاب اللہ بین خفاجی سے الریاض جس اس قول کے بیجے لکھتے ہیں:

میں صفورا قدی کا تصور ہا تد ہے کو یا صفور کے سامنے حاضر ہوں۔

قرار دے کہ جس صفورا قدی کا تصور ہا تد ہے کو یا صفور کے سامنے حاضر ہوں۔

امام اجل سیدی قاضی حیاض رحمتہ اللہ تعالی علیہ شفاشریف جس امام تحی کا ارشاد تقالی علیہ شفاشریف جس کا ارشاد تقالی کی کا ارشاد تقالی علیہ شفاشریف جس کا ارشاد تقالی کے بیں:

"وهدف كما نست سيرة مسلفنا الصالح والممتنا الما ضين رضى الله تعالى عمه من الأوهد من الله تعالى عمه من الأوساح والمريم القين وشي الله تعالى عمهم من الأرب وطريقة تقار عمهم المارة رماح جين: اورقرماح جين:

كان ما لك ادا ذكر البي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يتغير لونه وينحنى » امام أنك رحمة الله تعالىٰ عليه وسلم كاذكر كرت توريك التكابدل جاتا اور جمك جاتي-

شيم ش ي:

لنسده حندوعه » ميرجمك جاناسب شدت خشوع تمارشفاشريف وغيره تصانيف

واح الاحاديث

حلياتها النسير وسورة المنج

علاوش اس من بهت روایات شرکور

شاه ولى الله تعيده بمزيد بن الكية بن

وذل وابتهال والتحاء نوالك ابتغي يوم القضاء ینادی ضا رع لخضو ع قلب رسول الله یا خیرالبرا یا

صاجت مندی ، دل کی عاجزی ، انکساری ، تضرع اور التجاء کے ساتھ رسول اللہ کو ندا کرے اور عرض کرے کہا ہے تلوق ہے افضل ذات! میں آپ سے قیامت کے روز عطا کا خوا منگار رہوں۔

ویکموصاف بتاتے ہیں کہ جب جیسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہما اور حضورے عرض حا جت کرے تو تعفر ع وضعوع قلب و تدلل والحاح وزاری سب کچے بچالائے۔ بیس کہتا ہوں واللہ ایسانی چاہے مران شرک فروشوں کی دواکون کرے ، غرض اس مطلب تغیس بیس کلمات علماء کا استیعاب سیجے تو دفتر چاہے ، لہذا بیس بہاں "منگ متقسط" اور اس کی شرح "مسلک متقسط" کی ایک نفیس عہارت کہ بہت فوا کہ جلیلہ پر مشتمل ہتنے جا اور ذکر کرتا ہوں۔ مولا نار تھ تا اللہ سندی متن اور فاضل علی قاری شرح جی فرماتے ہیں :

فاذا فرغ من ذلك قصد التوجه الى القبرالمقدس وفرغ القلب من كل شيء من امور الديما ، واقبل بكليته لما هو بصدده ليصلح قلبه للاستمد ادمنه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ، وليلا حظ مع ذلك الاستمداد من سعة عفو ه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وعطفه ورأ فته ( اى شدة رحمته على سائر العباد) ان يسا محه فيما عجز عن ازالته من قلبه ، ثم توجه (اى بالقلب والقالب) مع رعا ية غاية الادب فقام تجاه الوجه الشريف متواضعا خاضعا خاضعا مع الذلة والا نكسا ر والحشية والوقار والهيبة والافتقار غاض الطرف مكفوف الجوا رح (من الحركات) فا رغ القلب (عمن سوى مقصوده ومرامه) واصعا يمينه على شما له (تأد با في حال اجلاله) مستقبلا للوجه الكريم مستد بر اللقبلة نا ظرا الى الارض متمثلا صورته الكريمة في خيا لك مستشعرابا به صلى الله تعالىٰ عليه

WAS 1 1, 4 B 1

وسلم عالم بحضورك وقيامك وسلامك (بل بحميع افعالك واحوالك

وارتحالك ومقامك مستحضر اعظمته وحلائته وشرفه وقدره صلى الله تعالى عليه وسلم ثمقال من غيرر فع صوت ( لقوله تعالى ان الدين يغصون اصواتهم عند رسول الله الاية ) ولا اخفاء ( اى بالمرة لفوت الاسماع الذى هو السنة وان كان لا يخفى شيء على الحضرة ) بحضور (قلب واستحياء) السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته ثم يقول نها رسول الله اسألك الشفاعة ثلثا ( لا نه اقبل مراتب الالحاح لتحصيل المنال في مقام الدعاء والسوال) وصلى الله تعالى على على قاضى حاجاتنا ومعطى مواداتنا سيدنا ومولا نا محمد واله وصحبه الحمعين "

لیخی جب مقد مات زیارت سے فارخ ہوتبرا نور کی لمرف توجہ کا قصدا ورول کوتمام خیالا ت د نوبیا سے فارغ کرے اور ہماتن اس طرف متوجہ ہوجائے تا کہ اس کا قلب حضور اقد معلی الله نغالي عليه دسلم سے استمد او كے لائق موء باينهمه جو خيال مجبورانه دل ميں باقى رہے جس كے ازالہ برقا درنہ ہواس کی معافی کے لئے نبی محمسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کمال مغفرت ومہریاتی ورا دنت اورتمام بندول برحضور كي شدت رحمت بيه مدو ما ينظم ، پير دل و بدن دونول بيه نهايت ادب كے ساتھ مواجه شريف ميں حاضر ہو، تواضع وخشوع وخضوع وتذلل وانكسار وخوف ووقار جیبت واحتیاج کے ساتھ آجمعیں بند کئے اعضا کو ترکت ہے رو کے، دل اس مقعود مبارک کے سواسب سے فارغ کئے ہوئے ادب وتعظیم حضور کے لئے وا بہنا ہاتھ یا نیس برر کے حضور کی طرف منھ اور قبلہ کو پیٹے کرے ، نگا ہ زجن پر جمائے رہے ،حضور اقدس ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت مباركه كالضوريا عرجے اور ہوشيار ہوكہ حضورا قدس صلى اللہ تعالیٰ عليه وسلم اس كى حاضرى وقیام وسلام بلکہ تمام افعال واحوال اور منزل بمنزل کے قیام وارتحال برمطلع ہیں اور حضور کی عظمت وجلال وشرف ومنزلت کوخوب خیال کرے، پھرنہ تو آ واز بلند ہو کہ اللہ تعالی ان کے حضور پست آواز کا تھم ویتا ہے، نہ بالکل آ ہستہ جس میں سنانے کی سنت فوت ہوا کر جہ سر کار م م کھے پوشیدہ نیس اس طرح حضور قلب وشرم وحیا کے ساتھ عرض کرے " السلام علیك ابھا النبي ورحمة الله وبركاته " كركم يارسول الله! ش حضورت شفاعت ما تكما مون، يارسو ل الله! من حضور سے شفاعت ما تکما ہوں ، مارسول الله! من حضور سے شفاعت ما تکما ہوں ، تمن

ہاراس کئے کے کہ بیددعا وسوال میں حصول مقصود کے واسطے اوئی مرتبدالحاح کا ہے۔ اللہ تعالی مارے حاجت روااور مرادول کو بورا کرنے والے ہمارے آفاد مولی محداور آل وسحابہ کرام سب بر رحمت نازل فرمائے۔

ان احادیث وروایات وکلمات طیبات سے کالفتس فی وسط السما وروش و آشکار ہوگیا کہ بنگام توسل محبوبان خدا کی طرف خو کرنا جا ہے اگر چہ قبلہ کو پیٹیرہ ہو، اور دل کوان کی طرف خو بہ متوجہ کرے یہاں تک کہ ہرایں وآس خاطرے تحوج وجائے اور ان کے لئے خضوع وخشوع محبود ومشر وع ، اور اس میں ان کا زمانہ وفات خاجری وحضور مرقد وذکر مجر دسب برا برہ اور ان کے کے سوام بارت اخیرہ سے جونوائد جملہ وقوائد جلیلہ حاصل ہوئے بیان سے فنی ہیں " و المحد کے سوام بارت اخیرہ کے جونوائد جملہ وقوائد جائے۔ وران کے لوجہ فال کہ دب العالمين " لیس زید مشکر نے کہ توجہ فلب وخشوع و ہیائت نماز وغیرہ کی قید ہیں بوجا کہ اس کا گمان کیا تھا کہ اب اسے اثبات عدم جواز کی طرف راہ آسان ہوگی ، بحد اللہ ثابت ہوا کہ اس کا محش خیال ہی خیال تھا۔

"والله يحق الحق بكلمته ولوكره المحر مون" (قاوي/شوييهديد ١٠٢٢٥٩٥)

(۱) اس کی نظیر معصف شریف کامطلا و ندهب کرنا ہے کہ اگر چدملف میں ندتھا، جائز و مستحب ہے کہ دلیل تعظیم واوب ہے۔ مصرف

ورمخارش ب:

" جماز تحلبة المصحف لما فيه من تعظيمه كما هى نقش المسحد " مصحف شريف مطلا و قد بب كرنا جائز ب كونكه اس بن اس كانتظيم ب جيها كرمنتش كرفي بس ب شريف مطلا و قد بب كرنا جائز ب كونكه اس بن اس كى و يوارون پرسونے جاندى كانتش و نگار كه معدداول بين مما جدى آرائش اس كى و يوارون پرسونے جاندى كانتش و نگار كه معدداول بين شريخه، بلكه حديث بين تفاد

لتزخرفنها كما زخرفت اليهو دوالمصارئ "رواه ابو داؤ دعن ابن عباس رضي الله تعالى عمهما "

تم مسجد کی آرائش کرو کے جیسے یہودونصاریٰ نے آرائش کی۔اے ابوداؤ و نے حضرت این عماس رمنی اللہ تعالی عنہما ہے روایت کیا۔

على النبير المورة الع

مرطا ہری نزک واحتثام بی قلوب عامہ براٹر تعظیم پیدا کرتا ہے،البذا اعمہ وین نے عم جواز دیا۔ تبین الحقائق میں ہے:

" لا يكره نقش المسحد بالحص وماء الذهب " في اورسوني كم ياني س مسجد میں نقوش بنانا مکروہ جیس ہے۔

روالحارش ب:

" قبو لنه كيمنا في بقش المسجد اي ما خلا محر ابه اي بالجص وما ء الذهب " اس كا قول، جبيها كم معدى آرائش بس، يعن محراب كعلاوه \_ يعنى في اورسون ك يانى سے۔

(۳) ہوجی مسجدوں کے لئے کنگرے ہنانا کہ مساجد کے امتیاز اور دور ہے ان براطلاع كاسب إن اكرج صدراول بن ندخه - بكده عث شريف بن ارشاد مواتها:

ابنو االمساجد واتخذوها جماً \_رواه ابن ابي شيبة والبيهقي في السنن عن انس بن ما لك رضي الله تعالى عنه \_

معجدين منذى بناؤ ۔ا ہے ابن الی شیبہ نے اور سنن میں بینی نے حضرت الس رضی اللہ تعالى عنه سروايت كيا

دوسرى حديث يسب

ابنو امسا جدكم جماً واينوا مدا تنكم مشرفة رواه ابن ابي شيبة في المصنف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما \_

یعنی مسجدیں منڈی بنا وَ ان میں تنگرے ندر کھو ، اور اپنے شہراو نیجے تنگرے دار بنا وَ \_ا ہے مصنف نے ابن الی شیبہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت کیا۔ محراب بلانكيرمسلمانوں بين رائج ہے۔

وما رأه السسلمون حسباً فهو عند الله حسن " أورجيم المان اليمان اليمان المحميل وه خداکے بہال بھی اجماہے۔

امام ابن المعير شرح جامع تي ين فرمات بين:

استنبط كراهية زخرفة المسجد لاشتغال قلب المصلي بذلك او لصرف

و فتى موكى \_

المال في غير وجهه نصم ادا وقع ذلك على سبيل تعظيم المساحد ولم يقع الصرف عليه من بيت المال فلا باس به ولو اوصى بتشييد مسحد وتحميره وتصفيره نفذت وصبته لا نه قد حدث للماس فتا وى بقدر ما احدثوا وقد احدث الناس مؤ منهم وكا فرهم تشييد بيو تهم وتزيينها ولو بنينا مساحد نا باللبي

و جعلنها منطامنة بین الدو ر الشا هفة و رہما کا نت لاهل الذمة لکا نت مستها نه"

یعنی عدیث ہے مستبدا کیا گیا ہے کہ مجدول کی آرائش کر دوہ ہے کہ تمازی کا خیال بنے گا، یااس لئے کہ مال بیجا خرج ہوگا، ہاں اگر تعظیم مجد کے طور پر آرائش واقع ہوا ورخرج ہیت المال ہے نہ ہوتو کچرمضا گفتہ بین، اورا گرکوئی فخض وصیت کرجائے کہ اس کے مال ہے مجد کی گاری اوراس میں سرخ وزرور بھی کریں تو وصیت نافذ ہوگی کہ لوگوں میں جیسی نتی تی ہا تیں پیدا ہوتی کی اوراس میں میں ان کے لئے فتوے نے ہوئے کہ اب مسلمانوں کا فروں سب نے پیدا ہوتی کی کئیں و یہے بی ان کے لئے فتوے نے ہوئے کہ اب مسلمانوں کا فروں سب نے اپنے گھرول کی بی کاری اور آرائش شروع کردی۔ اگر جم ان بلند محارفوں کے درمیان جو مسلمین کا فروں کی بی کاری اور آرائش شروع کردی۔ اگر جم ان بلند محارفوں کے درمیان جو مسلمین کا فروں کی بھی ہوگی بھی ہوگی و کی اینٹ اور نیکی دیواروں کی مجد س بنا کیں تو نگا ہوں میں بے لؤمسلمین کا فروں کی بھی ہوگی بھی اینٹ اور نیکی دیواروں کی مجد س بنا کیں تو نگا ہوں میں بے

(۱۹۶) ای تعبیل ہے ہے مزارات اولیا وکرام وعلائے عظام قدست اسرارہم پر ممارات کی بناء کہ باومف حدیث سمجے مسلم وابوداؤ دونسائی ومسندا حمہ:

" عن جا بر رضى الله تعالى مهى النبي صلى الله تعالى عليه و آله و سلم ان يقعد على القبر وان يحصص وان يبني عليه "

حضرت جابرض الله تعالى عنه مروى ب كه نبى كريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في قبر پر بيشينيه است مي سي مي كرفي اوراس پرهمارت بنافي سيمنع فر مايا۔

جس بین صراحة اس کی مما نعت ارشاد ہو گی ہے۔ لفاً وخلفاً اتحد کرام وعلیائے اطلام نے ماتزر کھی چملے بحار الانو ارجلد الدہ صفحہ میں ہے:

"قداما حالسلف البناءعلى قبو رالفضلاء والاولياء والعلماء ليزورهم ويستريحون فيه "

بيكك ائمة سلف صالحين نے الل فضل اولياء وعلماء كرارات طيب برهمارت بنانا مباح

هـ و وان كـان احـدا ثـا فهـ و بدعة حسنة وكم من شئ كان احداثاً وهو بدعة حسنة وكم من شئ يختلف با ختلاف الزمان والمكان "

لینی بیاگر چرنو پیدا ہے پھر بھی بدھت حسنہ ہے ،اور بہت می چیزیں ہیں کہتی پیدا ہو
سکیں اور ہیں اچھی بدھت، اور بہت احکام ہیں کہ زیانے یا مقام کی تبدیلی سے مختلف ہوجاتے
ہیں ،لیجنی الی جگدا حکام سابقتہ سے سندلا نا حماقت ہے ، جوھا جت اب واقع ہوئی اگر زمانہ
سلف میں واقع ہوتی تو وہ بھی بھی تکم کرتے جواس وقت ہم کرتے ہیں ، جیسے ام الموسنین حضرت
مدیقة رضی اللہ تعالی عنہائے فرمایا:

"لوراًى النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ما احدثت النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني اسرا ليل"

لین اگر درسول الله صلی الله تقائی علیه وسلم ملاحظه فرماتے جویا تنین عورتوں نے اب تکائی
میں توانین مسجدوں ہے منع فرماد ہے ، جیسے بنی اسرائیل کی عورتوں کو مجدوں ہے منع کیا گیا تھا۔
اور آخرا تمہ دین نے عورات کو مسجدوں ہے منع فرما بھی دیا ، حالا تکہ رسول الله صلی الله
تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا:

" لا تسمنعوا إماء الله مساجدالله \_ روا ه احمد ومسلم عن ابن عمر رضي الله تمالي عنهما \_"

الله تعالی کی با عربوں کو الله تعالی کی مسجدوں سے ندرو کو۔اسے امام احمد ومسلم نے حضرت ابن عمروضی الله تعالی عنهما سے روایت کیا۔

کیا انکہ دُین نے نظر بحال زمانہ جو تھم فرمایا اسے صدیت کی مخالفت کہا جائے گا؟ حاش للدا ایسانہ کیے گا گرامتی ، کی فہم ۔ یوں بی بیتاز و تعظیموں کے احکام ہیں۔ سلف صالحین کے قلوب تعظیم شعائز اللہ سے مملو تھے ، فلا ہری تزک واحشام کے تاج نہ تھے ۔ تو ان کے وقت میں یہ با تیں عبث و بے فائدہ تھیں اور ہر عبث محروہ ۔ اور اس میں مال صرف کرناممنوع ۔ اب کہ بے تزک واحشام خاہری قلوب عوام میں و قعت نہیں آتی ان با توں کی حاجت ہوئی ۔ معض شریف على النبير ورة الج

پرسونا پڑھانے کی اجازت ہوئی، مجدول میں سونے کی سونے جائدی کے تقش واگار کی اجازت ہوئی۔ ان تمام اجازت ہوئی۔ ان تمام افعال پر بھی اجازت ہوئی۔ ان تمام افعال پر بھی اجادی وادکام سابقہ چیش نہ کرے گا محرسفیہ ونافیم ۔ بیختفرشرح ہاس ارشاد امام معدوح قد سرمرہ کی اوراس کی تفعیل بازش و تحقیق بالغ ہمارے رسالہ " طوا نع النو ر فی حکم السراج علی الفیو ر" پی ج وباللہ التو فتی۔

#### (Maotrar/a)

عن خريم بن فاتك الأسدى قال: صلى البى صلى الله تعالى عليه وسلم الصبح فلما النصرف قام قائما فقال: عُلِكَتُ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالْإِشْرَاكِ بِاللهِ تَعالى عليه وسلم الصبح فلما النصرف قام قائما فقال: عُلِكَتُ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالْإِشْرَاكِ بِاللهِ تَلاتُ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَلا هذِم الْآيَةِ وَاحْتَنِبُوا قَولَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلْهِ غَيْرَ مُشُرِكِيْنَ به ـ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَلا هذِم الْآيَةِ وَاحْتَنِبُوا قَولَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلهِ غَيْرَ مُشُرِكِيْنَ به ـ ثلاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَلا هذِم الآيةِ وَاحْتَنِبُوا قَولَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلهِ غَيْرَ مُشُرِكِيْنَ به ـ ثلاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَلا هذِم الآيةِ وَاحْتَنِبُوا قَولَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلهِ عَيْرَ مُشُرِكِيْنَ به ـ ثلاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ اللهُ عَلَى مُشْوِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

حضرت خریم بن فاتک اسدی رضی الله تغالی عندے روایت ہے کہ حضور نمی کریم الله تغالی عندے روایت ہے کہ حضور نمی کریم صنی الله تعالی علیہ و کلی تشریف فرما ہو کر الله تعالی علیہ و کا تعالی حضور نمی کی فماز پڑھائی۔ جب فارغ ہوئے تو تشریف فرما ہو کہ ارشاد فرما یا۔ چر ہے آ یت مبارکہ الااوت فرمائی، جمو نے تول ہے دورر ہواللہ تعالی کی فرما نبر داری کرتے ہوئے اسکاکسی کوشریک نہ تھم راتے ہوئے اسکاکسی کوشریک نہ تھم راتے ہوئے۔ ۱۲م

عن أبى بكرة رضى الله تعالىٰ عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ألا أُحْبِرُكُمُ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ، قالوا : بلىٰ ، يا رسول الله ،قال: ألاشرَاك بالله ، وَ مُنْ الوَالِدَيْنِ ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ أَوْ قُولُ الرُّورِ ، قال: فما زال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقولها حتى قلما: ليته سكت \_

حضرت الوبكرة رضى الله تعالى عند بدوايت بكر دسول الله تعالى عليه وسلم في الله تعالى عليه وسلم في ارشاد فرما با : كيا من تهيين كبيرة كنامول من سب سے بوے كناه كے بارے بين شه بتا دول، معلم كرام في عرض كيا بيارسول الله! كيول نبيس بركار في ارشاد فرما با : الله كے ساتھ وشرك، والله بين كى نافر مانى ، اور جموثى كوائى يا جموثى بات بوے بوے كناه جيں دراوى كتے جيں : مركار دو عالم سلى الله تعالى عليه وسلم اى طرح مسلسل فرماتے دہے يہاں تك كر (خوف ذوه

664 4 4 A 4 3

### فآدى رضوبيه ١٣٣/٥

عن عبد الله بن عمر رصى الله تعالىٰ عنهماقال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه عليه وسلم: لَنُ تَزُولَ قَدَ مَاشَاهِدِ الزُّورِ حَتَى يُوجِبَ لَهُ النَّارِ.

حعرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عَنهما سے روایت ہے که رسول الله ملى الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد قربایا: جموتی گواہی وینے والا اپنے یاؤں بٹائے نہیں یا تا کہ الله تعالی اسکے لئے جہنم واجب کردیتا ہے۔

قاوی رضویہ ۱۳۳/۵

عن النواس بن سمعان الأنصاري رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم: ألائمُ مَاحَاكَ فِي صَدُرِكَ.

حضرت نواس بن سمعان رضی انتدتعالی عندے دوایت ہے کہ رسول انتصلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم نے ارشاد فر مایا: ممناه وہ ہے جو تیرے دل میں کھنگے۔

فآوى رضوبيه حصدوم 194/9

(٣٢)ولكل امةٍ جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله على مارزقهم من بهيمة الانعام خفالُهكم الله واحد قلة اسلموا خوبشرالمخبتين. ٦٠

اور ہرامت کے لئے ہم نے ایک قربائی مقرر فرمائی کہ اللہ کا نام لیں اس کے دیئے ہوئے بے زبان چو پایوں پر تو تمہارا معبود ایک معبود ہے تو اس کے حضور کردن رکھواورا بے محبوب خوشی سنادوان تواضع والول کو۔

﴿ ٢﴾ امام احمد رضام محدث بربلوی قدس سره قرمات بین بہال فرمایا کہ چوبایوں کوائلہ تعالی نے قربانی کے لئے بنایا ہے، اورآ شویں یارہ چمٹی سورہ انعام کے عاسم مویں رکوع میں چوبایوں کی تفصیل بیربیان فرمائی:

"ثننية ازواج من الصان ومن المعراثنين (الى قوله تعالى) ومن الابل اثنين ومس البقر اثمين قل ء الذكرين حرم ام الانتيين اما اشتملت عليه ارحام الانتيين " يويائي أخوروما ده من بحير من ووءاور بحرى من دوءاوركائي من دوءاوركا من من بحير الشرقالي في ودوول ما دوء يا دوول الدولول ما دوء يا دودول بين من ركما دولول ما دوء يا دودول ما دوء يا دودول بين من ركما دولول ما دوديا

NA - 4 - 42 4 - 4 9

ان آغوں ہے صاف معلوم ہوا کہ اونٹ ،گائے ، بھیڑ، بکری سب کی قربانی اللہ تعالی نے بتائی ہے ، ای لئے تغییر خدکور فرمائشی منٹی ٹولکھور کی جلد دوم (صر۸۷سطر ۱۱ و ۱۲) میں چویا یوں پرالٹد کا نام لینے کی تغییر میں لکھا:

بن ان چو پايوں من سے يعنى اون كائے بكرى، اس سے قربانى مراد ہے كه فدا كنام پر درج كريں۔

اور پھیلی آیت ہے رہمی کمل کیا کہ گائے ، بچھیا ، پھڑ ااس کا کھا تا حلال ہے جس کی حلت خود قرآن شریف میں صراحة نذکور ہے۔

( فراوى رضويه جديد ١١/١٢٥)

(٢٦)والبدن جملنها لكم من شمآثرالله لكم فيها غيرس فاذكروا اسم الله عليها صوآف ع فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعمواالتانع والمعتر ٤ كذلك سخرنها لكم لعلكم تشكرون ☆

اور قربانی کے ڈیل دارجالوراونٹ اورگائے ہم نے تہمارے لئے اللہ کی نشاندل سے اللہ کی نشاندل سے کئے ۔ تہمارے لئے اللہ کی نشاندل سے کئے ۔ تہمارے لئے اللہ کی نشاندل با کا سے کئے ۔ تہمارے لئے ان میں ہملائی ہے تو ان پر اللہ کا نام لوا بیک پاکال بندھے تین پاکال سے کھڑے نہر جب ان کی کروٹیس کر جا کمی تو ان میں سے خود کھا کا اور مبر سے جیٹھنے والے اور ہمکے یا گئے والے کو کھلا کہم نے یوٹی ان کوتہارے بس میں دیدیا کہم احسان ما تو۔

(4) امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

گائے کی قربانی خاص ہمارے شعار دین ہے۔ اور یقیبنا معلوم کہ ہمارے ملک میں اونٹ ہماری غذاوادائے واجب قربانی کے لئے کفایت بیس کر بحتے ،اول تو سخت گراں ، وو سرے بہ نسبت گاؤ نہایت قبیل الوجود ، اور اگر گاؤ کئی موقو ف کر کے اونٹ پر کفایت کی جائے تو چند روز میں اونٹ کی تیمت دہ چند ہوجائے گی ، اور بینغ عام جو ہمارے غرباء کو پہنچتا ہے ہرگز مقصود ندرہے گا ، اور عجب نیس کہ رفتہ رفتہ بوجہ قلت اونٹ تھم عقاکا پیدا کرے ، تو رفع حاجت دائمہ اس سے متوقع نہیں ، اور کری کا گوشت کھانے کے لئے بھی تھوڑے لوگوں کو ماتا ہے ، اور قربانی کے واسطے بھی ہرفض ایک بحری جدا گا ندکرے کہ سمال بحرے کم کی ند ہو ، اور اس کے اعتما و بھی عیب و نقصان سے یا ک ہوں بخلاف اس غریب برور جانو رفیع گا کے کہ ہما ے اعتما و بھی عیب و نقصان سے یا ک ہوں بخلاف اس غریب برور جانو رفیع گا گا کے کہ ہما ے

WANT +, A + 3

مئذ شرعیہ سے اس میں سات شخص شریک ہو سکتے ہیں ، اور بیٹک سات بکریاں ایک گائے سے ہیشہ گراں رہتی ہے۔

معبذا جارے قدمیہ عن اس کا جواز اور ہنود کے یہاں ممانعت ایک پلہ عن نیل ،
ہماری اصل شریعت عن اس کا جواز موجود ، قرآن مجید عن ہے: "ان السلسه یسامر کے ان
تفد بحوا بقرة "و شرائع من قبلنا اذا قصها الله تعالی علینا من دون انکار شرائع لنا
(منتقطا) کما نص علیه فی کتب الاصول " بینک الله تعمین کم دیا ہے کہ گائے ذرج کرو
۔ ہم سے پہلے شریعتوں کو جب اللہ تعالی بیان فرا کرمنے نفرائے تو وہ ہماری شریعت ہوجاتی
ہے (ماتقطا) جبیا کہ کتب اصول علی منصوص ہے۔

اور ہنود کے اصل ند بہب میں کہیں اس کی مما نعت نیس متاخرین نے خواہ مخواہ اس کی تحریم اینے سربا عده لی، بلکہ کتب ہنود کوائی ویتی ہیں کہ پیٹوایان ہنود بھی گائے کا مزہ تکھنے سے محروم ندمنئ بصحاس كى تفصيل ويجعني موسوط اللدالجبار وغيره كتب رد ہنود كا مطالعه كرے علاوہ يرين جم دريافت كرتے بين اس كي تحريم جنود كے يهان دوئى وجد سے معقول: ايك بيركد جالوركى ناحق ایذااور ہتھیا ہے، ہم کہتے ہیں اکثر اقوام ہنود بکری مرخی بھیلی کھاتے ہیں؟ کیاوہ جانور نهیں، کیاان کی جان جان نہیں؟ کیاان کی ایذ احرام نہیں؟ کیاان کا تل ہتھیانہیں؟ اورخود کتب بنود سے جورام وچھمن وکرش کا شکاری ہوتا تابت،اس ہتھیا کا کیا علاج ؟ اورابیابی تاراضی ہنود کا خیال سیجے تو اگر وہ ہتھیا کے علم کو عام کر دیں تو کیا شرع ملم ہمیں ہرجانور کے ذرج قبل سے یا ز رکھے گی ،اورسانپ کدانسان کی جان کا دحمن اور ہندو ول کا دیوتا ہے ہرگز نہ مارا جائیگا ،اور مسلمانوں کا اسباب ومعشبیت مفتو داورانسانوں کے ابواب عافیت مسدود کردئے جائیں کے ؟ حاشا وكلا! بهاري شرع برگز اييانهم نين فرماتي منه حكام وقت ان خرا فات كوروار تعيس ، كيا حرب کی بات ہے، ہندوں میں بعض تو میں ایس میں کہ مطلقا ہر جا نور کا قتل حرام اور ہتھیا جانتی ہیں ، بلکہ بعض کوتو اس قدرغلو وتشدو ہے کہ ہر وقت منے پر کپڑا ہا ندھے رہے ہیں کہ معی یا بھٹا حلق میں جا کر مرنہ جائے ءاور ہاتی طوا نف ہنووان لوگوں کا خیال اوران کے تدب کا لحاظ نہیں كرتے ، مزے ہے بكرى ، مرغى ، مجھلى وغيره وغيره نوش جان كرتے اورمسلمانوں كى ديكھا ديكھى دیکچیوں کا مکمار کا لطف اڑاتے ہیں ، جب ان کے آپس میں بیا کیفیت ہے تو ہم پر کیوں ہنود کا

Ware the North

جائع الاحاديث

لخاظ اوران ك فد جب كا ابيا خيال واجب كر مري كافتى بندكر في كافتوى ديا جاسك يه "ان هذا الاظلم صريح او حهل قبيح-

دوسری وجہ بید کدگائے ان کے پہال معظم ہے اوراپیے معظم کا ہلاک نہیں چاہتے ،ہم کہتے ہیں کہ:

اولا: گؤما تا کی آنکھیں بند ہوتے ہی ان سعادت مندوں کی تعقیم کا حال کھل جاتا ہے اپنے ہاتھوں چماروں کے حوالے کرتے ہیں کہ چریں بھاڑیں اور چرسااپنے لئے تھمرالیتے ہیں کہ کھال کی جو تیاں بنا کر پہنیں، جو جو توں سے چی وہ ڈھول پر کینی کہ شادی بیاہ میں کام آئے ، رات بھر تیا شجے کھائے۔

ا النام المرتبط المرتبط المرتبط المرتبط المرتبط المرف كان برمقه المن المراب المراب المراب المراب المراب المرتبط المراب ا

باتی رہاسائل کا یہ کہنا کہ 'اس تعلی کے ارتکاب سے توران فتندونسا دہو' ہم کہتے ہیں جن مواضع میں خل بازار وشارع عام وغیر ہماگا و کشی کی قانو تا ممانعت ہے دہاں جوسلمان گائے ذرج کرے گا البتہ اٹارت فتندونساداس کی طرف منسوب ہوسکتی ہے اور قانو تا مجرم قرار پائے گا۔ اور اس امر کو ہما ری شریعت مطہرہ بھی روانہیں رکھتی کہ ایسی وجہ سے مسلمانوں پر موافذ سے یا آئیس سزا ہونے کا باعث ہوتا بیشک تو بین اسلام ہے جس کا مرحکب بیغض ہوا بنظیر اس کی سب وشتم آئیہ کیا طلہ مشرکین ہے کہ شرع نے اس سے ممانعت قرمائی ،اگر چہا کشر جگہ فی اس کی سب وشتم آئیہ کیا طلہ مشرکین ہے کہ شرع نے اس سے ممانعت قرمائی ،اگر چہا کشر جگہ فی اس کی سب وشتم آئیہ کیا طلہ مشرکیوں ہے کہ شرع نے اس سے ممانعت قرمائی ،اگر چہا کشر جگہ فی

"ولا تسبوا الفين يدعون من دون الله فيسبوالله عدوا بغير علم" اور البيس كالى شددوجنهيس وه الله كسوالي ج بين كهوه الله كي شان بش باد في كرين كرواي و اور جہاں قالونا ممانعت بیس وہاں اگراؤران فندونساو ہوگا تو لاجرم ہنوو کی جانب سے ہوگا ، اور جرم انہیں کا ہے کہ جہاں ذرح کرنے کی اجازت ہے دہاں بھی ذرح نہیں کرنے وہتے ،
کیا ان کے جرم کے سب ہم اپنی رسوم غربی ترک کر سکتے ہیں ، بیتھم بعید ایسا ہوا کہ کوئی شخص اغذیا ہ سے کہ تہا را مال جح کرنا ہا عث قوران فندوفساد وابذائے اللہ اللہ ہے ، کہ دہتم مال جح کرو ، نہ چور چرا نے آئیں ، نہوہ قیدو بند کی سخت شخت مزائیں پائیں ، اس اجمق کے جواب میں کرو ، نہ چور چرا نے آئیں ، نہوہ قیدو بند کی سخت شخت مزائیں پائیں ، اس اجمق کے جواب میں اور اگرابیا ہی خور کی چور کا جرم ہے ، اس کے سب ہمیں جمع مال سے کیوں ممانعت ہونے گی ، اور اگرابیا ہی خیال ہنوو کے فند وفساد کا شرع ہم پر واجب کرے گی تو ہر جگہ ہنوو کو قطعا اس رسم ، اور اگرابیا ہی خیال ہنوو کے فند وفساد کی ہم برترک واجب کرو ہے گی ، جہال جا ہیں فند وفساد کی ہا کریں گے اور بڑم جہال شرع ہم پر ترک واجب کرو دے گی ، اور اس کے سوا ہماری جس رسم غرابی کو چا ہیں گئے ہے فند فنداو کی بما پر بند کراویں گے ، اور بھی واقعہ اس کے لئے نظیم ہوجائے گا ، ایک صورت ہیں تم پر قراد کی بیا پر بند کراویں گے ، اور بھی واقعہ اس کے لئے نظیم ہوجائے گا ، ایک صورت ہیں تم پر اپنی کراویں گے ، اور بھی واقعہ اس کے لئے نظیم ہوجائے گا ، ایک صورت ہیں تم پر ترک کو اجب ہوتا ہے ۔

یا جملہ خلاصہ جواب ہے کہ یا زار وشارع عالم جی جہاں قالونا ممانعت ہے، براہ جہالت ذرج گاؤ کا مرتکب ہوتا ہیشک اسلام کوتو ہین و ذلت کے لئے پیش کرتا ہے کہ شرعا حرام، اوراس کے سواجہاں ممانعت نہیں وہاں ہے بھی یا زر بہنا اور ہنو دکی بچا بہت بچار کھنے کے لئے کیے تالم اس رسم کوا ٹھا دینا، ہرگز جا ترقیس بلکہ انہیں معزات و بذلات کا ہا صف ہے جن کا ذکر ہم اول کرآ نے جنہیں شرع مطہم ہرگز گوارانہیں فرماتی، نہ کوئی ذی انصاف حاکم پہند کر سکے، واللہ تعالی اعلم۔

( قادی رضویہ جدید ۱۳ اس م کے کے کے مواللہ کا ماللہ کا میں معزات کا ہا صف ہے جن کا ذکر ہم اول کرآ نے جنہیں شرع مطہم ہرگز گوارانہیں فرماتی، نہ کوئی ذی انصاف حاکم پہند کر سکے، واللہ تعالی اعلم۔

قربانی کے ڈیل دار جاتو راونٹ اور گائے ہیں ہنسیر قادری جوہنود کے ایک معزز رکیس منٹی ٹولکٹوری آئی ای نے اپنی قربائش سے منجانب مطبع تصنیف کرائی اور داخل رجشری کراکر ایے منطبع میں چو بار چھائی ، نیچی ، اس کی جلد دوم طبع ششم سطرا خیر س ۹ سے وسطراول س ۸۰ میں آیت کے ان لفظوں کا ترجمہ یوں لکھا، و البدن ، اوراونٹ اور گائے جوقر بانی کے لئے ہائے کے لئے جاتے ہیں جد حد لمناها لکم ، کردیا ہم نے انہیں لینی ان کے ذی کو تہمارے واسطے من شعائر اللہ و بین الی کی نشانیوں میں سے۔

اور بیشک ہم حنفی ند جب والوں کے تینوں امام بعنی امام ابو حنیفہ اور امام ابو بوسف اور امام ابو بوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ م اور ان کے سب بیرؤوں کا کئی فد جب ہے کہ بد رہ لیعنی قربانی کے ڈیل وار جانور میں اونٹ اور گائے دولوں واقل ہیں ۔ ہداریہ ، در مختار ، قاضی خال ، عالمگیری وغیر با مشہور کی بیں ، مشہور کی بیں ،

ورمخارش هي:بدنة هي الابل والبقر سميت به لضحامتها \_ (قاويرشوبيجديد ١١١١مه)

(٣٤)لـن يـنال الله لحومها ولادمآؤها ولُكن يناله التقوٰى منكم ط

كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هذكم دوبشر المحسنين. ١

اللہ کو ہرگز ندان کے گوشت ہیں نیچے ہیں ندان کے خون ہال تمہاری پر ہیز گاری اس تک باریاب ہوتی ہے۔ بوخی ان کوتمہارے بس میں کردیا کہتم اللہ کی بڑائی بولواس پر کہتم کو ہدایت قربائی۔اوراے محبوب خوشخری سناؤنیکی والوں کو۔

﴿٨﴾ امام احمد رضا محدث يريلوي قدس سره فرمات بي

(فاتکبرواالله علیٰ ما هدا کم ها مین تجمیر کاذکراوراس بر مراد آماز عید مین تجمیر کہنا ہے)

نماز عید ابجرت کے سال اول میں شروع ہوئی، در می رش ہے کہ قماز عید ابجرت کے
پہلے سال شروع ہوئی، اور وہ شرع میں معروف نہ ہوئی تھی گراس اسلوب وطریقہ پر۔اور
تجمیرات میں حکمت ویٹی سرور کا اظہار اور اللہ تعالی کے اس فرمان پر عمل ہے کہ تم اس مدت رمضان) کو عمل کرواوراللہ کی عطا کروہ ہدایت پر اللہ کو بڑا بیان کرو، یہ عیدالفطر میں ہے۔اور اللہ تعالی کا فرمان ہے۔ تم اللہ تعالی کی عطا کروہ ہدایت پر بجمیر کہواور محسین کو بشارت دو۔ یہ عیدالان کی
کے بارے میں ہے۔ واللہ تعالی کی عطا کروہ ہدایت پر بجمیر کہواور محسین کو بشارت دو۔ یہ عیدالان کی

(قرآوي رضوييجديد ١٥٤٢/٨)

(٣٠) الذين اخرجوا من ديارهم بغير حقّ الآ أن يتولواربنا الله ط ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوت ومشجد يذكر فيها اسم الله كثيرًا خولينصرن الله من ينصرهُ حان الله لترى عزيز. ا جامع الاحاديث

حلينهم الغبير إسورة الحج

وہ جوائے کمروں سے ناحق نکالے گے صرف آئی بات پر کدانہوں نے کہا ہمارارب اللہ ہا اوراللہ اگر آ دمیوں میں ایک کودوسرے سے دفع ندفر ما تا تو ضرور ڈھادی جا تیں خانقا ہیں اور گرجا اور کلیے اور مجدیں جن میں اللہ کا بکٹر ت نام لیا جا تا ہے اور بے شک اللہ ضرور مدفر ماے گااس کی جواس کے دین کی مدد کرے گا بینک ضرور اللہ قدرت والا عالب ہے

> (9) امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے بیں معلوم ہوا کہ بجاہدین آلدہ واسطہ دفع بلا ہیں۔ (الا من والعلی ۹۳)

(۲۷)ویستحجلونک بالعذاب ولی یخلف الله وعدۀ دوان یوما
 عدد ریک کا لف سنة مماتعدون.☆

اور بیتم سے عذاب مانگتے ہیں جلدی کرتے ہیں اور اللہ ہر گز اینا وعدہ جموثا نہ کرے گا۔ اور بیٹک تہمارے رب کے بہاں ایک دن ایسا ہے جیسے تم لوگوں کی گنتی ہیں ہزار برس۔

# سورة المؤمنون

الله كے نام سے شروع جو بہت مہر بان رحمت والا

(۵)والنين هم لفروجهم خفظون ٦٠ اوروه جوا بي شرم كا مول كي عاظت كرت بير

(۲)الا على ازواجهم اوماملكت ايسانهم فانهم غير ملومين - ۱۲ مرائي يويون ياشرى باعريون پرجوان كے باتھ كى ملك إلى كدان پركوكى ملامت

نيں۔

فلا ہر ہے کہ زن مسو عد (جس سے حدیا عقد کیا جائے) نداس کی ہوئی ہے نہ کنیز شرقی ۔ آتو وہی تبییر شرقی ۔ آتو وہی تبییر کی راہ ہے جو فندا کی بائد ہی ہوئی حدسے جدا اور حرام و گناہ ہے، رب تبارک تعالی مردول سے فرما تا ہے: "محصین غیر مسا فحین و لا متحذی اعدان " تکاح کروئی فی بنا کرقید میں رکھنے کونہ یائی گرائے اور ندآ شابنائے کو۔

حورتوں نے قرما تا ہے:" محصنت غیر مسافحات و لا منعذات اعدن " قیدیں آتیاں نہ ستی نکالتیاں نہ یار بتاتیاں۔ فلاہرہے کہ حدید بھی مستی نکالنے پائی گرانے کا میغہ ہے، نہ قیدیس رکھنے ٹی ٹی بنانے کا۔

( فأوي رضوبي قديم ٢٣٢/٥)

عن سبرة بن معبد الحهني رضي الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله

صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنِّي كُنْتُ اذَّنْتُ لَكُمُ فِي الْإِسْتِمُتَاع مِن النِّسَآءِ ، وَإِنَّ اللَّهَ عَرُّوَ حَلَّ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ اللَّهِ يَوُم الْقِيَامَةِ \_

حضرت سبره بن معبر جهني رضي الله تعالى عنه ہے دوايت ہے كه دسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: اے لوگو! پس نے حمین منعد کی اس سے پہلے اجازت دی تھی۔ اوراب ويشك الله تعالى في متعد قيامت تك كيلي حرام فرماديا-

عن أمير المؤ منين على المرتضى كرم الله تعالى وجهه الكريم قال : ان النبيي صلبي البلبه تنعيالني عليه وسلم نهي عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمرالاهلية \_

اميرالمؤمنين حضرت على مرتضى كرم الله تعالى وجهدالكريم يصدوايت ہے كه حضور نبي سريم سلى الله تعالى عليه وسلم نے متعہ سے غزوہ خيبر كے دن منع فر مايا اور كد مے كے كوشت سے

عن عبيد الله بين عباس رضي الله تعالىٰ عنهما قال: انما المتعة في اول الاسلام ،كنان الرحل يقدم البلد ليس له بها معرفة ، فيتزوج المرأة بقدر مايري أنه ينقيم فتحفظ له متعة وتنصلح له شيئه حتى اذا نزلت الآيه . إلَّاعَلَيْ أَزُوَاجِهِمُ أُوْمَامَلَكَتُ أَيْمَانُهُمُ اقال ابن عباس : فكل فرج سواهما فهو حرام \_

حعرت عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنها ہے روایت ہے کہ حعدا بتدائے اسلام من جائز تھا۔مردکسی شیر میں جاتا جہال کسی سے جان پہیان شہوتی تو کسی عورت سے استے دنول كيلئ عقد كرليتا جين روزا سكے خيال ميں وہان تغير نا ہوتا۔ وہ عورت اسكے اسباب كى حقاظت ا اسکے کا موں کی در تھی کرتی ۔ جب بیآ بت کریمہ نازل ہوئی''سب سے اپنی شرمگا ہیں محفوظ ر کھوسوا بیو بول اور کنیزوں کے "اس دن سے ان دو کے سواتمام شرمگا ہیں حرام ہو کئیں۔

عن حاير بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالىٰ عنه قال: تمتعنا نسوة في غزوة تبوك ، فحاء رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فنظر اليهن وقال : من هو لاء النسوة ؟ قلنا : يارسول الله ! نسوة تمتعناهن، قال : فغضب رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه و سلم حتى احمر ت وجنتاه و تمعر وجهه وقام فيناخطيبا افحمدالله

واح الاحاديث

واثني عليه ،ثم نهي عن المتعة \_

حضرت جابر بن عبدالله انساری الله تعالی عند سے روایت ہے کہ فر وہ تبوک ہیں ہم نے کہ عورتوں سے متعہ کیا ۔ای درمیان سرکار دوعالم سلی الله تعالی علیہ وسلم ہم بیل تشریف لائے اوران عورتوں کود کی کرارشادفر مایا: یہ مورتیں کون ہیں؟ ہم نے عرض کیا: یارسول الله اان سے ہم نے حت کیا ہے۔ یہ س کر حضوراقد س سلی الله تعالی علیہ وسلم نے خضب فر مایا یہاں تک کہ دولوں رخسار مبارک سرخ ہو گئے اور چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا۔ ای وقت ہمارے کہ دولوں رخسار مبارک مرخ ہوگئے اور چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا۔ ای وقت ہمارے درمیان کھڑے ہوگئے اور چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا۔ ای وقت ہمارے فرایا یا ان میں میں ایک کرویا اور جہرہ کی رضویہ کا حرام ہوتا بیان فر مایا۔

(۱) والمذین هم علی صلوتهم یعافظون به اوروه جوایی تمازون کی جمہانی کرتے ہیں۔ (۱۰) اولکنک هم الوارثون به

(۱۱) الذين يرثون الفردوس من هم فيها خلدون . ۱۲ كفردوس كى براث يائيس كودواس بين بيشدر بين كير (۲) امام احمدرضا محدث بريلوى قدس سروفر مات بين معالم شريف امام بنوى شافعي مين ب

یسے افسطون ، ای ید او مون علی حفظها و یرا عون او قاتها ، کرر ذکر الصلاة لینبین ان المحافظة علیها و احبه " محافظت کرتے ہیں لین ہیشہ تکہائی کرتے ہیں اوران کے اوقات کا خیال رکھتے ہیں۔ تماز کا ذکر کررکیا ہے تاکہ واضح ہوجائے کہاس کی محافظت واجب ہے۔

محافظت واجب ہے۔ (قراوی رضو بجد ید۵/۱۷۲۱)

(۱۲) ولقد خلقتا الانسان من سللة من طين ١٠٠ اور ب فنك من آدى كوچى اول من سللة من طين ١٠٠ اور ب فنك من يايا ـ ١٢٠ (١٢) ثم جعلنه نطفة في قرار مكين ٨٠٠ الله كارتم كيا ايك مضوط تقرار مكين ٨٠٠ الله كارتم كيا ايك مضوط تقرار كارتم كيا ايك مضوط كارتم كيا ايك مضوط كارتم كيا ايك مضوط كارتم كيا ايك مضوط كارتم كيا كارتم كيا ايك مضوط كارتم كيا ايك مضوط كارتم كيا ايك مضوط كارتم كيا كارتم ك

(١٢) ثم خلقنا النطقة علقةً فخلقنا العلقة مضغةً فخلقنا المضغة عظمًا فكسونا العظم لحمًا ق ثم انشأته خلقًا الخرد فقبرك الله احسن الخالقين. ﴿

میرہم نے اس پانی کی بوند کوخون کی پیٹک کیا پیرخون کی پیٹک کو گوشت کی بوٹی پھر موشت کی بوٹی کو ہڈیاں پھران ہڑ بوں پر کوشت بہتا یا پھراسے اور صورت میں اٹھان دی ۔ تو بیزی برکت والا ہے اللہ سب سے بہتر بنانے والا۔

(۳) آمام احمد رضا محدث پر بلوی قدس سره فر ماتے ہیں قرآن واحا دیٹ ونصوص شرعیہ ومحار راست عرفیہ سب میں ان کی طرف روح وجسم دولوں نسبت کی جاتی ہے۔

"قال الله تعالى: ولقد خلقنا الانسان من سللة من طين \_ ثم جعلناه نطقة في قرار مكين الى قوله سبحانه: فتبار اك الله احسن الخالقين \_ وقال عرو حل واذ قال ربك للملفكة: انى خالق بشرا من صلصال من حماً مسنون \_ فاذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساحدين \_ وقال تبارك اسمه انا خلقنا هم من طين لا ذب \_ وقال حل حلاله: يا ايهاالناس ان كنتم في ربب من البعث فانا علقناكم من تراب ثم من نطقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى \_ الآية"

الله تعالی فرماتا ہے: بیشک ہم نے انسان کوئی کے خلاصہ سے پیدا فرمایا، پھراسے ایک عزت والی قرار گاہ بیس تفہرایا، تا ارشاد باری تعالی: تو ہوئی پرکت والا ہے اللہ سب سے بہتر بنا نے والا ۔ اور فرماتا ہے: یا دکرو جب تمہارے رب نے فرشتہ سے فرمایا: ویشک میں بدیووار گاد ہے کہ بجتی ہوئی مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، تو جب بیس اسے ٹھیک کرلوں اور اس گاد ہے کہ بجتی ہوئی مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، تو جب بیس اسے ٹھیک کرلوں اور اس میں اپنی طرف کی معزز روح بھونک دوں تو تم اس کے لئے بجد ہے میں گر جانا۔ اور فرماتا ہے: میں اپنی طرف کی معزز روح بھونک دوں تو تم اس کے لئے بجد ہے میں گر جانا۔ اور فرماتا ہے: اگر جمہیں بعث سے متعاق بچھوٹک ہوئیک ہم نے ان کوچھی ہوئی مٹی سے بنایا، پھر یانی کی ہو تھ ہے: اگر جمہیں بعث سے بھر یارہ گوشت ہے تو بینک ہم نے تا کہ میں ہوئی سے بنایا، پھر یانی کی ہو تھ ہے ، پھر خون بستہ سے، پھر یارہ گوشت ہے کہ مل اور نا تھل ، تا کہ تم پر ہم روش کردیں، اور جے چا ہیں ایک مقررہ میعاد تک رحموں میں سے بھر اور نا تھل ، تا کہ تم پر ہم روش کردیں، اور جے چا ہیں ایک مقررہ میعاد تک رحموں میں ہوں میں ہم روش کردیں، اور جے چا ہیں ایک مقررہ میعاد تک رحموں میں

على الغير الغير الورة المؤمنون معمر التمس - الآية -

اور برنظا ہر کہ مختکمناتی چیکی خمیر کی ہوئی مٹی ، پھر پانی کے قطرے ، پھرخون کی بوند ، پھر گوشت کے لوتھڑے سے بنتارتم میں ایک مدت معین تک تغمیر نا ٹھیک ہونے کے بعداس میں روح پھوٹکا جانا پیسب احوال واطوار بدن کے ہیں اورانسان کی طرف نسبت فر مائی۔

"وقال عز محده: وحملها الانسان، انه كان ظلوما جهولا، وقال تعالى شانه: ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه ، بلى قا درين على ان نسوى بنا نه ، بل يريد الانسان ليفحرامامه ، يسئل ايان يوم القيمة "الى قو له جل ذكره" يقول الانسان بيومئذ اين المفر "الى قوله جلت عظمة" ينبأ الانسان يو مئذ بما قدم واخره ، بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيرة \_

خدائے عزوجل فرماتا ہے: اورانسان نے اس امانت کواشخالیا بے فنک وہ اپنی جان کو مشتنت میں ڈالنے والا بیزانا وان ہے۔

اورفر ما تاہے: کیاانسان گمان کرتاہے کہ ہم اس کی بڈیاں تحق نہ کریں گے، کول نہیں،
ہم قا در ہیں کہ اس کا بور برا بر کرویں، بلکہ انسان چاہتاہے کہ اس کے آگے ہے تھی کرے،
بوچھتاہے کب ہے قیامت کا دن (تاارشاد:)انسان کہتاہے اس دن مفرکہاں (تارشادر بانی:)
اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا جواس نے آگے کیا اور چیچے کیا، بلکہ انسان اپنشس کوخوب
د کھنے والاہے اگر چراہے عذر سامنے لائے۔

واضح رہے کہ تکالیف شرعیہ سے می طب ہونا اور ظلم دجہل وحسبان وارادہ وسوال وکلام و اعلام ومعرفت ومعذرت بیصفات واقعال روح سے ہیں، یونمی فجور بھی۔

" قال عز محدہ مونفس و ما سواھا فالهمها فحو رھاو تقواھا" اللہ تعالی قرما تاہے: شم نس کی اوراس کی جس نے اسے تعیک بتایا، پھراس کے ول میں اس کی نافر ہائی اور پر ہیز گاری ڈائی۔

انہیں بھی انسان کی جانب اضافت قرمایا بلکہ ایک ہی آیت میں دونوں قتم کے اموراس کے لئے ذرکور۔

قال عز شاته: انا خلقنا الانسان من نطقة امشاج نبتليه فجعلته سميعا

بصيرا

ہاری تغالی فرما تا ہے: بیشک ہم نے انسان کو ملے ہوئے نطفہ سے بنایا کہ اسے آزما کیں، چرہم نے اسے سننے والا دیکھنے والا بنایا۔

مردوزن کے ملے ہوئے نظفہ سے بدن بنا اور تکلیف وآ زمائش روح کی ہے اور وہی شنوا و بینا۔

قال تعالى جل دكره: اولم ير الانسان انا حلقنا ، من نطعة فاذا هو خصيم مبين \_ وضرب لنا مثلا ونسى خلقه الآية\_

ارشاد ہاری ہے: کیا انسان نے دیکھا کہ ہم نے اے نطفہ سے پیدا کیا گھروہ کھلا جھڑنے والا ہےاوراس نے ہمارے لئے شل بنائی اورا بی تخلیق کو بھول کیا۔

رویت وظم، شمان روح ہے اور نطفے سے پیدائش بدن کی، پیرخصوصت وشل ذنی
ولسیان احوال روح اور خمیر اخیر نے پیرخلیق نطفہ سے جانب بدن مراجعت کی ۔ بہی سب
محاورات عرف عام بیس شائع ۔ اب چار حال سے خالی نہیں، یا تو انسان محض بدن ہے، یا
مجروروح، یا ہرایک یا مجموع ۔ احمال شالٹ تو بدا ہنڈ مدفوع، ہرعاقل جانتا ہے کداسکے بی توع
کا ہر فر واوروہ خودا کیک تی انسان ہے۔ نہ یہ کہ ہم محص میں دوانسان ہوں، ایک روح ایک بدن،
ولہذا اسکی طرف کسی کا ذباب محلوم نہیں، ثلث یا قیہ تما ہب معروفہ میں، اول اکر متحکمین کا خیال
سے اور ٹانی امام رازی وغیرہ کا مفادمقال ، اور ٹالٹ خودانیس امام جلیل ودیکرا جلد کا ہر کا ارشاد
جیل ۔ تغیر کیر میں ہے:

"اما القائلون بان الإنسان عبارة عن هذه البنية المخصوصة وعن هذا الحسم المحصوس فهو حمهور المتكلمين ، وهذا القول عندنا با طل (وذكر عليه حججان الى ال قال ) الحجة الخامسة ان الإنسان قد يكون حيا حال ما يكون البدن مبتا والدلبل قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، بل احياء ، فهذا النص صريح في ان اولئك المقتولين احياء والحس يدل على ان هذا الحسد ميت ، الحجة السادسة قوله تعالى: الله روضة من رياض وقوله: اغرقو ا فا دخلوا نا را ، وقوله عليه الصلاة والسلام: القبر روضة من رياض

البجنة او حفرية من حفر النار ، كل هذا البصوص تدل على ان الابسان يبقي بعد موت الحسد، الحجة السابعة قوله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: إذا حمل الميت على نعشه رفرف روحه فو ق النعش ويقول: يا اهلي يا ولدي (الحديث )ان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم صرح با نحال ما يكو نحال الحسد على النعش بقي هناك شي ينا دي ويقول جمعت المال من حله وغير حله ، ومعلوم ان الذي كما ن الا همل اهملالمه وكمان جما معاللما ل ويقي في رقبته الو با ل ليس الاذلك الانسبان، فهذا التصريح با ن في الوقت الذي كا ن الحسد ميتا كا ن الانسان حيا باقيافاهما ، الحجة الثامة قوله تعالى: يا يتها النفس المطمئة ! ارجعي الى ربك راضية مرضية، والتحط اب انما هو حال الموت فدل ان الذي يرجع الى الله بعد موت الحسد يكو ن حيا راضيا وليس الاالانسان فهذا يدل ان الانسا ن بقي حيا بتعبد منوات التجنسداء الحجة العاشرة جميع قرق الدنيا من الهند والروم والعرب والتعجم وجميع اربناب التعلل والشحيل من اليهود والتصاري والمجوس والمسلمين يتصدقون عن مو تا هم ويدعون لهم بالحير ويذهبون الي زياراتهم ، ولـو لا انهـم بـعد مو ت الحسد بقوا احيا ء لكا ن التصدق والدعاء والزيارة عبثا، فيبدل عبن فبطرتهم الاصلية شاهدة بان الانسان لا يموت بل يمو ت الجسد ، والحجة السابعة عشرة ان الإنسان يجب ان يكو ن عالما ، والعلم لا يحصل الا في القلب فيلزم أن يكو ن الإنسان عبارة عن الشيخ المو حود في القلب أو شيح له تعلق با لقلب \_ ملتقطاملحسبا"

اس مخصوص ساخت اوراس محسول جسم کوانسان بتائے والے جمہور متکلمین ہیں اور بیہ قول ہمارے نزدیک باطل ہے(اس بردالاُل ڈکر کئے ، یہاں تک کہ قرمایا: یانچویں دلیل بیہ ہے کہانسان مجمعی زعمہ وتا ہے جبکہ بدن مردہ ہوتا ہے اوراس کی دلیل

یا چوی دیس بیہ کے اسان می زعرہ ہوتا ہے جبلہ بدن مردہ ہوتا ہے اوراس ی دیس بیارشاد باری ہے: کہانیس جواللہ کی راہ ش مارے گئے ہرگز مردہ نہ جھتا بلکہ وہ زعرہ ہیں۔ بیہ مرت کفس ہے کہ وہ شہیدز عمرہ ہیں ،اوراحساس بینتا تا ہے کہ بدن مردہ ہے۔

چھٹی دلیل: ہاری تعالیٰ کا ارشاد ہے: فرعون اوراس کے ساتھی آگ پر پیش کیے جاتے

ہیں ۔اور بیارشاد: وہ غرق کئے گئے پھرآ گ میں ڈالے کئے۔اوررسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم كا قرمان: قبر جنت كے باغوں ميں سے أيك باغ بے يا دوزخ كے كر حوں ميں سے أيك کڑ ھاہے۔ بیتمام نصوص اس پر دلیل ہیں کہ انسان بدن کی موت کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔

ساتویں دلیل: رسول الشملی الله تعالی علیه وسلم کابیار شاد ہے: جب میت کواس کی حاریائی پرافھایا جاتا ہے اس کی روح جنازہ کے اوپر پھڑ کھڑاتی ہے اور کہتی ہے اے میرے لوگو! اے میری اولا د! (الحدیث) نبی صلی الله تعاتی علیه وسلم نے صراحت قرما دی کہ جس وقت بدن جاريا كى يرجوتا ہے اس وقت ايك تى كاتى رجى ہے جوندادين ہے اور كہتى ہے: يس في ال جائزونا جائز طريقول يجع كياءاورمطوم بكرالل جس كالل عقر،اورجومال جع كرني والانتمااورجس كى كردن بروبال روكيا وهنيس مكروى انسان يتوبياس بات كى تصريح ہے كہ جس وفت بدن مرده ہےای وفت انسان زندہ دیاتی اور مجھنے والا ہے۔

آ ٹھویں دلیل:اللہ تغالی کاارشادہے:۔اےاطمینان والی جان!اہیے رب کی طرف لوٹ جااس حالت میں کرتواس ہے رامنی وہ تھے ہے رامنی ۔ بیرخطاب بعدموت ہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بدن کی موت کے بعد جواللہ تعالی کی طرف کوٹے والا ہے وہ زندہ ، رامنی ہوتا ہے ۔اوروہ انسان ہی ہے۔ تو مطوم ہوا کہ انسان جسم کی موت کے بعد بھی زیمہ ورہا۔

وسویں دلیل: مندوستان ، روم ، عرب ، تجم کے رہنے والے تمام اہل عالم اور یمی میبود، نعماری، مجوس مسلمان ، تمام ادبان وغراب والے اسے مردول کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں ، ان کے لئے دعائے خبر کرتے ہیں اور انکی زیارت کے لئے جاتے ہیں ، اور وہ جسم کی موت کے بعد زعرہ ندرہے تو صدقہ ، وعااور زیارت ایک عبث اور بے فائدہ کام ہوتا۔ اس میں ولیل ہے کدان کی اصل فطرت اس پرشاہ ہے کدا تسان جیس مرتا بلکہ جسم مرتا ہے۔

ستر ہویں دلیل: ضروری ہے کہ انسان علم رکھتے دالا ہو، اورعلم کا حصول قلب ہی میں ہوتا ، تولازم ہے کہ انسان اس منتی ہے عبارت ہوجو قلب میں موجود ہے یا اس منتی ہے جو قلب ہے۔

امام الطريقة سيدنا يتخ اكبرمحي الدين ابن عربي رضى الله تعالى عنه فتؤحات مكيه شريف بيس

فرماتے ہیں:

4 x + 4 x + 3

ليس في العلوم اصعب تصورا من هذه المسألة فا ن الارواح طا هرة بحكم الا صل والاحسام وقواها كذلك طا هرة بما فطرت عليه من تسبيح خالقها، وتوحيده ،ثم با حتماع الحسم والروح حدث اسم الانسان وتعلق به التكاليف وظهر منه الطاعات والمحالفات "

علوم میں اس مسئلہ سے زیا دہ صیر اُنفہم کوئی نہیں ، اس لئے کہ ارواح بھم اصل پاک
جیں ، اس طرح اجسام اور ال کے توائی اپنے خالق کی تبیع وقو حید کی جس قطرت پر پیدا ہوئے جیں
، پاک جیں ۔ پھرجسم اور روح کے ملا پ سے نام انسان رونما ہوا ، اس سے تکلیفات واحکام
وابستہ ہوئے اور اس سے قرما نبرواری وخلاف ورزی ظہور پذیر ہوئی۔

امام عارف باالله سيدى عبدالو باب شعرانى قدس سره الربانى كتاب اليوانت والجواهر ميں امام ابوطا ہررحمہ اللہ تعالی سے نقل قرماتے ہیں:

"الانسان عند اهل البصائر هذا المحموع من الحسد والروح بما فيه من السعاني" ارباب بصيرت كنزد يك انسان جم وروح كار مجموع بها في كما تحدجو السعاني" ارباب بصيرت كنزد يك انسان جم وروح كار مجموع بال معانى كما تحدجو السيس بين -

امام فخرالدین رازی تغییر کبیریس زیر قوله تعالی فی سورة انتحل "عسلی الانسسان من نطفهٔ فاذاهو عصیم مبین " شاری میسیم مبین "

فرماتے ہیں:

اعلم ان الانسان مركب من بدن و نفس فقوله تعالى ( علق الانسان من نطفة ) اشارة الى الاستدلال ببدنه على وحو د الصانع الحكيم وقوله تعالى ( فاذا هو خصيم مبين ) اشارة الى الاستدلال با حوال نفسه على وجو د الصانع الحكيم

معلوم ہوا کہ انسان ہدن اور دوح ہے مرکب ہے، تو ارشاد ہاری (انسان کو نطفے ہے پیدا کیا) بدن انسان ہے صافع کے وجود پراستدلال کی جانب اشارہ ہے۔ اور ارشاد ہاری (پجر جمعی وہ کھلا جھڑے نے والا ہے) روح انسان کے احوال سے صافع کیم کے وجود پراستدلال کی جانب اشارہ ہے۔

اقول وبالثدالتوفيق: آيات كريمة قرآن عظيم وحاورات عامد شائعة تمام عالم ك طاحظه ے بانگاه اولین ش منقوش ہوتا ہے کہ جے انسان کہتے ہیں اور زید دعمر واعلام ، یامن وتو منائز ، یا این وآن اسائے اشارہ ہے تعبیر کرتے ہیں ،اس میں روح و بدن دونو ل محوظ ہیں ، ایک بکسر معزول ہوا بیا ہر گزنہیں ،اب خواہ یوں ہو کہ ہرا یک تنخ حقیقت انسانی میں داخل وجز دحقیقی ہو، یا یوں کہایک سے جمو ہر حقیقت اور دوسرے کومعیت وشرطبیت مگر ساتھ بی عقل ڈنقل کی طرف نظر ميجيئ توان كا بهاع واطباق و يمية بيل كه إنسان ايك شي مدرك عاقل فاجم مريد مكلف مخاطب من الله تعالى ہے، اور بيصفات اس كے لئے عليمة الابت إلى ندكه موصوف بالذات كوكى شك غیر ہواوراس کی طرف بالتبح بالعرض نسبت سے جاتے ہوں ،اس بین دواضح امر کی طرف النفات كرتے بى مجلى موكيا كەجس طرح قولين اولين ميں تجردوكھن بەمعنى بشرط لاشكى مراد ليما سن عاقل ہے معقول نہیں ، اگر ہے تو لایشر ط ، اور بیجی منقول نہیں کہ روح بدن میں کوئی لحاظ ہے بالکل معزول نہیں ، اور قول اول تو اس کا قابل قبول نہیں ، کہ انسان عاقل ہے اور ابدان ؤ وی العقول نہیں ، انسان ما لک دمتعرف ہے بدن کی طرح آلدومعمول نہیں ، یوں ہی ہی<sup>ج</sup>ی رو شن ہو کیا کہ قول اخیر میں مجموع ہے مراد بشرط شک ہے ندتر کے نفس حقیقت، ورندانسان عاقل ومدرك شدر يك كمجموع مدرك وتامدرك تامدرك باورانازم آسفة يات ومحاورات عامه خواه مد نیات ہوں جن بی موصوف صفات جسم کوانسان کہا گیا ، یاروحیات جن بیں صفات تقس سے انسان کومتصف کیا ،خواہ جامعات جن جس دونوں کوا جناع دیا ،سب یکسر حقیقت ہے معز ول اور مجاز برمحمول ہوں کداب انسان ندروح ہے نہ بدن بلکھنی ثالث ہے، لا جرم مجموع کامحمل اول مراديس موسكتا\_

ومن الدليل عليه قول الامام ابي طا هر "بما فيه من المعاني " فما كا ن لعاقل ان يتوهم دخول الاعراض في قوام جو هر وانما المراد الدخول في اللحاظ وكلذا تنصيص الامام الرازي على التركيب مع اعطائه مراراكثيرة ان الانسان هو

اس کی ایک دلیل امام ابوطا ہر کے سالفاظ جیں (ان تمام معانی کے ساتھ جواس میں جیں) کہاس سے کوئی عاقل میروہم جیس کرسکتا کہ اعراض ایک جو ہر کی حقیقت میں داخل جیں

، مرادصرف لحاظ میں داخل ہونا ہے۔ای طرح مرکب ہونے پرامام را زی کی تضریح ، جب کہ ان کے کلام سے بہت ی جگہ متفاد ہے کہ انسان۔وی روح ہے۔

ر ہامحمل دوم اس میں بھی دواحقال ہیں بقوام روح سے ہواور بدن شرط، یعنی انسان روح متعلق بالبدن كانام موميا بالعكس يعنى بدن متعلق بالروح كاء ثاني بهى اس مقدمه مذكوره واضحه مصدفوع كدانسان عاقل مخاطب بالاصالة بءنه بالتبع اتو بغضل تعالى عرش محقيق متعقر ہو گیا کہ جنار ومنصور و بی تول اخیر بایں معنی وتغییر ہے ، اور قول ٹانی بھی اس سے بعید نہیں کہ جب قوام جوہر میں صرف روح انسان ہے تو انسان روح ہی کا نام ہوا بلحوظ بلحاظ تعلق ہونا اسے روح ہونے سے خارج نہیں کرتا ، نہاس عبارات میں لحاظ تعلق ہے قطع نظر مذکور ، تو اس کا اس قول منعور کی طرف ارجاع میسور، ولہذا امام اجل فخر الدین را زی نے ہا تکہ یار ہاروح ہی کے انسان ہونے پر مجل و منتبع فرمائی ،خود ہی انسان کے روح وبدن سے مرکب ہونے کی تعریح قرما کی ۔اس طرح شا وعبدالعزیز صاحب نے تغییر عزیزی میں جہاں وہ عبارت لکھی کہ جان آ دمی که در حقیقت آ دمی عمبارت ازان است ( آ دمی کی جان که حقیقت جس آ دمی اس سے عمادت ہے)

و بین اس کی شرح یون ارشاد کی:

« تغصیل این اجمال آنکه آوی مرکب از دو چیز است جان و بدن ، جز واعظم جان است كەتبدل دىخىر دران را دىمى يابد وبدن بمنز لەلباس است كداختلاف بسيار در و ب را دى يابد احظفران

اس اجمال کی تغییر ہے ہے کہ آ دمی دو چیزوں سے مرکب ہے، جان اور بدن۔ جزواعظم جان ہے جس میں تبدل وتغیر کورا وہیں۔اور بدن بمزلد کیاس ہے کہاس میں بہت تبدیلی ہوا

بھرروح کا جسم ہے تعلق جارتھ ہے: ایک تعلق د نیوی بحال بیداری ، دومرا بحال خواب كەمن دىجەمتعكى من دىجەمغارق، تىسرايرزخى، چوتغااخروى،

وجعلها في شرح الصدو رعن ابن القيم حمسة قال للروح با لبدن محمسة انواع من التعلق متغاثرة ، الاول في يطن الام ، الثاني بعد الولادة، الثالث في حا ل النوم فلها به تعلق من وجه و مفارقة من وجه ، الرابع في البرزخ فا بها وان كا نت قد فارقته بالصوت فا نها لم تعارق فراقا كليا بحيث لم يبق لها اليه التعات، الخامس من تعلقها به يوم البعث وهو اكمل انواع التعلقات ولا نسبة لما قبله اليه اذلا يقبل البدن معه مو تا ولا نوما ولا فساد اوتبعه القارى في منح الروض \_

اقول: الكلام في الانواع المتغائرة ولا يظهر للتعلق الرحمى تعايرمع الذى بعد الولادة فان كليهما تعلق الاتصال النومي فلا يتمحض للا تصال ، والبرزحي فليس مع ذلك تعلق التدبير والاخروى فلا نقص فيه اصلا فيتحصل التقسيم هكذا ، التعلق اما متمحض للا تصال اولا، الاول ان كمل بحيث لا يقبل الفراق فا محروى ، والافد نيوى، يقظى ، والثاني ان كان تعلق تدبير فومى اولا فبرزحى ـ

ف ان قبل ليس يستعمل الحنين الاته و حوا رحه في الاعمال والادراك مثل الممو لو د قلت لا يستعملها المولو د من ساعة كالفطيم ولا الفطيم كاليافع ولا اليافع كسن بلغ اشده ولا كمثله الشيخ الهرم ثم الفاني ، فليجعل عامة ذلك تعلقات متفائرة، فافهم "

اور شرح العدود میں ابن قیم کے حوالہ ہے پانچ شم قرار دی۔ عبارت یہ ہے: بدن ہے دوح کے پانچ الگ الگ شم کے تعلق ہیں۔ پہلاشكم مادر میں۔ دوم البعد ولا دت۔ تیسرا حالت خواب میں کہ ایک طرح سے روح بدن سے تعلق ہے اور دوم ری طرح سے جدا ہے۔ چوتھا برزخ میں کہ دوح موت کے باعث اگر چہ بدن سے جدا ہو چی ہے گر بالکل جدائیں ہوئی ہے کہ بدن کی طرف اسے کوئی النفات نہرہ گیا ہو۔ پانچوال روز بحث کا تعلق ۔ ووسب سے زیادہ کا مل تعلق ہے جس سے ما قبل کے تعلقات کوکوئی نبیت نہیں۔ اس لئے کہ اس تعلق کے ساتھ بدن ، موت ، خواب اور قساد و تنجے تیج لئیں کرتا۔ اور منح الروش میں علامہ کی قاری نے بھی اس کا اداج کیا۔

ا تول: منتگوا لگ اور جدا گاند تعلقات کے بارے میں ہے۔ جب کہ تمکم ما در وا کے احد والا دت والے تعلق ہے کوئی مغایرت ظاہر ہیں۔ اس کئے کہ دونو ں صور تیں میں خالص اتعمال اور تدبیر وتصرف کا ناتھ تعلق ہے۔ اس کے برخلاف حالت خواب کے تعلق

میں خالص انتسال نہیں من وجہ افراق بھی ہے۔اور برزخ والے تحلق میں اس کے ساتھ رہمی كه تديير كاتعلق نبيس \_اورآخرت والتعلق من بالكل كوئي تقص نبيس \_تو تقييم اس طرح حاصل ہوگی: تعلق یا تو خالص اتصال رکھتا ہے یانہیں۔اول اگرایسا کا مل ہے کہ جدائی قبول نہ کرے تو اخروی۔ورندو نوی جو بیداری میں مو۔اور ثانی اگر تدبیر والانین تو برزخی ہے۔

اگریداعتراض ہوکے شکم کا بچهافعال اورادراک بیں اینے آلات وجوارح کو پیدا شدہ يے كى طرح استعال جيس كرتا (اس فرق كى وجدے دونوں كو دوشار كيا كيا) ہما راجواب بيہوگا کہ اسونت مولود بچہ بھی اینے اعضا ہ وجوارح کواس بچے کی لمرح استعمال نہیں کرتا جودود درج موڑ چکا ہو، اور دو دھ چھوڑ نے والاتو جوان یا قریب البلوغ کی طرح ،اور بی بحر بور جوانی والے کی طرح استعال نہیں کرتاء نہ ہی اس کی طرح بہت بوڑھا، پھر مزید بردھا ہے ہے فنا کو کانچ جانے والاستخف استعال كرتاب \_تو ميائية كهان سب كوجدا كانه دمتغائر تعلقات قرارويا جائے \_تو است جمور

ان میں جس طرح اعلی واعمل تعلق اخروی ہے جس کے بعد فراق کا احمال ہی جمیں ، یوں بی ادون واقل تعلق برزخی ہے کہ ہا وصف فراق ایک اتصال معنوی ہے مگر قرآن عظیم وحدیث كريم كے نصوص قاطعه شاہد عدل جي كداس قدر تعلق بھى بقائے انسانيت كے ليس ہے۔ بداہت معلوم کے قبر میں معنم یا معا و اللہ تعذیب جو کھے ہے اس انسان ہی کے واسلے ہے جواتی حیات د نیوی پی مومن ومطیع یا معاذ الله کا قروعاصی تغا، نه بید که طاعت وایمان توانسان نے کیے اور نعمت مل رہی ہے کسی غیرانسان کو، یا کفروصیان انسان ہے ہوئے اور عذاب ہوتا ہو کسی غیر انسان بر،ای طرح وہ تمام مج واضحہ کہ ابھی تغییر کبیر ہے بعد موت بقاوحیات انسان برگزریں مع اینے نظائر کثیرہ کی اس مرعا کی تغیل ہیں تو تا بت ہوا کہ حقیقت انسانیہ میں جوتعلق محوظ ہے مطلق ومرسل ہے کسی طرح کا ہو۔

اما ما قال الامام ابو طاهر يعدما اسلفنا نقله ، من انه اذا يطلت صورة حسده بالموت وزالت عه المعاني بقبض روحه لا يسمى انسانا ، فاذا حمعت هـذه الاشياء اليه بـا لاعادة ثانيا كا ن هو ذلك الانسان بعينه، الا ترى ان الحسد القارغ من الروح والمعاني يسمى شبحا وجثة ولا يسمى انساماو كذلك الروح واثع الاحاديث

المحرد لا يسمى انسانا "الخ

ر ہاوہ جوا ہام ابوطا ہرنے سابقاً علی شدہ عبارت کے بعد قر مایا کہ: جب موت سے آدی
کے جسم کی صورت باطل ہو جاتی ہے اور روح قبض ہو جانے کی وجہ سے معانی اس سے زائل ہو
جاتے ہیں تواسے انسان جیس کہا جاتا۔ گھر جب دو ہارہ یہ چیزیں اس کے ساتھ جمع کردی جاتی
ہیں تو بعید وہی انسان ہو جاتا ہے۔ دیکھوکہ روح اور معانی سے خالی جسم کوشتے اور جیٹ، ڈھانچہ اور دیگہ اور جیٹ، ڈھانچہ اور

فاقول: ليس يريد رحمه الله تعالى ان الانسان يبطل با نسوت وان الذي في البرزخ من لدن الموت الى حين البعث ليس با نسان ، ومعا ذ الله ان يريد ه وهو قول اهل البدع ومصادم للقواطع وكيف يحو ز ان لا يكو ن الروح البرزعي المتصل با لبدن اتصا لا في فراق انسانا ، ومعلوما قطعا ان الانسان هو الذي كا ن امن و كفر واحسن وفحر و بديهي ان عير الانسان عير الانسان افينعم من لم يعمل ويعذب من لم يعص والله تعالى يقول عنهم: يويلنا من بعثنا من مرقدنا فا فا دا ن المبعوثين في الحشرهم الراقدون في القبر ومعلوم ان المحشو رين في العقبي هم الكائنون في الدنيا فا لانسان هو هو في الدور الثلث لم يزل عن انسانية ولم ينسلخ عن حقيقة ، وقال تعالى النا ريعرضون عليها ، وامما اعاد الضمير الى النا س المذكورين فهم المعرصون على النا ر لا غيرهم وقال تعالى: قتل الانسان ما اكفره الى قول، عرو حل ثم اما ته فا قبره، فا لاقبار بعد الاماتة وقد ارجع الكنا ية فيه الى الانسان فثبت ان الميت المقبور ليس الاانسانا ، وبا لحملة ففي الدلا ئل على هذا اكثرة لا مطمع في احاطتها.

وانما اراد التنبيه على ان الانسان ليس بمعزول اللحاظ عن شئ من الروح والبدن في ليحسد اذا بطلت صورته بالموت وزالت عنه المعانى لخروج الروح عسه لا يسمى ذلك الحسد الفارع انسانا وقد كان يسمى قبله المحرد من حيث هو محرد لا يسمى انسانا وانما الاسان المحموع اعبى ان يكون دنيويا او اخرويا او برزحيا ، هكذا ينبغى ان يفهم هذا المقام ، والله سبحا نه ولى الانعام "

فا قول: امام موصوف رحمه الله تعالى كي مراد بينين كه انسان موت سے نيست و نا بود جو جاتا ہے اور عالم برزخ میں از دم موت تا وقت بعث جو ہوتا ہے وہ انسان تبیں ، اللہ کی پٹاہ کہ میہ ان کی مراد ہو، جب کہ یہ بد غربیوں کا قول ہے، اور قطعی دلائل سے متصادم ہے، اور یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ وہ روح برزخی انسان نہ ہوجو بدن سے افراق کے ساتھ ایک اتصال بھی رکھتی ہے ، اور ب قطعامعلوم ہے کہانسان وہی ہے جس سے ایمان و کفراور نیکی وبدی کا صدور ہوا ، اور بدی ہے کہ غیرانسان ،غیرانسان ہے تو کیاانعام اسے ہوتا ہے جس نے عمل نہ کیا ،اورعذاب اسے ہوتا ہے جس نے معصیت ندی؟ حالا تكداللہ تعالى ان كے متعلق بيان فرما تاہے: كدوه كہيں كے ہائے ہاری خرابی اکس نے ہاری خواب گا وہ ہم کواشایا: اس سے افادہ ہوا کہ حشر ہیں جو ا شائے جانے والے بیں وہی قبر میں سونے والے بیں ، اور معلوم ہے کہ آخرت میں جوا شائے جائمیں وہ وہی ہیں جود نیا میں تھے۔ تو انسان تینوں مقامات میں وہی انسان ہے، کسی وفت وہ انسانیت سے جدا اور اپنی حقیقت سے خارج نہ جوا۔ اور باری تعالی قرما تا ہے: وہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ ضمیران عی لوگوں کی طرف لوٹائی جو ندکور ہوئے تو آگ پر پیش کیے جانے وا لے وہی ہیں، فیر ہیں۔ اور ارشاد باری ہے: انسان ماراجائے کتنا بیرانا شکراہے (تاارشاد باری: ) پھراہے موت دی، پھرا ہے قبر میں رکھا۔ تو قبر میں رکھنا موت دینے کے بعد ہوا ، اور ضمیراس میں بھی انسان ہی کی طرف لوٹائی تو ٹابت ہوا کہ میت جو قبر میں ہوتا ہے وہ انسان ہی ہے۔ بالجمله دلائل اس بارے میں بہت ہیں جن کا احاطہ کرنے کی طمع نہیں۔

امام موصوف نے بس اس بات پر تنجیر قرمانا چاتی ہے کہ روح اور بدن دولوں ش کسی ہے کہ انسان کھا تا جس جدائیں ۔ توجہم کی صورت جب موت کی وجہ ہے باطل ہو جائے اور اس سے روح نکل جائے گئی جدائیں ہو جائے اس سے روح نکل جائے گئی جائیں ہوجا کی اس سے زائل ہوجا کی تو اس خالی جسم کو انسان ٹیس کہا جاتا ، جبکہ اس سے پہلے عرفا کہا جاتا تھا کیونکہ اتصال تھا جیسا کہ آگے آر ہا ہے۔ اس طرح روح بجرد کو اس حیثیت سے کہوہ مجرد ہے انسان ٹیس کہا جاتا۔ انسان تو ججو حدروح و بدن ہے ۔ لیجن وہ روح جس کے ساتھ بدن سے اتصال دندی ہو یا اخردی یا برزخی ۔ اس طرح اس مقام کو جمعنا جا ہے ، اور خدا سے یا ک بی مالک انعام ہے۔

ليحقق حقيقت ومصداق انسان من كلام تفاءاب آيات ومحاورات ندكوره كي طرف

جلئے ، جب انسان وروح ہرایک کا انسان جدا گا نہ ہونا بدہرہ تا باطل ہو چکا ، تو اب اقوال ثلاثہ ے کوئی قول کیجئے آیات ومحادرات بدنیہ دروحیہ ہے ایک میں حجوز اور جامعہ میں استخدام ماننے ہے کریز ہوگی کمالا پیخی رحم ہم و کیھتے ہیں کہ نہ مغسرین ان میں کہیں استخد ام مانے ہیں نہ الل عرف ان میں کسی کلام کو حقیقت ہے جدا

جانے ہیں ، تو وجہ بدہ کہ بوجہ شدت اختلاط ، کو یا روح وبدن شنے واحد ہیں بلکہ روح حقی و تظری ہے اور بدن محسوس مرئی اوراشراق منس روح نے بدن برحیات کی شعامیں ڈال کراسے ا ہے رنگ میں رنگ لیا، جس طرح د مکتے کو سلے کو کماس کے ہر ذرے میں آگ کی سرایت نے "انسا السار " كين كاستخل كروياءاب اسرة كسبى كهاجا تاب، يوتي جم كو" انسا الانسسان الكا دعوی پہنچتا ہے۔ ہم سنتا ، دیکھتا ، بول ، چالا پھرتا ، کا م کرتا بدن عی کودیکھتے ہیں حالا تکہ مدرک و فا عل روح ہےاور بدن آئے۔لبذابدن پراطلاق انسان حقیقت عرفی قراریایا اوروہی تمام صفات و افعال كامنسوب اليهم اادرقرآن عظيم بمى مطابقت عرف براتراء

قال تعالى: انه لحق مثل ما انكم تنطقون" بارى تعالى قر ما تا بي الكادوري ہای کے حمل جوتم ہو گئے ہو۔

اب ند جوز ب نداستخد ام ، نظیراس کی "رأیت زید ا" " زیدراد بدم ، زید کود یکها ، حالا تكدر يدكواكر جداس سے بدن على مراد ليج برگز جميں مركى جيس مركى صرف رعك وسطح بالاكى ب اوروہ قطعاً ندروح زیدہے نہ بدن ، گرشدت اتعمال کے باعث اسے روئیت زید کہتے ہیں اور ہر گزاس میں تجوز ومخالفت حقیقت کا تو ہم بھی نہیں کرتے ، یہاں تک کدا کر کوئی زید کے رنگ وسط كويونى ديجياورهم كمائي بس نے زيدكوندد يكما قطعا كا ذب سجما جائے كا، لاجرم تغيير كبير ميں روح كے غيرجم ہونے بركلام واسع ومشيع لكوكر فرماتے ہيں:

" اعلم ان اكثر العارفين المكا شفين من اصحاب الرياضات وارباب المكا شفات والمشاهدات مصرون على هذاالقول حار مون بهذاا لمذهب ء واحتج الممكرون بقوله تعالى :مل اي شئ محلقه من نطفة محلقه معذاتصريح با ن الانسان محلو ق من البطقة وانه يمو ت ويد خل القبر ولو لم يكن عبا رة عن هذه الحثة لم تكن الاحوال المذكورة صحيحة والحواب انه لماكا نا الانسان في العرف والظاهر عبارة عن هذه المحنة اطلق عليه اسم الاسسان في العرف اه محتصراً "
معلوم بوكرا لل رياضت اورار باب كشف ومشاهره بس سے اكثر عرفاه مكاشفين اس
قول پراصرار اوراس قرب پرجرم ركتے بيں \_ اورمكرين في بارى تفالى كے اس ارشاد سے
استدلال كيا ہے ۔ اسے كس چيز سے پيداكيا، نطفہ سے - بياس بات كى تفريح ہے كدا نسان نطفہ
سے پيداكيا كيا ہے اور وہى مرفے والا ہے اور قبر بس جانے والا ہے ۔ اگر انسان جم جشس عبارت ند بوتو فر قوره احوال سيح ند بول كے ، جواب بيہ كرم ف اور فلا بر بس انسان اس بدن
سے عبارت ند بوتو فر قادس پر افقال نسان كا طلاق بوا۔

اقول وهذا المحواب احسن مما قدم قبله حيث قال فان قالوا هذا ه الأية حجة عليكم لا نه تعالى قال: "ولقد علقما الانسان من سللة من طين "وكلمة من للتبعيض وهذا يدل على ان الاسمان بعض من ابعاض الطين ، قلنا كلمة من اصلها لا بتدا ء الغاية كقو لك خرجت من البصرة الى الكوفة فقو له تعالى: ولقد خلقنا الانسنا من سللة من طين ، يقتضى ان يكو ن ابتدا ء تحليق الانسان حا صلا من هذه السلالة ونحن نقول بموجبه لا نه تعالى يسوى المزاج اولا ثم ينفخ فيه الروح فيكو ن ابتداء تحليقه من السلالة "قلت: وقد يستانس له بقوله تعالى : وبدأ عطق الانسان من طين ، فا فهم \_

اقول: یہ جواب اس ہے بہتر ہے جواس ہے پہلے ذکر فرمایا ہے کہ اگر وہ کہیں کہ یہ آئے۔ تہارے فلاف جمت ہے ، اس لیے کہ اللہ تعالی نے فرمایا بیشک ہم نے انسان کو پیدا کیا ایک فلا صدے ، جوشی ہے ہے ۔ کلہ 'من 'جمیش کے لئے ہے۔ اور یہ بتا تا ہے کہ انسان منی کا ایک جزاور بعض ہے ۔ ہم جواب ویں گے کہ کلہ ''من '' کی اصل ابتدائے قامت کے لئے ہے ، ایک جزاور بعض ہے ۔ ہم جواب ویں گے کہ کلہ ''من '' کی اصل ابتدائے قامت کے لئے ہے ، جھے تم کہتے ہو ہیں بھر و سے کوفہ گیا ، تو ارشا دہاری ( ہم نے انسان کو پیدا کیا ایک فلا صد سے جو ایک مٹھنا کے قائل ہیں ، اس کا مقتض ہے کہ کلیتی انسان کی ابتدا واس فلا سے سے ہو، اور ہم اس کے مقتضا کے قائل ہیں ، اس لئے کہ اللہ تعالی پہلے حراج استوار فرما تا ہے ، پھر اس میں روح پھونگا ہے ، آت حیات اس ارشاد سے بہو تی ہے۔ قلت : اس جواب کے لئے اس ارشاد سے اس مین سے ، تو خلیق انسان کی خلا سے سے ہو تی ہے۔ قلت : اس جواب کے لئے اس ارشاد سے اس مین سے مروع کی۔

ہا کچملہ خلاصۂ مبحث ہیں ہوا کہ اطلاق انسان کے لئے دو تھیقتیں ہیں: ایک حقیقت اصلیہ دوقیقتیں ہیں: ایک حقیقت اصلیہ دوقیقت مشہورہ عرفیہ بدن ، اور اکثر متعلق ہالبدن اگر چہ جعلق ہرزخی ، دوم حقیقت مشہورہ عرفیہ بدن ، اور اکثر مشکلمین کے زعم میں بھی حقیقت اصلیہ ہے ، اور اگر غرابت فن سے قطع نظر کر کے ان کا کلام انسان عرفی برمحول کریں آؤ دہ بھی مسجے۔

اتول: مفات بدن دوتم بير \_(١) اصليه كخود بدن كے لئے ماصل \_(٢) جمعيد که هنینهٔ صفات روح بین ، اور بوجه اتحاد ند کور بدن کی طرف منسوب ، بیسے علم وسمع و بصر داراد ه وفاعليه افعال اختيار بيوغير ما بحرف بين أكرجه انسان نام بدن تغير أتحرصفات مبعيه كي اس كي طرف اضا فت مشروط بشرط حیات ہے ، بعد موت بے مود حیات بدن خالی کوعر فالغیری کسی طرح سمیج وبصیرمرید فاعل عال نہیں کہتے کہ بیستیں ای انسال سریانی پر بنی تھیں جس نے روح وبدن کوعر فأامر وحدانی کردیا تھا، جب وہ سلوب ہوا کشف ججوب ہوا، صفات تہدیدی بہ حقدار رسید ہوکراہے مرکز کو تنیں اور اس تو دہ خاک کواپی اصلی حالتیں خلا ہر ہوئیں ،نظیراس کی وی محبت آتش دانگشت ہے ، کوئلہ کا لاشنڈا تاریک تھااور تاروخانی گرم دسرخ وروش ، جب تک آگ کی سرایت ہے دیک رہا تھا اس کے نیچے اپنے عیوب چھپے ہوئے ہتے ،آگ ہی کے اوصاف ہے موصوف ہوتا، جب آگ جداو بر کران ہوئی اصل حقیقت عیان ہوئی ، تو آیمان اگر جه عرف برمنی میں اور عرفا انسان خوا و بلغظ انسان و بشر وآ دی تعبیر کیا جائے ، یا اعلام وصائز واسائے اشارہ سے اس کامجرعند ہی بدن ہوتا ہے، تحر بنظرتنسیم ندکورامورمحلوف علیہا کی طرف نظر ضرور، اگر صفات اصليه پر مقصور موء جيسے افھانا، بشمانا، نهلانا وغير بالو پيجه حالت حيات كي تخصیص نہ ہوگی کہنس بدن ان کا صالح ہے ، اور اگر صفات تبعیہ بر موقو ف ہو، جیسے خطا ب واعلام وافہام وظلام ، تو ضرور ہمتقید ہمال حیات رہے گا کہ بغیران کے بدن ان کا صالح نہیں۔ بالجمله انسان كاعرفا بدن بش حقيقت مونااورمعنى حقيقي عرفي بس استعمال كياجانا زنهارا يت مقتعني نہیں کہوہ کلام بدن کی ہرحالت کوشتمل رہے یا بعض احوال پرا قضار کے ہا حث حقیقت عرفیہ ہے منسوخ ہوکر کسی اور معنی پرمحمول ہے بلکہ وہی مراد ہوکر یاست جس حال کے قابل ہوگی ای قدرکوشائل ہوگی۔مثلاً اگر کہنے زیدنے کو تلے ہے بدن جلالیا تو قطعاً اس ہے وہی د ہکتا ہوا کوئلہ مراد ہوگا کہ جلانے کی صلاحیت ای میں ہے،اس سے تدبیالا زم کمطلق کوئلہ اس سے مفہوم ہو ، ندبیر کوئلرا پے معنی حقیقی سے محروم ہو" و هذا کله ظاهر احدا " بحمره تعالی بیمعن بیں اس ضا بطے کے جوعلاء نے بہاں ارشاد فرمایا ، اور تئوبر الابسار و در مختار وشروح کنز و وغیر ہا ہیں قد کور ہوا کہ

ما شارك الميت فيه الحي يقع اليمين فيه على الحالتين ، وما اختص بحالة الحياة تقيديها"

جس امر بیں میت زندہ کا شریک ہواس بیں تتم دونوں حالتوں پر داقع ہوگی اور جو حالت حیات سے خاص ہواس بیں تتم حالت زیست سے مقیدر ہے گی۔

ا قول: مناظرات میں وفت واطالت کی راہ یاتی ہے، بیشتر اصل مقصد ومور دنزاع ہے غفلت کے باعث مندد کھاتی ہے ،فریقین اس کے یا بندر ہیں ، بیاتو معلوم کداہل باطل کدا کثر اصل مطلب سے قرار ہی میں مفر، محرا ال حق براس کا خیال لازم، ہرونت پیش نظر رحمیں کہ بحث کیاتھی اور چلے کدھر،اس میں باؤن انڈرنعالی تخفیف مؤنت اور مخالف کے جمز وسکوت جلد ملا ہر ہونے پرمعونت ہوتی ہے،اس مسئلہوائر وساع موتی بس مقعود اہلسدے کھواس برموتو ف جیس کے قمام اموات کے بدن ہی قبر میں ہمیشہ زیمہ رہیں ، زائروں کے سلام وکلام وہ انہی کا تو س کے ذریعہ سے سنیں ، ہوائے متموج محکیف بالصوت النبی کے پٹوں کوکرے ، ای طریقے پرساع ہو۔ یو نمی رؤیت عامرہ اموات میں ، جماری اس ہے کوئی غرض متعلق نبیس کہ وہ انہی آتھوں سے و کھے ، انہیں سے خروج شعاع یا انہیں کے لوح میں صورت کا انطباع ہو، بیندوا تع نہ جارا دعوی اس برموقوف \_ آخراباسد سے زو یک جس طرح ابھی کا مردوستنا و یک ہے ہوئی برسوں کا ، جبكه كان آنكيجهم كاكوني ذره سلامت ندر بإسب خاك وغبار بيوكرمني بين ل حميا ، جس طرح مسلمان قبر میں سنتاہے ہونہی ہندو کا فرمر گھٹ میں جس وفت اس کے کان آ کھے کوآگ دیتے ہیں وہ ان آگ دینے والوں کودیکمٹا اوران کی ہاتیں سنتااس آگ کی اذبت کا احساس کرتا ہے، جو سلام وکلام مدفون امروز ہ کے لئے شرح مطیر میں ہے دہی مدفون ہزارسالہ کے واسطے ، دونوں ے وہی کہا جائے گا کہ سلام تم پراے ایمان والو! اللہ تعالی حمہیں اور ہمیں بخشے بتم ہمارے اسکلے جواور ہم تمہارے و بھلے ، خدا جا ہے تو ہم تم سے ملنے والے ہیں۔ حضور سيدعالم سلى الله تعالى عليه وسلم نے ان سحابي احرابي رضى الله تعالى عنه كو جب ريمكم

دیا کر 'جہاں کی کا فرکی قبر پرگز روا ہے دو زخ جانے کا مڑوہ وو' تو ارشاداقد س بیس تخصیص تا خوج میں کے اس کے کا دیندی کی ، غرض دلائل مطلق ہیں اور عقیدہ مطلق اور آلات جسمانیہ کی تخصیص تا حق ، ہمیں اتن بات ہے کا مہد کا مہد مطلق ہیں اور عقیدہ مطلق اور آلات جسمانیہ کی تخصیص تا حق ، ہمیں اتن بات ہے کا مہد راک کا مرد کے ذیرہ ول کی طرح صورت وصوت کا اور اک کرتے ہیں ، اور او پر روثن ہو چکا کہ اور اک کا رور کے ہیں ، اور او پر روثن ہو چکا کہ اور اک کا رور کے ہیں ، اور او پر روثن ہو چکا کہ اور اک کا رور کے ہیں ، اور اور کی طرح صورت مورت وصوت کا اور اک کرتے ہیں ، اور ای کو اموات کا دیکھنا سنتا ہے ، ہم آئیس ارواح موتی کے ساح وابعار کا عقیدہ رکھتے ہیں اور ای کو اموات کا دیکھنا سنتا امام شخ الاسلام فائمہ المجمد بن تی الملہ والدین الاوات بی ہوں یا غیر فصل پانز دہم ہیں امام شخ الاسلام فائمہ المجمد بن تی الملہ والدین الاوائی تک قدس سرہ الملکی کا ارشاد گر راک کہ جمہد حیات جانب جسم حود کرے ، آخراس قدر سے مطرات محرین بھی مشرور کے میاس کی جہد حیات جانب جسم حود کرے ، آخراس قدر سے مطرات محرین بھی مشرور کی دعا میں کرتے ہیں ، تو اس کی تبلیم آئیس بھی ضرور کہ دیکھنا انہیں آلات جسمانیہ پر غیر مقصور۔

ہیں ، تو اس کی تسلیم آئیس بھی ضرور کہ دیکھنا سنتا اولت آئیس آلات جسمانیہ پر غیر مقصور۔

ہیں ، تو اس کی تسلیم آئیس بھی ضرور کہ دیکھنا سنتا اولت آئیس آلات جسمانیہ پر غیر مقصور۔

ہیں ، تو اس کی تسلیم آئیس بھی ضرور کہ دیکھنا سنتا اولت آئیس آلات جسمانیہ پر غیر مقصور۔

(۳۱) اللی قرعون و ملائه فاستکبروا و کانوا قومًا عالین . الله فاستکبروا و کانوا قومًا عالین . الله فاستکبروا و کانوا قومًا عالین . الله فاب پائ فرون اور او اوگ فلب پائ

-E24

## ﴿ ٣﴾ امام احدرضا محدث يريلوي قدس سره فرمات بي

عالی بعثی متکبر ہے۔ " قال الله تعالی: ثم ارسلنا موسی واخا و ها رون با بنا الله تعالی: ثم ارسلنا موسی واخا و ها رون با بنا الله عالین " گرہم بنا وسلطن مبین \_ الی فرعون و ملا و فاستکبروا و کا نو ا قو ما عالین " گرہم نے موی اوراس کے بھائی معارون کوا پی نشا نیون اورروش جمت کے ساتھ قرمون اوراس کے جمتے کی طرف جمیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ تنے ہی متکبرلوگ۔

تومعنی آیت بیرہوئے کہ رب عزوجل نے شیطان کھین سے فرمایا کہ تونے جوآ دم کو بجدہ نہ کیا بیا کی تکبر تھا کہ اس وقت تھے پیدا ہوا ، یا توقد بم سے بی مشکر تھا۔ تغییر این جرمے جس ہے:

A 5 4 4 4 5 7

يقول تعالى لا بليس: تعظمت عن السحود لا 'دم فتركت السحود له استكبا را عليه ولم تكن من العالين يقول استكبا را عليه ولم تكن من العالين يقول ام كنت كذلك من قبل ذا علو و تكبر على ربك "

اللہ تعالی نے اہلیس سے فر مایا: تونے آ دم کے تجدہ سے اپنے کو ہیزا سمجھا اوران پر ہڑائی ملا ہر کرتے ہوئے تونے تبدہ ترک کیا دراصل تو متکبرین میں سے نہ تھا، یا بیر کہ پہلے تی سے اینے رب برطود تکبر مگا ہر کرنے والا تھا۔

يايدكة كبرخاص تحدي من بيدا مواء يا تيرى قوم بى متكبر يدمعالم من بيد

ام كنت من العالين العنكيرين استكبرت بعنسك ام كنت من القوم الذين يتكبرون فنسكبرين استكبرت بعنسك ام كنت من القوم الذين يتكبرون فنسكبرين عن السحود لكو نك منهم " يا توعالين متكبرين عن السحود لكو نك منهم " يا توعالين متكبرين عن السحود فرما تاب : كرودي عبركيا - فرما تاب : كرودي عبركيا -

یاعالین کو بمعنی بلند در قبع المرتبت کیس، اور معنی بیر بول کہ تو نے جو مجدہ نہ کیا، بیرتیرا تکبر تھا کہ واقع میں تخفیے آ دم پر بڑائی نہیں۔ اور براہ خرور آپ کو بڑا تھیرایا۔ باواقع میں تخفیے اس پر فضیلت، بیشاوی میں ہے:

استـكبـرت ام كـنـت من العالين تكبر ت من غير استحقاق او كنت ممن على واستحق التفو ق "

تونے تکبر کیا ، یا عالین جس سے تھا۔مطلب میہ کہ ہے استحقاق کے تو غرور جس جتلا ہوا ، یا ان جس سے تھاجن کو بلندی اور تفوق حاصل ہے۔

اور بي مح الناكم المنظم الكرائك المنظم المن

(۵۵)ان الذين هم من خشية ربهم مشققون. ٦٠ ب كل دوجوا يزب كؤر س سبي بوك إلى ـ

### 

( فآوي رضويه جديدها/١٤١)

(۱۱۵) افعسبتم انما خلتنكم عبثًا وانكم الينا لا ترجعون الأكرا الفعسبتم انما خلتنكم عبثًا وانكم الينا لا ترجعون الأكرابية بوكريم في من المحريب بيار بنايا ورحمين ماري طرف بحر البيل المام احمد ضامحدث بريلوى قدس سروفر مات بي

علا و نے اس آیت کریمہ بیس حیث کومتی دوم پرلیا، لینٹی کیا ہم نے تم کو برکار ہنایا، تہماری آفرینش بیس کوئی تھکت نہتی، بوں بی ہے معنی پردا ہوئے، بیہود و مرجاؤ کے، نہ حساب نہ کتاب، نہ عذاب نہ تواب، جیسے دو خبیث کہا کرتے تھے:

ان هي الاحب تنا الدنيا نموت و نحبا وما نحن بعبعوثين له صرف اماري يرديوي زيرگي بي به الدنيا نموت و نحبا و ما نحن بعبعوثين له مرتج بين اورجيم دوباره بين اشائه يج المين كه مرتج بين اورجيم دوباره بين اشائه يج المين كه اس كه دويل يرا يرد الردي و المرد يوبديد الردي المردي و الم

(۱) جس تعلی میں غرض سیجے ہووہ عیث ہے اور اصلاغرض نہ ہوتو سفہ۔ یہ تغلیر امام بدر اللہ بن کر دری ہے۔ امام نسخ نے محصلی کے نتیجہ میں ای طرح ان سے نفل فرما کر اللہ بن کر دری ہے۔ امام نسخی نے محصلی کا مسلم نے نتیجہ میں ای طرح ان سے نفل فرما کر اس پراعتا دکیا ،اور محقق علی الاطلاق نے تھے القد میراور علامہ طرابلسی نے بر ہان شرح مواہب الرحمٰن اور دیکر شراح نے شروح ہدا یہ دغیر ہا میں ای کوا ختیا رفر مایا ، صلبیہ ہیں ہے:

فى المستصفى قال الامام بدرالدين يعنى الكردرى: العبث الفعل الذى فيه غرض غير صحيح والسفه ما لاغرض فيه اصلا "متصفى ش بك كدامام بدر الدين يمثى كردرى قرمات بين عبث وه قل برس ش كوئى مج غرض شهو، اورمقه و وب جس من مرك في مح غرض شهو، اورمقه و وب جس من مرك في مح غرض شهو، اورمقه و وب جس من مرك من مرك من في غرض شهو و

ware the state of

عَيْنة شرفيلاليه من إ

فى البرها ن هو فعل الغرض غير صحيح " عيث ال العل كوكيت إلى جو غرض غير صحيح كي الحيد الله المان العلم المان المو منتح كے لئے ہو۔

فقيس،

العبث الععل لغرض غير صحيح "عبث فيري غرض كے لئے كام كو كہتے ہيں (٢) جس ميں غرض فير شرى ہو۔

اقول: بیادل ہے اعم ہے کہ ہرغرض غیر سی ہے اور ضرور نہیں کہ ہرغرض غیر سی ہے اور ضرور نہیں کہ ہرغرض غیر شرع سی ہے اور ضرور نہیں کہ ہرغرض غیر شرع سی ہو، جیسے تصند کے لئے زیادہ پانی ڈالنا کہ غرض می ہے کہ مرشری نہیں۔علامہ اجمل اور ان کی مجدیدت سے صلیدو بحرنے امام بدرالدین ہے ای طرح نقل کیا، غیرتہ میں ہے:

قال بدرالدين الكردري :العبث الفعل الذي فيه غرض لكنه ليس بشرعي والسفه ما لا غرص فيه اصلا"

بررالدین کردری فریاتے ہیں: عیث اس تعلی کو کہتے ہیں جس میں غرض او ہو گریہ غرض شرعی نہ ہو، اور سفیاس کو کہتے ہیں جس میں سرے سے کوئی غرض بی نہ ہو۔ (۳) جس میں غرض میچے نہ ہو۔

ا تول: بدان دونوں ہے اہم ہے کہ اصلاعدم غرض کو بھی شامل اور ٹانی ہے اخص بھی ، کہ اگر غرض غیر شرعی سے کو بھی شامل ، یہ تغییر امام حمید الدین کی ہے۔عنامیہ بھی بعد عبارت فد کورو ہے

: "وقال حميد الدين العبث كل عمل ليس هيه غرض صحيح" حميدالدين نے كها جس چركى كوئى غرض محج ند مواس كوعبث كہتے جيں۔

مغرادات راخب میں ہے:

يقال لماليس له غرض صحيح عبث " جس كاغرض مح شهوده ميث ب-تغييرد قاعب الفرقان من ب:

المر الفعل الذي لاغاية له صحيحة "عبث ووالل بيجس كي كوكي عايت مي ند

(۴)جس میں غرض شرقی ندہو۔

-91

اقول: بیاول، ٹائی، ٹالٹ سب سے اعم مطلقا ہے کہ انتفائے خوض سی انتفائے خوض کے انتفائے خوض کے مطلقا ہے کہ انتفائے خوض شرق کو مستفرم ہے اور تکس نہیں، اور انتفائے خوض شرق انتفائے مطلق خوض ہے بھی حاصل۔ امام فی اپنی وافی کی شرح کافی میں فرماتے ہیں: "السب سا الا غرض فیہ شرعا فا نعا کرہ لا نه غیر مفید "حبث بلاضرورت شرقی کروہ ہے، اس لئے کہ یہ ہے فائدہ ہے۔

(۵)جس میں فاعل کے لئے کوئی غرض می نہو۔

ا آول: بداول اور فالث سے اعم مطلقا ہے، کیمکن کے فیل غرض می رکھتا ہوا ور فاعل بے غرض ، یاغرض فیر سے کے لئے کرے ، اور دوم و چہارم سے اعم من وجہ، کہ غرض فاسد میں نتیوں مسا دق اور غرض می مختصور فاعل ہے تو وہ دومسا دق خامس منتی ، اور غرض شری میں مقصود فاعل ہے تو وہ دومسا دق خامس منتی ، اور غرض شری میں مقصود فاعل ہے تو وہ دومسا دق خامس منتی ، اور غرض شری میں مقصود فاعل ہے تو ایک ہے۔

تعريفات السيديس ب:

وقبل مالیس فیه عرض صحیح لها عله "جس ش فاعل کے لئے غرض می ندہو اقول اشار الی ضعفه و سیا تبك ان شاء الله تعالی انه الحق " اس کی ضعف کی طرف اشارہ ہے،اس کی حقیقت ان شاء اللہ تعالی آئے گی۔ (۲) بے قائدہ کام۔

برارائق من نهارام منتاقى ہے:

ما ليس بمفيد فهو العبث "قيرمقيرهيث هـ

امام سيوطي كي در تشريس ي:

عبثا اى لالسفعة " عبث فيرنافع بـ

مراقی الفلاح یس ہے:

العبث عملا لا فا ثلة فيه ولاحكمة تفتضيه "عيث على غير مغير وحكمت كاكرتاء العبث عملا لا فا ثلة فيه ولاحكمة تفتضيه "عيث على الم

عبثا لا حكمه " عبث فيرحكمت.

لنية ش ب:

الفرقعة فعل لا فا لدة فيه فكان كالعبث "الكيال حَجَّانًا غير مقيره إلى إلا المالية

NA - 4 - 2 - 3

اُقول:عبدالملك بن جریج تابعی نے كەعبە كوباطل ئے تغییر كياسى معنى كى طرف مشير ے: "فان الشي اذا حلاعن الشعرة بطل" في بي تمرياطل ب

تغییرابن جریش ان مصروی: "عبثا قال ما طلا " عبث وباطل کها.

(۷) جس میں فائدہ معتز بہانہ ہو۔

تاج العروى مل ب

قبل العبث ما لا فا ثدة فيه يعتديها " عميث عادة تحير مفيد.

اقول: ای طرف کلام علا مه ابوالسعو د تا ظر که ارشاد انتقل میں فر ما یا: "

عبثابغير حكمة بالغة اه فافهم " حكمت بلغ ك يغير عبث ب-

(٨) اس كام كے قابل فائدہ نہ ہوليني اس بيس جنتني محنت ہو تفع اس ہے كم ہو۔ اقول: اے بلتم ہے عموم وضوص من وجہ ہے، کدا کر کام نہا ہت بہل ہوا جس جس کو کی محنت معتذ بهانبيس توفا كده غيرمعتذ بهااس كه قائل جوگاءاس تقذير يربغتم صادق جوگانه مشتم، اورا كرفائده في نفسها معتد بها ب مراس كام كالن بيس توجعتم صادق موكانه فتم-علامهماب كاعنابيالقامني بي ب:

العبث كاللعب ما خلاعن الما ثدة مطلقا اوعن الما ثدة المعتديها اوعمايقا وم الفعل كما ذكره الاصوليون "

عبث جیے بلا فائدہ کھیلنا، یا فائدہ تو ہو محرمعتد بدند ہو، یا جو تعل کے مقا مل نہ ہو، جبیہا كاصوليون في ذكر كيا ب-

اقول: مقا بله مشحر مغایرت ہے، یوں بیقول اضعف الاقوال ہوگا کہ خاص مشقت طلب كامول سے خاص رہے گا، ہاں اگر معتدب سے معتدبہ بنظر مرادلیں تو ہفتم وہ فتم ایک ہو جائیں کے اوراعتراض ندرے گااور کہ سکتے ہیں کہ تغییر تعبیر مجوز مقابلہ ہے۔

(٩) ووكام جس كافائد ومعلوم ندبويه

اقول اولا: مرادعدم علم فاعل ہے، تو تحکیم کے دیتن کا م جن کا فائدہ عام لوگوں کے فہم سے درا ہوعیث جیس ہو سکتے۔

Wasa a star 3

تا نیا: عکمت وغایت میں فرق ہے، احکام تعبد یہ غیر معقولۃ المعنے کی حکمت ہمیں معلوم میں ، فائدہ معلوم ہے کہ الا سلام" گردن نہاون۔ مہیں ، فائدہ معلوم ہے کہ الا سلام" گردن نہاون۔ عال ، عدم علم سلزم عدم نہیں ، تو یہ نیران تینوں ہے احم ہے۔ تعریفات السید میں ہے :

العبث ارتكاب امرغيرمعلوم الفائدة " غيرمفيدكام كاارتكاب. اقول: كرعلم بين فعد كيامفيد، بكداس كى شناعت اورمز بيرتوبيره ومامع نبيس. (١٠) ووكام يس سے فاكد و مقصود نه دو.

اقول سے بھی اعم کہ عدم علم عدم قصد کوستازم والنکس۔ تاج العروس میں ہے:" وقیل ما لا یقصد بد فا لدہ" عبث وہ ہے جس میں کسی قائدہ کا ارادہ ندہو۔

افول: او ما الى تزييفه و منسمع بعو نه تعالى انه هو الصحيح "سيرم الفى الم الله عن الصحيح "سيرم الفى الم بيدى صاحب تاج في ال ك كوف موفى الله الماره كيا به بعوند تعالى عقريب الوسي الم المحمد محمد المساحم المحمد الم

(۱۱) بے لذت کام عیث ہے اور لذت ہوتو لعب۔ جو ہرہ غیرہ میں ہے:

العبث كل ضعل لا لدة فيه فا ما الذي فيه لذت فهولعب "بربلاتكام عمث اوربالذت لعب ب

اقول: بداین اس ارسال پر بدی البطلان ہے، نہ ہربے لذت کا م عبث، جیسے دوائے تائج بینا، نہ ہربے لذت کا م عبث، جیسے دوائے تائج بینا، نہ ہرلذت والالعب، جیسے درود شریف ونعت مقدس کا ورد ۔ تو بعض تعریفات نہ کو رہ سے اسے مقید کرنالازم، مثلا: یہ کہ جس تعل میں غرض سیجے نہ ہو۔

(۱۲)عبث ولعب ایک بنی ہے۔ ریٹسیرسید تا عبداللہ بن عباس رمنی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ہے،اور کثریت اقوال بھی ای طرف ہیں۔

> ائن جريراس جناب مشرف برتشريف اللهم علمه الكتاب سداوى: تعبدون و تلعبون "عبث كلام كرتے بي اور كھيلتے بيل ـ بعينداى طرح ان كے قيد ضحاك سے دوايت كيا:

نہار وا شروم ارالعماح بس ہے:

العبث اللعب" عيث لعب ب

الى طرح سمين وجمل ميس بوسياتى مصباح المنير مسب

عبث كفرح لعب" عيث احب كى فرح بـ

تاج العروس مي ہے:

عا بث لا عب بما يعنيه وليس من باله "عابث لاعب يمعن يفاكره.

مراحي ہے:

عیث بازی دروشرح فردش ہے: "عبته ای لعبه " عیث یعن احب مفرادات را فی می ہے:

العبث ان يحلط بعمله لعبا " حيث احب كم الح محلوط بو

اقول: وانما صار عبثا لما علط لا لذا ته فا لعبث حقيقه ما علط لا ما علط لاق کی وجہ سے مل عبث ہے۔لذا تذمل بیس،لہذا هیں تا خالط عبث ہے مخلوط بدحیث

ديس\_

طحطا وي على الدريس ب:

العبث اللعب وقيل ما لا لدة فيه واللعب ما فيه لذة " حميث بالدت احب با

لتردور

تغیرابن جربر می ہے:

عبثا لعبا و با طلا " عبث لعب وباطل ہے۔

یه باره تعریفیں بیں اور بعوندت کی بعد تنقیح سب کا مال ایک ،اگرچہ (۹)و (۱۱) کی مبا

رت بل تقعيروا قع بوئي ،اس كى تحتيق چندامور ے ظاہر۔

قا قول وہاللہ التو فیق اولا: لعب ولہوو ہزل ولغود ہاطل وعبث سب کا محصل متقارب ہے کہ بے ثمر و تا مفید ہونے کے گردد در و کرتا ہے۔ نہا بیابن اثیر ش ہے: یہ قال لکل من عمل

عملا لا يحدى عليه نفعا انما انت لا عب "

ب قائده مل احب ہے۔

War + + + + + )

علامہ فاتی سے گررا: العبث کا للعب ما خلاعن العائدة "عبث شلامی کے جوئے

تحریفات علامه شریف بس ہے:

اقول: وتعقیب التعب خوج نطرا الی الغالب ولیس شرطا لا زما کما لا یه خفی " تعقیب التعب کی قیدعالب کی طرف تظرکرتے ہوئے نگائی ہے، بیاس کی شرط لازم نہیں ہے، کمالا پیخی۔

اصول امام فخر الاسلام يزدوى قدس سروض ہے:

اما الهزل فتفسيره اللعب وهو ان يرا د بالشي ما لم يوضع له وضده الحد " ترل احب كي تغير بودكار بكار، اس كي ضدجد ب-اس كي شرح كشف الامرار في به:

ليس المراد من الوضع هها وضع اللغة لا غير بل وضع العقل اوالشرع فان الكلام موضوع عقلا لا فا دة معناه حقيقة كان او محازا او التصرف الشرعى موضوع لا فا دة حكمه فا ذا اريد بالكلام غير موضوعه العقلى وهوعدم افا دة معناه اصلا واريد بالتصرف غيرموصوعه الشرعى وهو عدم افا دة الحكم اصلا فهو الهزل ولهذا فسره الشيخ باللعب اذا للعب ما لا يفيدها ثدة اصلا وهو معى

ما نقل عن الشيح ابي مصو ورحمه الله تعالى ان الهزل ما لا ير ا دبه معنى "
وضع عن الشيح ابي مصو ورحمه الله تعالى الرق ضع به يونكه كلام اس لئے ہوتا بكر والا يہاں وضع لفوى فيل بلكم عقلى يا شرى وضع به يكونكه كلام اس لئے ہوتا بكر الله والله والله والله والله الله به الله به الله علام عنا الله والله والله والله والله والله به به الله والله و

واح الاحاديث

نے جو کہا ہے کہ "هسزل "وه ہے جس کے کوئی معنی ند ہوں۔ اس سے میمی مراد ہے جوہم نے ذکر کیا۔

توتغیر (۲) و (۱۲) کا حاصل ایک ہے، ولہذا مصباح میں "عبث من باب نعب لعب و عمل ما لا فا تدة فیه " عبث باب تعب ولعب سے ہے اور وہ کل جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔اور ختن میں عبث مختین بازی و بے فائدہ بطور عطف تغییر لکھا۔

ا ان القول: جم طرح عاقل ہے کوئی قبل اختیاری معاور نہ ہوگا جب تک تصور ہوجہ ما وقعد این بفا کدہ ما نہ ہو ، ہو کہ انسان کے ہوش وجواس جب تک حاضر ہیں ہے کی شفل کے ہیں رہتا، خوا وعقلی ہو ۔ جیسے کی حم کا تصور ، یا مملی ۔ جیسے جوارح ہے کوئی حرکت ، تو کسی حم کا شفل ہو لکس کے لئے اس میں اپنی عاوت کا حصول اور اپنے مقتفنی کا تیسر ہے اور بیٹو وراس کے لئے ایک نوع اس کے اور کوئی اگر وقع اس ایک فوع فی محصول اور اپنے معنی کی تحصیل کے اور کوئی اگر وقع اس ایک نوع اس کے اور کوئی اگر وقع اس کے برحز تب نہ ہوں ، ہایں معنی کوئی قبل افتتیاری فاعل کے لئے اصلا فائدہ سے عاری محض نہ ہوگا ہی محلالا فائدہ وقعن نہ ہوگا ہوں ہے محمد کر مرسید عقل سلیم کے نزد کیے بھی مطلالا فائدہ وقت فیر محتذ بہا ہو ، بلکہ ممکن کراس کا بال ضرور سمال ہو ، جیسے کفار کی عہاوات شاقہ " عاملة نا صبة فیر محتذ بہا ہو ، بلکہ ممکن کراس کا بال ضرور سمال ہو ، جیسے کفار کی عہاوات شاقہ " عاملة نا صبة نی محسلی نا را حا میہ " محمل کریں مشقت جمیلیں اور نتیج بیر کے بور کی آگ بیر غرق ہوں گے ، تصدیلی نا را حا میہ " محمل کریں مشقت جمیلیں اور نتیج بیر کے بور کی آگ بیر غرق ہوں گے ، تصور وہی ( ک ) ہے مقصور وہی ( ک ) ہے۔

قرائے ایں: الهوا والعوا فیا سی اکرہ ال یری فی دینکم غلظة روا ہ البیهقی فی شعب امام ابن تجركي كف الرعاع بجرسيد عارف بالشهد يقديم بيش فرمات بين:

اللهو السباح ما ذون فيه منه صلى الله تعالى عليه وسلم وانه في بعض الاحوال قد لا بنا في الكمال وقو له صلى الله تعالى عليه وسلم :الهواوالعبوا دليل لعللب ترويح اللفو س ادا استمت وحلا ثها اذا صد قت باللهو واللعب المباح " حضورا كرم سلى الله تعالى عليه كم حضورا كرم سلى الله تعالى عليه كم المراح لهوى اجازت دى باللهو واللعب المباح " حضورا كرم سلى الله تعالى عليه وكل جا دريم او العبوا قات منافى كمال تين موتا باورحضورا كرم سلى الله تعالى عليه وسلم كاارشاد " الهوا والعبوا "بياس امرى دليل بكر جب لوك تحك جا كم تو تعرق تعرق عاطر ك لئه مهاح لهود وسب كر كة مهاس المرى دليل بكر جب لوك تحك مها كركة

تو(۱۱) بھی ان تفاسیر ہے جدائیں کرنے اصب میں بیندلڈٹ فائدہ معتد بہا ہوا، نہ عبث سے بسیب عدم لذت فائدہ نامعتبرہ منتمی ۔

خامساً: بلاشر فاعل سے دفع عبث کے لئے صرف قتل فی نفسہ مغید ہوتا کافی نہیں بلکہ ضرور ہے کہ یہ بھی اس فائدہ معتد بہا بمعنی ندکور کا قصد کر ہے، ورنداس نے اگر کسی قصد فعنول و میں ہے کہ یہ بھی اس فائدہ معتد بہا بمعنی ندکور کا قصد کر ہے، ورنداس نے اگر کسی قصد فعنول و ہے کہ میں گاتواس پر الزام عبث ضرور لازم " فسا نسب الا عسمال با لنبا ت واندا لکل امر ء ما نوی "عمل کا وارد مدار نبیت پر ہے ، اس کا انجام نبیت پر ہے۔

اورتصد کے لئے علم درکار کہ ججول کا ارادہ تیں ہوسکا۔ زید مرراہ بیٹا تھا، ایک کھا تا پیٹا تا آشا گھوڑے پرسوار جارہا تھا، اس نے ہزاررو پیاٹھا کرا ہے دے دیے کہ ندصد قد، ندصلا رقم، ندھان کی اعاد کوئی نیت صالحہ ندھی، ندریایا تام و فیرہ کی مقصد بدکا محل تھا، تو اسے ضرور حرکت عبث کہ اللہ ادکوئی نیت صالحہ ندھی ، ندریایا تام و فیرہ کی مقصد بدکا محل تھا، تو اسے ضرور حرکت عبث کہ اللہ چہوا تھے ہیں وہ اس کا کوئی ذی رحم ہوجے بیٹ پیچانیا تھا، مقاصد شرعیہ پرنظر کرنے سے بیٹھم خوب مجلی ہوتا ہے۔ ربعز وجل فرما تا ہے:

"وما اتبتم من ربا لير بوا في امو ال الناس فلا يربوا عند الله وما اتبتم من زكوة تريدو ن وحه الله فا و لفك هم المضعفو ن "چوقزوني ثم دوكرلوگول كمال ش

ward to a second

واح الاحاديث

زیادت ہووہ خدا کے نز دیک نہ بڑھے گی اور جو صدقہ دوخدا کی رضاح ایتے تو انھیں لوگوں کے دو

عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنداس آيت كي تغيير من فرماتے بين:

الم تر الى الرحل يقو ل للرحل لا مو لنك فيعطيه فهذالا يربوعند الله لا نه يعطيه لغيرالله ليثرى ما له "

کیا تو نے ندد یکھا کہ ایک مخص دوسرے مخص ہے کہتا ہے میں تخیے مالدار کردوں گا پھر اسے دیتا ہے تو بید یتا خدا کے بہاں تہ بزھے کا کراس نے غیر خدا کے لئے صرف اس نیت سے دیا کہاس کا مال پڑھادوں۔

امام ایرا ہیم تحقی قرماتے ہیں:

ك ان هـ قـ العاهلية يعطى احدهم ذا القرابة المال يكثربه ما له " بير زمانه جا بلیت ش تفاء اینا عزیز کامال پرهائے کواسے مال دیا کرتے۔ رو اهما ابن جربر ويكمونعل في نفسه مشرشره شرعيه مون كاصالح فائده شرعيه يعنى صلهُ رهم ومواسات ير مشتل نفا تمرجبكهاس ني اس كالتصديد كياب شمره بالتوحاصل بيشهرا كه دفع عبث كوفا كدومعند بها بنظرتعل معلومه مقعود وللفاعل در کار ہے، توان تفاسیر کا دہی مآل ہوا جو (۹) و (۱۰) ہیں طحوظ تھا مغرادات راغب ميں ہے:

لعب فلان اذا كان عير قاصد مقصد اصحيحا " جيكوكي ايخل من مقصد مج كااراده ندركما مولوكها جاتا يه العب خلال

سادسا:غرض وی فائده مقصوده ہے اور سی کی معتذ بہا ہوتو (۳) و(۵) بھی ای معنی کوا دا کررہی ہیں ،اورغرض میں جبکہ تصدیحوظ ہے تو تعریف سوم ودہم اوسیح وا خصر تعریفات بي، اوريبيل سے واضح مواكر قول مين وجمل" السعبث السلعب و ما لا فا لارة فيه و كل ما ليس فيه غرض صحيح" عميث لعب بإقائده جن على غرض سيح شهوه من سب عطف تغيير ی ہیں۔

سابعا: ہم بیان کرآئے کہ فعل اختیاری بے غرض محن صادر ندہوگا تو جو بے غرض سجے ہے ضرور بغرض مح براو (۱) و (۳) كامفاد واحدب ادراس تقدير برسفه كامعداق افعال جنون

ہوں گے۔

ٹا منا: شرعی ہے اگر متبول شرع مرادلیں تو وہی حاصل غرض سیح ہے کہ ہرغرض سیح کوا کر چەمطلوب فى الشرع نە دوشرع قبول قرماتى ہے جبكدا بينے اقوى سے معارض ند دو،اور بنگام معارضه عدم قبول قبول فی نفسه کامنا فی نہیں۔ جیسے حدیث احاد و قباس کہ بجائے خود ججت شرعیہ ہیں اور معارض کتاب کے دفت نامقبول۔ امام نسفی کاعدم غرض شرعی ہے تعریف فر ما کرتعبیل کرا مت من "لا مه غير مفيد"اس لي كريفيرمفيد - فرماناس كى طرف مشحر بوسكتا ب اس تقدر بر(۲) اول اور (۴) سوم کی طرف عائد اور ظاہر ہوا کہ بارہ کی بارہ تعریفوں کا حا مل دا مد

اقول: ممر فيرشرى سے متبا در ترغرض مطلوب في الشرع ہے، اب يخصيص بحسب مقام ہوگی کہان کا کلام عبث فی الصلاۃ میں ہے تو وہاں غرض مطلوب شرعی عی غرض مجمح ہے نہ غیر ۔ آخر تبدد میکھا کہ ٹی سے بیجائے کے لئے دامن اٹھا ٹاغرش سیج ہے اور تماز بیں مکروہ کہ غرض شرى نہيں ، اور پيشانى سے پسيند يو نچھنا باكد غرض مطلوب فى الشرع نہيں تماز ميں بااكرا جت روا جبكها يزاو باور تنغل فاطركا باعث موكهاب اس كاازاله مطلوب شرع موكيا

عناميدونها بيرو بحروغير باش ب:

كل عمل يفيد المصلي لا با س به لما روى انه صلى الله تعالىٰ عليه و سلم عرق في صلاته ليلة فسلت العرق عن جبينه اي مسحه لا نه كا ن يؤذيه فكا ن مقيد اواذا قام من سحوده في الصيف نفض ثو به يمنة ويسرة كيلا تبقي صورة" ہروہ کام جونمازی کومفید ہواس میں حرج تبیں مروی ہے کہ ایک رات دوران نماز رسول الدصلی الندتعالى عليدوسكم كوپسينة حمياتوآب في اين چيشانى سے وه پسيندمها ف كرليا۔ كيونكداس سے آب کو تکلیف ہوئی تھی ، تو بیکام مفید ہوا ، اور جب مجدہ سے اشمے تو دائیں با کیں کپڑے کوجماز ليت من اكرمورة بالى ندر بــ

حاشيه سعدى آفدى يس ب

یعنی حکایة صورة الالية اليخي صورت مرادس ينول كاتش ب-فليس تفضه للتر اب فلا يرد ما في البحر عن الحلية انه اذا كا ن يكره رفع

الشوب كيالا يتشرب لا يكون نفضه من التراب عملا مفيد ا وراثيتني كتبت عليه اقول الدى في الحلية هكذا ثم في الحلاصة والنها ية وحاصله ال كل عمل مفيد للمصلى فلا باس بفعله كسلت العرق عن حبيته و نفص ثو به من التراب وما ليس بمفيد يكره للمصلى الا شتفال به واعترض عليه بثلثة وحوه فقال قلت: لكن اذا كنان يكره رفع الثوب كيلا يتترب كما تقدم وانه قد وقع الحلاف في انه يكره مسح التراب عن حبهته في الصلاة كما سند كره وانه قد وقع الندب الى تتريب الموجمه في السحو د فضلاعن الثوب فكون نفض الثوب من التراب عملا مفيد الوجمه في السحو د فضلاعن الثوب فكون نفض الثوب من التراب عملا مفيد الحاس به مطلقا، فيه نظر ظاهر، وانت تعلم ان اعتراضه على ما نقل عن الحلاصة والنها ية صحيح الى الغا ية للتصريح فيه ان الغض من التراب "

توبہ جہاڑ نامٹی دورکرنے کے لئے ندھا، تو بحرنے طیہ سے بولقل کیا ہے وہ اس کے خالف نہ ہوگا ، اس بی ہے: جب کپڑے کا اس لئے اٹھا نا مکر وہ کہ اس پر ٹی ندلگ جائے تو اس کا مٹی سے صاف کرنا بھی جمل مغید نہ ہوگا ، اتول: طیدی عبارت اس طرح ہے، خلا صداور نہا بید بی بھی بھی بھی بھی ہی ہے اور اس کا حاصل ہے کہ جروہ کا م جو نمازی کو مغید ہواس بیل حرح نہیں، جیسے بیٹ ان سے پینہ پو چھے لیمنا اور کپڑ وں ہے ٹی کا جھاڑ تا، اور جو مغید تین ہے نمازی کے لئے اس بیل مشخول ہو تا مکر وہ ہے احد اس پر تین طریقوں سے احتراض کیا گیا ہے، فر مایا: بیل کہتا ہوں بجب کپڑے کا میں اختلاف ہے کہ نمازی حالت بیل پیشانی سے مٹی کا بو نچھتا مکر وہ ہے جیسا کہ تر را، اور ہیکہ اس بیل اختلاف ہے کہ نمازی حالت بیل پیشانی سے مٹی کا بو نچھتا مکر وہ ہے، جیسا کہ ہم ذکر کریں گے ، اور ہے کہ بحر وہ ہی پیشانی کا خاک آلود کرتا بجائے تو دمند وب ہے تو پھر کپڑے کا کمرین کے ، اور ہے کہ کہ مغید اور اس کے خود مند وب ہے تو پھر کپڑے کا خاک آلود کو تا بجائر تا کیے عمل مفید اور اس کے خاک آلود ہونا کیا معتر ہے، اسکی صورت بیل کوئی حربی نہیں ، ان کا احتراض جیسا کہ خلا صداور نہا ہے بارے میں کپڑ کہا جاس میں کوئی حربی نہیں ، ان کا احتراض جیسا کہ خلا صداور نہا ہے باس حد تک درست ہے کہ اس میں کوئی حربی نہیں ، ان کا احتراض جیسا کہ خلا صداور نہا ہے کہاں جس کوئی حربی نہیں ، ان کا احتراض جیسا کہ خلا صداور نہا ہے کہاں حد تک درست ہے کہاں جس کوئی جھاڑ نے کی صراحت ہے۔

اقول: وانسما قيد بقو له مطلقا لا ن الثو ب ان كان مما يفسده التراب كأن يكو ن من الحرير المحلو ط للرجل او الحالص للمرا ة وكا ن في التر اب ندا وة فلو لم يخسل بقى متلوثا ولوعسل فسد فحينئذ ينبغى ان لا ينهى التو قى فا ن النصرو رات تبيح المحظورات والله تعالى اعلم ولكن الشان ان ليس لفظ التراب لا في الخلاصة ولا في النهاية فنص نسختي الخلاصة ولا يعبث بشيء من حسنه وثيا به والحاصل ان كل عمل هو مفيد لا باس به للمصلى وقد صح على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انه سلت العرق عن حبيبه وكان اذا قام من سحو ده نفض ثو به يحة ويسرة ما ليس بمفيد يكره كا للعب ونحوه اثرته عن العنا ية بمعناه وقد صرح فيه بالمراد اذ قال كيلا تبقى صورة ولا توجه عليه لشيء من الا برا دات بيدا ل الامام الحلبي ثقة حجة امين في النقل فا لظاهر انه وقع هكذا في نسختي الخلاصة والنهاية ولكن العجب من البحر نقل عبارة النهاية مصرحة بالصواب ثم عقبها با لا عترا ضات الواردة على لفظ من التراب واقرها كانه ليس عنها جواب"

اورانہوں نے "مطلقا" کی قیراس کے لگائی کدا کر کڑااییا ہے جس کوشی کا لگنامعر
ہے جیبا کہ گلوط ریشم کا کیڑا مرد کے لئے ، یا خالص ریشم محدت کے لئے ، یامٹی تر ہو، اور شدھو
نے کی شکل میں وہ طوٹ رہے گا اور دھونے کی صورت میں کیڑائی خراب ہوجائے گا ، الیک صورت میں کیڑائی خراب ہوجائے گا ، الیک صورت میں کیڑائی خراب ہوجائے گا ، الیک صورت میں کیڑے کے کوشی میں کیڑے کو میاح کرو ہی ہیں والفدتوالی اعلم ، گر "التراب" کا لفظ شرخلا صدیس ہے اور شرنہا بید میں ، میرے لئے میں بید ہودہ میں اللہ تعالی اعلم ، گر "التراب" کا لفظ شرخلا صدیس ہے اور شرنہا بید اور اور اسلی میرے کہ ہردہ میں بید ہودہ نمازی کرسکا ہے اور ہروایت میحد منقول ہے کہ حضورا کرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جمان کی بیشانی سے بید ہودہ نمازی کرسکا ہے اور جب اپنے مجدہ سے اینے تو اپنے کیڑوں کو وا کی اور کی اور جب اپنے مجدہ سے اپنے کیڑوں کو وا کی اور کی اور جب اپنے میں وہ میں وہ ایو

اور بھرکے بقول نہا ہی عبارت وہ ہے جو بی نے عنا یہ نقل کی ، دوٹوں معنی ایک ہی ہیں اور اس بیں اس کی وجہ بھی بیان کر دی ہے ، اور وہ یہ کہ صورت ہاتی ندر ہے۔ اس عبارت پرکوئی اعتراض وار دئیس ہوتا ہے ، علا وہ ازیں امام طبی تقل کے بارے میں مشتدا ورثقہ ہیں تو بظا ہر یکی ہے کہ خلا صدا ورعنا یہ کے نتی میں وہ ہی ہے جوانہوں نے ذکر کیا ہے ، مگر بحر پر تنجیب ہے کہ خلا صدا ورعنا یہ کے نتی وہ اس وہ ہونے وانہوں نے ذکر کیا ہے ، مگر بحر پر تنجیب ہے کہ انہوں نے نئیا یہ کی محرافظ " ترا ب " کہ انہوں نے نہا یہ کی مجرافظ " ترا ب "

حلطتهم التعبير وسورة المؤمنون

پراعتراضات کے اور بیٹا بت کیا کہ اس کا جواب نہیں ہے۔ بینہا یت کلام ہے تحقیق معنی عبث ہیں ، اب تنقیح تھم کی طرف چلئے و ہاللہ التو فیل۔

اقول بیان سابق ہے واضح ہوا کہ عبث کا مناطق میں فائدہ معتد بہا مقعود نہ ہونے پر ہے اور وہ اسینے عموم سے قصد معز وارا دہ شرکو بھی شامل ہو بظا ہر شکل اسراف اس کی بھی دو

صورتين، ايك فعل اقصد شنيع دومري بيك دندكوكي بري نيت موندا چي-

( فأوى رضويه جديد ا/ ٢٥٥ تا ٤٥٠ )

# سورة النور

الله كے نام سے شروع جو بہت میریان رحمت والا

(٣)الزاني لاينكح الازانية اور مشركة روالزانية لاينكحها الازان

او مشرك ج وحرم نلك على المؤمنين \*

بدكارمرد فكاح ندكر عكر بدكار مورت ياشرك والى سے اور بدكار مورت سے فكاح ند

کرے مربد کارمردیامشرک اوربیکام ایمان والوں پرحرام ہے۔

(۱) امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

الآيت كالظم منوخ ي- "قاله سعيد بن المسيب وجماعة" بإلكاح ي

يهال جماح مراوي

"كماقا له حبر الامة عبد الله بن عباس وسعيد بن حبيرو محا هد والضحاك وعكرمة وعبد الرحمن بن اسلم و بزيد بن ها ر ون "

(تديم ٥/١٥١)

(١٢) لـ ولا أذ سمعتمره ظن المؤمنون والمؤمنت بانفسهم خيرًا لا

وقالوا هُذُآ افك مبين.☆

کیوں نہ ہوا جب تم نے اسے سٹا تھا کہ سلمان مردوں اور مسلمان عور توں نے اپنوں پر

نیک کمان کیا ہوتا اور کہتے مید کھلا بہتان ہے۔

(۲) امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں قیاسات دسوئے تاک کاشرع میں انتہار نہیں بلکہ ان وجوہ پر کبیرہ کناہ کی تبعث کرنے وا

لے خودی مرتکب كبيره ہوتے ہيں۔

( قرآوي رضو بدجديد ۲/۵۲۰ )

was to a g

روالخارش ہے:

لان ذلك تكذيب صريح للقرآن

جو من بی دخریا خواہرا ہے کے نکاح میں دے وہ یقینا دیوث ہے، وہ اپنی بہن بی کو صرح زنا کے لئے دینے والا ہے، صدیث ارشاد قرماتی ہے:

( فآوي رضويه قديم ٥/٩٤١)

(۱۹)ان المذيب يمحبون ان تشيع المفاهشة في الذين المنوالهم عذاب اليم عفى الذين المنوالهم عذاب اليم عفى الدنيا والأخرة طوائله يعلم وانتم لا تعلمون ٦٠٠ وولوگ جوچا جو ين كرملمانول عن براج چا بيليان كے لئے وردتاك عذاب ب و نيااور آخرت عن اورانشوا تا ب اورتم نين جائے۔

(۷) امام احدرضا محدث بریلوی قدین سره فرماتے ہیں

"ان الذير يحبو ن ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذا ب اليم في الدنيا والآحرة "

جولوگ میہ پہند کرتے ہیں کہ مومنوں میں فاحشہ کی اشاعت ہوان کے لئے و نیااور

على النبير المورة النور

آخرت ش وروناك عذاب ب

خصوصا جبکہ وہ بندگان خداح کی طرف ہے کسی عذر د تامل کہ رجوع فرما تھے۔ رسول الله منى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہيں:

من عيسر احما ه بمذنب لم يمت حتى يعمله قا ل ابن المنيع وغيره: المرا د ذنب تـا بعنه قلت: وقد حاء كذا مقيد ا في الروا ية في الشرعة ثم في الحديقة الندية "

جس نے اپنے بھائی کوئسی گناہ کی وجہ سے عار دلایا دہ مرنے سے بل ای گناہ میں ضرور جنلا ہوگا۔ابن منبع کہتے ہیں کہ گنا ہے مرادوہ ہے کہ اس سے توبد کر لی گئی ہو۔ یس کہتا ہوں شرعداور صدیقه ش روایت ش عی توبد کی قید کی مونی ہے۔

ولهذا بتاكيداكيد كزارش كهعما كدومشا هيرعلاء ابلسده وجهاعت جس امريس متنتل ہیں لیعنی علقا کدمشہور ومتداولہ ان جس ہمارے عام ہمائی بلا وغد غدان کے ارشا دات پر عامل ہوں۔ یوں ہی و وفرعیات جواہلسدے اوران کے مخالفین میں ما ہدالا متیاز ہورہے ہیں، جیسے مجلس مبارک و فاتحه دعرس واستمد ا د وندا وامثالها - با قی رجی فروعات کلیمیه جن میں وہ مختلف ہو سکتے جن ،خواه بسبب اختلاف روايات ،خواه بوجه خطاء في الفكر، يا بسبب مجلت وقلت تدبر، يا بوجه عدم ممارست ومشاولت فقدان بش فقير كياعرض كرے۔

مراسوزيست اندردل اكركويم زبال سوزد وكردم دركشم ترسم كهمغزاستخوال سوزد آوآه،آوآه! مندستان ش ميرے زمانه و ش ش دوبندهٔ خداتے جن پرامول وفروغ وعقا كدونقة سب مين اعمادكل كي ايوازت تمني \_

اول اقدى حضرت خاتم الحققين سيدعا الوالدقدس مره الماجد، حاش للدنداس كے كه وه مير عوالدووالي ولي المت تقد بلكواس لي يجه " المحق والمحق اقول : الصدق والله يحب الصدق " ش في ال طبيب صادق بايرسول مطلب يايا اوروه و يكما كرعرب وجيم من جس كانظير نظرنة يا -اس جناب رقع قدى فروالبديع كواصول حقى عداستناط فروع كالمكه حاصل تعاا كرچه بھی اس برتھم ندفر ماتے بھر ہو فی ظاہرہ وتا تھا كہ تا درود تین ومصل مسئلہ پیش نہ ہوا وہ کتب متدا ولہ میں جس کا پہتہیں۔خادم کھینہ کومرا جعت کتب دانتخر اج جزئیہ کا تکم ہوتا اور ارشادفر مات در ظاہرائیم ہوں ہونا جائے "جووہ فر ماتے وہی لکتا۔ یا بعض کتب میں اس کا خلاف لکتا تو زیا دت مطالعہ نے واضح کردیا کہ دیگر کتب میں ترقیح ای کودی جو حضرت نے اس ادشادفر مایا تھا۔ تیم کی حالت تو آپ ملاحظہ ہی فریا تے ہیں ، عرب کا حال بیہ ہاس جناب قدس مرہ کا بیاد فی خوشہ جس دزلدرہا ، جو کہ معظمہ جس اس یا رحاضر ہوا۔ وہاں کے اعلم العلما وافقہ الفقہا سے ۲-۲ کھٹے قدا کر وَ علیہ کی محفل گرم رہتی ۔ جب انہوں نے ملاحظہ فر مایا کہ بیدفقہ فی الفقہا سے ۲-۲ کھٹے قدا کر وَ علیہ کی محفل گرم رہتی ۔ جب انہوں نے ملاحظہ فر مایا کہ بیدفقہ فی اس کے علماء سے کے دوحرف جا نتا ہے ، اپنے زمانہ کو عہدا قا و کے مسائل کیٹر و جن جس میلا تھر نے اختیا اس کے علماء سے ان کی موافقت عرض کی آثار بشاشت ان کے چرو ٹورائی پر فلا ہر ہوئے ۔ اورجس جس عرض کردیا ان کی موافقت عرض کی آثار بشاشت ان کے چرو ٹورائی پر فلا ہر ہوئے ۔ اورجس جس عرض کردیا کہ فقیر کی دائے گرم کو تران نمایاں ہوتے اور کی ان فریا گیے گرم کو تران کی اعد قد ہے۔ ساح دلیل سے پہلے آثار حزن نمایاں ہوتے اور خیال نے کہ محفر کی دائے گرم کو ان کے موافعہ ہوئی۔ بیاری طبیب حاذتی کہ نفش برداری کا صدقہ ہے۔

دوم والاحضرت تاج الحجو ل محت رسول مولا نا مولوی عبدالقا درصاحب قا درسسی بدایونی قدس سروالشریف کی سیست بدایونی قدس سروالشریف کی سیست بدایونی قدس سروالشریف کی سیست بازی و سعت نظر و توت حفظ و تحقیق این این ان کے بحد کسی میں نظر شرآئی ۔ ان دونوں آفاب و ما بتاب کے غروب کے بعد ہندوستان میں کوئی ایسا نظر نہیں آتا جس کی نبعت عرض کروں کر آسمیس بند کر کے اس کے بعد ہندوستان میں کوئی ایسا نظر نہیں آتا جس کی نبعت عرض کروں کر آسمیس بند کر کے اس کے بعد ہندوستان میں کوئی ایسا نظر نہیں آتا جس کی نبعت عرض کروں کر آسمیس بند کر

نقیر نے جواب میں عما کہ ومشاہیر علماء اہلسسد کی تضیم کی اور جناب نے فیض یا نتوں ہے بھی سوال فر مایاء فیض کے لئے عرض عریض ہے۔ میں یہاں مطلقاً اتنا بھی عرض نہیں کرسکتا جو حضرات عما کہ کی نسبت گزارش کیا۔

مولانا!اس تقریرفقیر کواصول کے ایک اختلائی مسئلہ جس اس قول پر محول نہیں فرمائیں کہ حکم اے عمومی کلام جس داخل ہیں ہوتا۔ حاشا فقیر تو ایک ناقص، قاصر، ادنی طالب العلم ہے۔

میں خواب جس بھی اپنے لئے کوئی مرتبہ علم قائم نہ کیا۔ اور بھہ و تعالی بظاہر اسباب بھی ایک وجہ ہے کہ رحمت الی میری دیکھیر فرماتی ہے۔ جس اپنی بے بعناعتی جانتا ہوں۔ اس لئے پھونک پھو کے کر قدم رکھتا ہوں۔ اس لئے پھونک پھو کے کر قدم رکھتا ہوں۔ اس لئے پھونک پھو کے کر قدم رکھتا ہوں۔ اس لئے بھونک پھو کے کر قدم رکھتا ہوں۔ اس لئے بھونک پھو کے کر قدم رکھتا ہوں۔ اس لئے بی اور بھی میں کوئی میں اور کے ایک کر قدم رکھتا ہوں۔ اور ان پر ایدی صلاق جو بھی پر علم جن کا افا خدفر ماتے ہیں۔ اور ان پر ایدی صلاق

(۲۷) آبایهاالذین امنوا لاتدخلوا بیرتا غیر بیوتکم حثی تستانسوا وتسلموا علی اهلها د ذلکم خیرلکم لعلکم تذکرون ا

اےابجان والواہیۓ گھروں کے سوااور گھروں میں نہ جا کہ جب تک کدا جازت نہ لے لواوران کے ساکنوں پرسلام نہ کرلو پرتہارے لئے بہتر ہے کہتم دھیان کرو۔ (۵) امام احمد رضا محدث پر بلوی قدس سر وفر ماتے ہیں

الله تبارك وتعالى نے دوسرے انسانوں كے كمريس بے اون والس داخله منوع قرمايا، اورمسجديں بلاشيدالله دب العزب جل مجده كا كمر ہيں۔

( المُعَمُ العدر /٢١٢ )

عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه قال :قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عنه قال :قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم :إِنَّ بَيُوتَ اللهِ فِي الْأَرْضِ الْمَسَاجِدُ، وَإِنَّ حَقًا عَلَى اللهِ تَعَالَى إِنْ يُحَرِمُ مَنْ زَارَ فِيُهِ.

إِنْ يُحْرِمُ مَنْ زَارَ فِيُهِ.

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عند بروایت ہے کہ رسول الله ملی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: زیبن مسعود بن الله تعالی کا کمر بین ، اور بیکک الله تعالی نے اپنے فرمہ کرم پر لے ایا ہے کہ اسکویزرگی عطافر مائے جواسکی بارگاہ میں حاضری کیلئے مسجد میں آئے۔
11

تلاش یانے کا مقدمہ ہے ،اور پانا دینے کا ذریعہ۔اور جو واجب کا ذریعہ ہووہ خود واجب ہے۔فقباء نے اس عموم میں ہر گمشدہ چیز کی تلاش کو داخل کیا اور کسی خاص گمشدہ کا استثناء جامع الاحاديث

نیں کیا، رحر بیہ ہے کہ واجب کی اوا نیکی ہر چند کیمل آخرت ہے، پر سبحی عمل آخرت کے لئے معرفیوں بنائی گئی۔ (شائم العنم /۲۲۳)

جی اللہ تعالی ہے عفو و عافیت ، رحمت کا ملہ ، اور نعمت محکا ثرہ اور عیش صافیہ کا طالب موں ۔ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ایکے آل و موں ۔ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ایکے آل و محاب اور ایکے آل و محاب اور ایکے آل و محاب اور ان کے گرووسب پر درود وسلام ہو۔ (شائم العدم / ۲۲۵)

(77)وانكحوا الأيامي منكم والطبلحين من عبادكم وامآثكم ١٠١ن يكونوا فقرآء يغنهم الله من فضله طوالله واسع عليم ١٠٠

اور تکاح کردوا پنول میں ان کا جو بے نکاح ہوں اور اپنے لائق بندوں اور کنیزوں کا اگر وہ نقیر ہوں تو اللہ انہیں خی کرد ہے گا ہے ضنل کے سبب اور اللہ وسعت والاعلم والا ہے۔ (۲) امام احمد رضا محدث ہر ملوی قدس سر ہ قر ماتے ہیں

یہاں موٹی عزوجل جارے غلاموں کو جارا بندہ فرمار ہائے۔اللہ کی شان زید کا بندہ م عمرو کا بندہ ،اس کا بندہ ،اس کا بندہ ،اللہ فرمائے ، رسول فرمائیں اور صحابہ فرمائیں ،عمر آج کسی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بندہ کہا ،اور شرک فروشوں نے تھم شرک جزا، شابیران کے نزدیک زید وعمر وخدا کے شریک جو سکتے ہوئے ، لاحول ولاقو قالا باللہ انعلی العظیم۔

(الأمن والعلى ٩٠٨)

(٢٦)وليستعنف النيس لا يجدون نكاعًا حتى يفنيهم الله من فضله دوالنيس يبتغون الكتب مماملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيما من واتوهم من مال الله الذي اتكم دولا تكرهوا فتيتكم على البغآء ان اردن تحصنا لتبتغوا عرض الحيوة الدنيا دومن يكرههن فان الله من بعد اكراههن غفور رهيم . الله

اور جاہے کہ ہے رہیں وہ جو نکاح کا مقدور نیس رکھتے ہماں تک کہ اللہ مقدور اللہ دے اپنے کہ اللہ مقدور والا کردے اپنے نفسل ہے اور تمہارے ہاتھ کی ملک بائدی غلاموں میں ہے جو بیرجا ہیں کہ پکھ مال کما نیکی شرط پرائیس آزادی کھیدوٹو لکھیدوٹو کھیدوا گران میں پکھ بھلائی جالو۔اوراس پران کی مدوکرو اللہ کا مال ہے جو تم کودیا اور مجبور نہ کروا تی کنیزوں کو بدکاری پر جبکہ وہ بچنا جا ہیں تا کہ تم دفعوی زندگی کا بچھ مال جا ہواور جو انہیں مجبور کرے گا تو جیک اللہ بعداس کے کہ وہ مجبوری ہی کی حالت برر ہیں بخشے والا مہر ہان ہے۔

﴿ ٢﴾ امام احمد رضاً محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں (جونکاح کی وسعت ندر کھتا ہووہ کیا کرےاس کواس آیت نے بیان فرمایا اور بیا جادیث اس کی خوب وضاحت کرتی ہیں)

عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: يَا مَعُشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلَيْتَرَوَّ جُ ، ومنُ لَمُ يَسْتَطِعُ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، قَاِنَّهُ لَهُ وِ حَاءً .

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله تعالی علیہ وسلم نے فر مایا: اے جوانوں کے کروہ تم جس سے جو بھی تکاح کی قدرت رکھتا ہے تو وہ تکاح کرے اور جسکور یہ قدرت نہیں اسکوروز ورکھنا جا ہے کہ دوز وخواہ شات نفسانی کولو ثر تا ہے۔

کرے ، اور جسکور یہ قدرت نہیں اسکوروز ورکھنا جا ہے کہ دوز وخواہ شات نفسانی کولو ثر تا ہے۔

قاوی رضوبہ ۱۳۱۵/۲

عن أم الموميس عاتشة الصديقة رضى الله تعالىٰ عنهاقالت :قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عنهاقالت :قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : البُكّاحُ مِنْ سُنْتِي فَمَنْ لَمُ يَفْعَلُ بِسُنْتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمُ يَفِعَلُ بِسُنْتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمُ يَحِدُ فَعَلَيْه وَمَنْ لَمُ يَحِدُ فَعَلَيْه

على النبير وورة النور وأمع الاحاديث

بالصِّيَام ، فَإِنَّ الصُّومَ لَهُ وِ حَاتَّــ

ام المؤمنين معنرت عائشة صديقة رضى الله تعالى عنها سے روايت ہے كه رسول الله ملى الله تعالى عليه وسلم في ارشاد قرمايا: ثكاح ميري سنت بي توجس مخص في ميري سنت يرهمل نهيس کیاوہ جھے ہے ہیں۔اورتم لوگ شادیاں کروکہ پس تبہارے سبب یاتی امتوں پر کٹریت کا ظہار کرونگا۔اور جوشادی کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کرے۔اورجس میں اتنی وسعت نیس وہ روز ورکھے۔ کداس سے شہوت ختم ہوتی ہے۔

عن عبيد البليه بين مسعود رضي الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: يَا مَعَشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ عَلَيْتَزَوُّجُ، فَإِنَّهُ اغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمُ يَسْتَطِعُ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وِ حَآمَه

حصرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه الدوايت المدرسول الله ملى الله تعالى علیہ وسلم نے فرمایا: اے کروہ جوانال تم میں سے جے تکاح کی طاقت ہووہ تکاح کرے، کہ نکاح پریشان نظری وبدکاری سے رو کئے کا سب سے بہتر طریقد ہے ، اور جے نامکن ہواس یرروزے لازم ہیں۔ کہ کسر شہوت تفسانی کرویں ہے۔

(۲۲)في بيرت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه بيسبح له فيها بالغدو والأصنال الا

ان گھروں میں جنہیں بلند کرنے کا اللہ نے تھم ویا ہے اوران میں اس کا تا م لیاجا تا ہے الله كالنبي كرتے بين ال من من اور شام-

(۷) آمام احدرضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں مرشهر مل ایک مسجد جامع بنا نا داجب ہادر مرحلہ میں ایک مسجد بنانے کا تھم ہے صديث شريف ش ب

"امر رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ببنا ء المستحد في الدور وان ينظف "رسول التُدسكي التُدتعالي عليه وسلم في قرمايا: برمخله من محيدين بنوائي جائيس اوريه كهوه ستقرى رنكى جائيں۔ ( فآوى رضو بجد يد ۸۸/۸)

عن أميـر الـمومنين على المرتضى كرم الله تعالىٰ وجهه الاسنى قال : قال رسول

(۱۱)ليس على الاعمى هرج ولا على الاعرج هرج ولا على الاعرج هرج ولا على المريض هرج ولا على انفسكم ان تأكلوا من بيوتكم او بيوت أبآء كم او بيوت امهاتكم او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم او بيوت اعمامكم او بيوت عملتكم او بيوت اخوالكم او بيوت خلتكم او ماملكتم مفاتحه او مديتكم دليس عليكم جناح ان تأكلوا جميعا او اشتاتاط فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحية من عند الله مبركة طيبة دكذلك بيين الله لكم الأيت لعلكم تعتلون ه

ندائد ہے پر تکی اور نہ نظر نے پر مضا کقد اور نہ بیار پر دوک اور نہ تم میں کسی پر کہ کھاؤا پی اولاد کے کھریا اپنے باپ کے کھریا اپنی ماں کے کھریا اپنے بھا تیوں کے کھریہاں یا اپنی بہنوں کے کھریا اپنے مامؤوں کے بیماں یا اپنی خالاؤں کے کھریا اپنے مامؤوں کے بیماں یا اپنی خالاؤں کے کھریا جہاں کی تنجیاں تم ارکوئی الزام نہیں کہ کے کھریا جہاں کی تنجیاں تم پر کوئی الزام نہیں کہ ملکر کھاؤیا الگ الگ چر جب کسی کھریں جاؤتو اپنوں کوسلام کرد ملتے وقت کی المجھی دعا اللہ کے باس ہے میارک یا کی دعا اللہ کے باس ہے میارک یا کی دعا اللہ کے باس ہے میارک یا کیز داللہ یونہی بیان فرما تا ہے تم ہے آ بیش کہ بیس بجھ ہو۔

﴿٩﴾ أمام احمد رضا محدث بربلوى قدس سره قرماتے ہیں

اس اجازت بی جیے ایک وقت کا کھانا ہے ہوں ہی بیٹر طرمضا وعدم ہار چندوقت کا خصوصا جبکہ بہن یا ساس یا ان لوگوں کا مکان دوسرے شہریش ہواور یہ بعد عدت ملنے کو جائے جب تک یہ جانے کہ ان پر ہارونا گوار نہوگا جہاں تک ایسے تعلقات ہیں ایسے بعد سے استے دلوں بعد مہما تداری معروف ہے بلا شہدرہ سکتا ہے ہاں اتنا رہنا کہ اکتا جائے اورنا گوار ہونا جا نزاوروہ کھانا ہی جائزا کر ماں باپ ہی کا گھر ہو ہاں ماں باپ جبکر چتائ ہوں مالداراولاد کے جائزا کر ماں باپ ہی کا گھر ہو ہاں ماں باپ جبکر چتائ ہوں مالداراولاد کے بہاں جینے دن جا جیں رہ سکتے ہیں آگر چہاسے نا گوار ہو کہ اس کے مال جی انتخاب کا حقوم ہی لے سکتے ہیں، یہ سب عارضی طور پر رہنے جی کلام تھا، اسے جولو گو معیوب کی بے مرضی بھی لے سکتے ہیں، یہ سب عارضی طور پر رہنے جی کلام تھا، اسے جولو گو معیوب جائے ہوں ان کا زعم ہا لکل مرد ودو احباع کھا رہنو د ہے ۔ رہا دو سرے کے بہاں سکونت جو لوگانے میں اورنا کی رضا کے اصلا طافل نہیں ،اگر چہ بھائی افقہ یا باپ کے بہاں ہو،اگر چہ بھائی

شرع نے اس صاحب مکان پرواجب کیا بیرہ سکے گا اور کھا تا بھی ای کے سر کھائے گا ،اے گوا رہ ہوخواہ نا گوار ، بھائی ہوخواہ بہن ،سماس اس بی داخل نہیں کہاں کے ڈ مداس کا تفقہ نہیں ہو سکتا ، ہاں عاجز وقتاح کا نفقہ جس پرشرعالا ذم ہے اگر نہ وہ اس کی اولا دیس ہے ، نہ بیاس کی اولا دیس ہے ، نہ بیاس کی اولا دیس ہے ، نہ بیاس کی اولا دیس ہے ،نہ بیاس کی اولا دیس ہوگا ،خود بیاس کی رہنا ہے جرااس کا باراس پر ڈالتا بھی ما کم ہوگا ،خود بیاس کا اختیار نہیں رکھتا۔ دو الحجاری اس کی رہنا ہے :

نفقة قرابة غير الاولاد وحوبها لا يثبت الابالقضاء اوالرضاء " تتم شرع بيهاس كفلاف جو كوجو بإطل ب، فلا برأ يتضيص ال خيال به جو كه بهن كالها كمر اور مال غالبا بنس بوتا بلكه اسكش بركاء اورا كروه تا كوارى ند فلا بركر بي قالباً مروت اورا بني زوجه كارعايت ب، اور ماس جو بكه كرب كا ابني بني كوبا و باور بهن فقط مثال به بني بيني ساحتراز جائية اكر چه تا كوارى فلا برند بوكه فلا برنا كوارى باور بهن فقط مثال ب، بني بيني بها في كا بحى يهي حال به جبكه مال ومكان ان كرو برون كا بورشر عا بها في بينتي بها شج كا بهى بها محى حب جبكه مروت وخاطر مع نا كوارى باطن بو كريهان مروت خودا كى ذات كه باعث بها وروبان دى بوكى بني كور ويد بي البلا السي زياد ومعيوب مجما والله تعالى الملم بها وروبان دى بوكى بني كور الجد بي البلا السي زياد ومعيوب مجما والله تعالى الملم (فاوى رضوير قد مجما والداري)

### رسورة الفرقان

بسم الله الرحمن الرحيم

الله كے تام سے شروع جو بہت ميريان رحمت والا

(۱) تلرك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للغلمين نذيرًا الله المراد المراد كالمرك الذي يرك الفرقان كوادر المراد ا

ستأيتي والاجوب

(۱) امام احدرضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

جوبہ کے کہ رسول الندسلی الندتعالی علیہ وسلم الندتعالی کے بندہ نہیں (وہ اس آیت کا مشراور) قطعاً کا فرے۔ اور جوبہ کے کہ رسول الندسلی الندتنی کی علیہ وسلم کی صورت ڈاہری مشراور) قطعاً کا فرے۔ اور جوبہ کے کہ رسول الندسلی الندتنی کی علیہ وسلم کی صورت ڈاہری بشری ہے تھیا۔ بشری ہے حقیقت باطنی شریعت ہے ارفع واعلی ہے، یا یہ کہ حضورا وروں کی مشل بشر بیس وہ بھی کہتا ہے اور جومطلقاً حضور ہے بشریت کی تفی کرے وہ کا فرے۔

(قاوی رضویه جدید۱۱/ ۳۲۸)

(۲۲)وقال الذين كفروا لو نزل عليه القرآن جملة واحدة ، كذلك ، لنثبت به فؤادك ورتلته ترتيلانه

اور کا فر یو لے قرآن ان پرایک ساتھ کیوں ندا تاردیا ہم نے یوٹی بندر تنج ا تارا ہے کہ اس سے تبہارادل مضبوط کریں اور ہم نے اسے تھم کھم کر پڑھا۔

﴿٢﴾ امام احمد رضا محدث يريكوى قدس سره فرماتے بيں

تر تیل کی تین مدیں ہیں، ہر حداعلی میں اس کے بعد کی حد ماخوذ ولمحوظ ہے۔ حداول: یہ کہ قرآن عظیم تغیر کنیر کر بہآ ہنگی تلاوت کرے کہ سامع جا ہے تو ہر کلمہ کوجدا

جداكن سكے۔

كما قال تعالى: ورتلنا ه ترتيلا اي الزلنا ه نحما بحما على حسب ما تحد دت اليه حاجات العبا د ومثله قو له تعالى: وقرأنا فر قا نه لتقرأ على الناس جائح الاحاديث

على مكث ونزلنا ه تنزيلا"

جبیها کراللہ تعالی کاارشادہ: "ورتلنا ہ ترتیلا" لیجنی ہم نے اسے بندوں کی مضروریات کے مطابق تعوژا تا زل قر مایا ہے، ای طرح اللہ تعالی کا بیقر مان ہے: ہم نے قرآن کو تعوژا تعوژا تا زل قر مایا تا کہ آپ لوگوں پر پڑھیں تھر کھر کراور ہم نے اسے تدریجا تا زل قربایا۔ تدریجا تا زل قربایا۔

الفاظ بتیم ادا ہوں، تروف کوان کی صفات شدت و جبروامثال کے حقوق پورے دیے جا کیں ،اظہار واخفاقتم وتر قبل وغیر ہامستات کا لحاظ رکھا جائے ، بیمسنون ہے اوراس کا ترک مکروہ و نا پہنداوراس کا اہتمام فرائض وواجبات میں ،تراوس اورتراوس میں لفل مطلق ہے زیا

جلالين ش ب:

"رتىل القرآن تثبت فى تلاوته " رتل القرآن ، كامعى قرآن كى تقبر تقبر كرالاوت المجارة المادت المجارة المادة المجا

كمالين ص هـ:

"اى تا ن واقرء على تؤدة من غيرتعجل بحيث يتمكن السامع من عدايا ته وكلما ته "

يعنى قرآن مجيد كواس طرح آبستداور تغيركر يزموكه سنفدوالااس كى آيات والفاطمن

-1/

اتقاق امام سيوطى من بربان امام ذركشى سے ب

" كما ل الترتيل تفعيم الما ظه والا با مة عن حروفه وان لا يد غم حرف فى حرف وقيل هذا اقله كله كالرخيل بيه الفاظ يل حرف وقيل هذا اقله كالرخيل بيه الفاظ يل حرف وقيل هذا اقله كالرخيل بيه الفاظ يل حرف كو يراكم يراها والمركم يراها والمركم ووصر مرح وف يس شطايا والمربح بعض في كما كريرة تيل كاكم ودجه بها من المراكم ودجه بها من المراكم ودجه بها كما كريرة تيل كاكم ودجه بها من المراكم ودجه بها كريرة تيل كاكم ودجه بها المراكم ودجه بها كريرة تيل كاكم ودجه بها كريرة كريرة

ای ش ہے:

"يسن الترتيل في قراءة القرآن قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا"

ware special at a g

وروی ابو داؤد وغیرہ عن ام سلمة رضی الله تعالی عنها تعتت قراء ة النبی صلی الله تعالیٰ علیه و سلم قرائة مفسرة حرفا حرفا "قرائت قرائ شرتیل سنت ہے جیہا کراللہ تعالیٰ کاارشاد ہے:قرائ کو قوب ترتیل کے ساتھ پڑھو،اورالوداؤدوفیرہ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنها کے حوالے ہے ہی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قراء قاکی صفات کے بارے میں یوں بیان کیا ہے کہ آپ اس طرح حلاوت فرائے کہ قرات مفسر ہوتی اورایک ایک حرف جدامعلوم ہوتا تھا۔

#### مديث ش ہے:

لا تسندوه نشرائد قبل و لا تهذوه هذا الشعر قفوا عبد عبدا لبه وحركوه به القلوب و لا يكون هم احدكم الحر السورة " لين قرآن كسوي في جوم ارول كالمرح من جمارُ وجس طرح واليال بلائے سے فتك مجوري جلد جلد جنر پرتی بين اور شعر كی طرح سے محماس ندكا تو ، عائز اور اسے جاؤاورا ہے ولول كواس سے تدير سے جنبش دواور بير نہ ہوكہ سورت شروع كى تواب دھيان اى بين نگاہے كہ كيل جلدا ہے فتم كريں۔

"رواه ابو بكر الآحرى في كنا ب حملة القرآن وعن طريقه البغوى في السعالم عن ابن مسعو درضى الله تعالى عنه من قو له والديلمي مثله عن ابن عبا من رضى الله تعالى عنه والعسكرى في المواعظ من حديث امير المو منين على كرم الله تعالى وجهه انه مئل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن قو له ورتل القرآن ترتبلا قال فذكره "

اے امام ابو بکر آجری نے "دسملۃ القرآن" بیل نقل کیا ہے، اور امام بغوی نے معالم بیل اللہ تعالم بیل اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا بمسکری نے المواعظ معالم بیل است حضرت عبد اللہ بین عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا بمسکری نے المواعظ بیل حضرت امیر المونیون علی کرم اللہ تعالی و جہدائکر بم کے حوالے سے بیان کیا کہ نبی اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ تعالی کے ارشاد گرامی "و رقبل النقسر آن قسر تبدالا" کے بارے جس بوجھا کیا تو آپ نے فرورہ الفاظ میں تشریح قرمائی۔

#### ور محارش ہے:

يمقمراً في الفرض با لترتيل حرفا حرفا وفي الترا ويح بين بين وفي النفل ليلا

جائح الاحاديث

له ان يسرع بعد ان يقرآ كما يفهم "

فرض نمازین ای طرح تلاوت کرے کہ جدا جدا ہر حرف بجوین آئے ، تراوت میں منوسط طریقت پراور دات کے فواقل میں اتن تیز پڑھ سکتا ہے جے وہ بجھ سکے۔

اس کے بیان تراوت کی ہے: " ویسحتنب هذرمة القرأة " اور جلدی جلدی قرات سے اجتماب کرے۔

دوم: مددوقف دومل كے ضروريات اسے اسے مواقع برادا موں ، كمرے يدے كا لحاظ رہے، حروف قد کورہ جن کے بل اون یامیم موان کے بعد خندند لکے "انسا کنا "کو "ان کن " يا "انسان كنا ن" ندير حاجائي ، باوجيم ساكنين جن كے بعد ، ست ، موافد ستدادا كئے جاكيں كرني اورني كي وازندوي - جهال جلدى ش ابتر اورت حتنبو ا كوايتر اور تحقيه الرحة میں ، حروف مطبقه کا کسروضمه کی طرف ماکل ندہوتے یا ہے۔ جہال جب مصراط و تعاطعه ، میں من وُط کا اطباق کرتے ہیں حرکت تالع حرف ہوکر کسرہ مشابہ ضمہ ہوجا تاہے۔کوئی حرف يكل اينه مجاوركي رنگت شريكزے "ت وُ لأ كے اجماع من مثلاً" يسته طيعون "لا تطع" يہ خیالی کرنے والوں ہے حرف تا مجمی مشابہ طا اوا ہوتا ہے بلکہ بحض ہے" عو" میں بھی بوجہ م عین وضمہ تا' آ واز مشابہ طا' پیدا ہوتی ہے۔ بالجملہ کوئی حرف وحرکت بے ل دوسرے کی شان اخذنه کرے، نه کو کی حرف جیموٹ جائے، نه کو کی اجنبی پیدا ہو، نه محدود مقصور ہونہ محدود ، اسی زیا وت الجني كتبيل سے بود الف جوبض جهال " واستبقا البا ب " " دعو الله " " و قال الحمد لله "" ذا قا الشحرة" ك قياس ير "كلتا الحنتين"" قيل ادخلواليا ر"شناكا لتے جیں حالا تک بیمن فاسداورزیاوت باطل وکاسد، واجب واجها می منتصل ہے، منفصل کا ترک جائز ولعذ ااس کانام ہی مرجائز رکھا گیا ،اورجس حرف مدہ کے بعد سکون لازم ہوجیے '' ضا لین" الم" وہال مجی د بالا جماع واجب اورجس کے بعد سکون عارض ہوجیے" العالمین «الرحيم «العباد» يوفنون عالت وقف يا " قال اللهم "عالت اوعًام وبال مروق مردولول جائز،اس قدرتر تیل فرض وواجب ہے اوراس کا تارک گنبگار، محرفرائض نمازے نہیں کہ ترک مفسدصلاة بور

مدارك التويل بن ب

WANT 4, 4 X + 3

"ورتىل القرآن ترتيلا اى اقرأ على تؤدة يتيين الحروف وحفظ الوقوف واشباع الحركات ترتيلا هوتا كيد فى ايحاب الامر به وانه لا بد منه للقارى ، قرآن كوآ متراور فلم كر يزمون الكامتى يه كواللمينان كماته وف جداجدا، وقف كي الله عنه المالمين الكامتى المالمين الكامني الكامني الكامني المالمين الكيد وقف كي المالمين الكيد المراب كريه بات المالات كرف والله كافاص خيال ركمنا بي المسلم الماله عن المالمين الكيد بيدا كرد بات المالات كرف والله كافاص خيال ركمنا بيد المرورى به المالمين الكيد بيدا كرد باب كريه بات المالات كرف والله كافيان المالمين المالمين المالمين المالين المالمين المالين المالمين المالين ال

"مسد اقبل مد قبال به النقراء والاحرم لترك الترتيل الما مو ربه شرعا" استحوز الهاكرك پڑھا جائے،قرآن كا بجى قول ہے ورندما مورية تيل كى خلاف ورزى مو كى اور بيشرعا حرام ہے۔

سيرناعيدالله ين مسعود وسي الله تعالى عندايك فض كوقر آن عظيم يرهاد بعقاس في انها الصدفت للعقراء "كويفير ه كي برها فريايا: "ما هكذا اقرآ نيها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم " مجهد مول الله تعالى عليه وسلم " معيد آن ما عدفت للغقرآء " ه كساته والواكم تعالى واله معيد بن منصور في سننه والطبراني في الكبير بسند صحيح " (السمعيد بن منصور قابي سنن اوراما مطراني في الكبير من مندك ساته دوايت كياب -

قد احمع القراء على مد نوعي المتصل وذي الساكل اللازم وان اختلفوا في مقدا ره وا ختلفوا في النوعين الاخريين وهما المنفصل وذو الساكن العارض وفي قصرهما \_"

تمام قراء بمتصل کی دونوں انواع منتصل ادرساکن لازم پرمتنق ہیں اگر چہان کی مقدار میں انہوں نے اختلاف کیا ہے، مدکی آخری دوانواع میں اور وہ مدمنعصل اور ساکن عارض میں اور ان دونوں کی قصر میں بھی ان کا اختلاف ہے۔

جب كى نے غير وصف كى جكہ وقف كيا يا مقام ابتدا كے غير سے ابتدا كى تو اگر معنى بين حش تبديلى بيو كى مثلاً يزھنے والے نے "ان السذيدن اسنوا و عملوا الصلاحت" پڑھكر جوفض اس تتم ترتيل كى مخالفت كرے اس كى امامت ندما ہے محرنماز ہوجائے كى اكر

چە كىراجت ـ

عالم كيرى بن ب:

" من يقف في عير موضعه ولا يقف في موا ضعه له ال يؤم و كذا من يتنحنح عند القرأة كثيرا"

جو مقامات و تف میں و تف جیس کرتا بلکہ مقامات و تف کے غیر میں و تف کرتا ہے تواسے امام نہ بنایا جائے ،اسی طرح اس کوامام نہ بنایا جائے جوا کٹر کھا لستار ہتا ہو۔

سوم: جوروف و رکات کی جائے۔ سام ہوا جرائے ، در جائے ، در خور اللہ وغیر ہا جی تمیز کرے، خوش ہوا جو گفت و زیادت و تبدیل سے کہ مضد معنی ہوا جرائے ، یہ جی فرض ہے اور علی النفصیل فرائع فی از سے بھی ہوا جرائے ، یہ جو شخص قا در ہے اور بے خیالی یا بے پروائی یا جلدی کے باعث اسے چھوڑتا ہے ، یا سکھے تو آ جائے گرنیں سکھتا ، ہمارے انمہ کرام فر بہب رضی اللہ تعالی عنبم کنزد کیا اس کی نماز باطل اور اس کی امامت کے بطلان اور اس کے بیچے اوروں کی نماز فا سد ہوئے جس تو کلام ہی نہیں ، علائے متا خرین نے بنظر تیسیر جو تو سیعیں کیس وہ عند انتخین مورت افٹرش و خطا ہے متعلق ہیں کہرے جانتا ہے اور جسکتا ہے گر زبان ہے بہک کر غلا ہو گیا ، نہ کہ معا ذ اللہ فتو کی ہے پروائی وا جازت غلا خوانی و ترک تعلم و کوشش ، جیسا کہ موام زمانہ بلکہ اکثر خواص میں بھی و بائے عالم گیر کی طرح بھیلا ہوا ہے ، اور نہ بھی تی تو وہ موام کی نمازیں بلکہ اکثر خواص میں بھی و بائے عالم گیر کی طرح بھیلا ہوا ہے ، اور نہ بھی تیں بطلان امامت کی بین نہ کہ غلا خوانوں کو اہام بنانے کے لئے ، وہ بی علیا وجو وہ توسیعات تکھتے ہیں بطلان امامت کی جیں نہ کہ خوانوں کو اہام بنانے کے لئے ، وہ بی علیا وجو وہ توسیعات تکھتے ہیں بطلان امامت کی

على الفير ومورة الفرقان حامع الاحاديث

تعریج فرماتے ہیں ،اور جوقا در بی نہیں ،کوشش کرتا ہے ،محنت کرتا ہے مگر نہیں لکا ، جیسے کمی زیا ن دائے گنوار کہ قاف کو کاف، ذال کوچیم پڑھیں۔ سیجے خوال کی نمازان کے پیچیے بھی نہیں ہو عتی، تفصيل اس مستله جليله كي جس ہے آج كل نەصرف عوام بلكه بهت علاء ومشائخ تك غافل ہيں فقیر غفراللہ تعالی لہ کے قاوی میں ہے۔ در مخار میں ہے:

" لا يصح اقتداء غير الالتع به اي با لا لتغ على الاصح كما في البحر عن المحتبي وحرر الحلبي وابن الشحنة اله يعد بذل جهده دا تما حتماكا لا مي فلا ينؤم الامثله ولا تصح صلاته ادا امكنه الاقتداء بمن يحسنه اوترك جهده اووجد قـدر الـفرض مما لا لثغ به فيه هذا هو الصحيح المختا ر في حكم الا لثغ و كذا من لا يقدر على التلفظ بحرف من الحرو ف\_"

اور فیراد تلے کی افتدا والو تلے کے پیچے اسمح قول کے مطابق درست نہیں ہے جیسا کہ البحرالرائق بين مجتبيٰ ہے منقول ہے، (التغ بروزن الصل اس مخص کو کہتے ہیں جس کی زبان ہے ا كي حرف كي جكددوسرا فكلے ، مثلاً أركى جكد ل بول ) حلى اورابن شحد في تقيح كى ہے كہ تو خلا ین رکھنے والافخص ہمیشہ محت حروف کے لئے کوشاں رہے ،اس کے بعدوہ ای کی طرح ہے لینی وہ اپنے ہم حل کا امام بن سکتا ہے اور اس کی تمازیج نہ ہوگی ، جب اسے بچے پڑھنے والے کی افتد ا ممکن ہویااس نے کوشش ترک کردی ہویا بقدر فرض قر اُت کی وہ آیتیں حاصل کر لے جن ہیں تو تلاین نہ ہو، تو تلاین رکھنے والے فض کے بارے میں بھی مجھے وعثار تول ہے ، ای طرح تھم ہاس مخف کا جوحروف مجلی میں ہے کسی حرف برجی تلفظ کی قدرت ندر کمتا ہو۔ ( فآوی رضوب جدید۲ /۵۲۲۲۲۵)

(٤٨) وهو الندي ارسيل الريح بشرًا بين يدي رحمته جوانزلنا من السمآء مآء طهورك

اوروای ہے جس نے ہوا کیں جیجیں اپنی رحمت کے آگے مرد وسناتی ہو کیں اور ہم نے آسان سے یانی اتارایاک کرنے والا۔

(۳) امام احدرضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے بیں الله تعالى في ميارك من ياني كومطلق ذكر فرمايا- يهال مطلق ومعيد كي تعريف من

على به النسير اسورة الغرقان عمارات علما ومختلف آستمس\_

اول:مطلق وہ کہ شکی کی نفس ڈات پر دلالت کرے کسی صفت سے غرض ندر کھے نہ نفیا نہا تا ، اور پا نیول کا مطلق نام ان پانیوں پر بولا جا تا ہے۔ بینی آسان ، واد بوں ، چشموں اور کنووں کے یا نیوں بر۔

میں کہتا ہوں: کہ اصولی مطلق ہے اور وہ یہاں قطعاً مراذیس کیونکہ وہ مقیدات کامقیم ہے اور بیان کاشیم ہے اور بیترام مقیدات پر جاری ہے توان تمام ہے وضو کا جواز لازم آتا ہے بلکہ مطلق یہاں ابتیدا طلاق مقید ہے اور بشرط لاشنی کے مرتبہ میں ہے، بینی اس کو جنب تک الیم چیز لاحق شہوجواس ہے مطلق پانی کا نام سلب کر لے، اور اس پر شک نہیں کہ بینس ذات پر ایک زائد وصف کی طرف اشارہ ہے، یوں مطلق یہاں مقید کی تم ہے اور باتی مقیدات کا تسیم

علامہ شامی نے اس کو حسوں کرتے ہوئے قربایا '' جانا چاہئے کہ ائے مطلق مطلق ما و سے اخص ہے ، کو نکہ اس جی اطلاق کی قید ہے ، اس لئے مقید کا اس سے فارج کرنا درست ہے ، اور مطلق ما و کے معنی بین کوئی بھی پائی ہو، تو اس جس نہ کور مقید بھی داخل ہوگا ، اور بہاں اس کا ارادہ می نہیں ہے ، بحر جس مطلق کی تعریف کے بعد ہے '' مطلق اصولی جس معرض ذات کو بیا ن کرتا ہے نہ کہ صفات کو ، زنی سے نہا ثبات ہے ، جیسے آسان ، چشہ اور در با کا پائی ۔ مقابلہ سے معلوم ہوتا کہ دو یہاں مراد نہیں ہے کہا مطلق پانیوں کی اس کی مثال بنانا کلام جس ایہام پیدا کرنا ہے تو احسن وی ہے جو کافی ، بنامیا ورجیح الانہ جس ہے ، ان سب نے اصولی مطلق کا ذکر کیا ہے ، پھر فر مایا ہے ، یہاں وہی مراد جو ذبوں کی طرف سبقت کرتا ہے ۔

( فأوى رضويه جديد ٢/١٥٢ ١٥٢٢)

دوم:مطلق وه کهاچی تعریف ذات میں دوسری شنی کامختاج نه ہواور مقیدوه که جس کی ذات بے ذکر قیدنه پیجانی جائے۔

سوم بمطلق وہ ہے کہ اپنے پیدائش اوصاف پر باتی ہو۔ چہارم :مطلق وہ ہے کہ اپنی رفت وسیلان پر باتی ہو۔ پنجم :مطلق وہ کہ جس کے لئے کوئی نیانام نہ پیدا ہوا ہو۔

ware the bear

والعاديث

والمنم الغميراسورة الغرقان

ششم المطلق ووجهد مكين والاد كيدكرياني كم

ہفتم مطلق وہ ہے جے بے سی قید کے بوجائے پانی کہ سکیں۔

ہفتم مطلق وہ ہے کہ جس ہے پانی کی ندہو سکے یعنی بیدنہ کہ کیس کہ رید پانی نہیں مرر مطلق جس ذرین میں

تہم: مطلق وہ جس سے یانی کانام زائل ندہو۔

وہم :مطلق وہ ہے کہ پائی کا نام کینے سے جس کی طرف ذہن سبقت کرے بشرطیکہ اس کا کا کی اور نام نہ پیدا ہوا ہو،اور جس کی طرف لفظ آ ب سے ذہن سبقت نہ کرے یا اس کا کوئی نیانام ہووہ مقید ہے۔

یا زدہم: مطلق وہ ہے جس کی طرف نام آب ہے ذہن سبقت کرے اور اس جی شہ کوئی نجاست ہواور نداور کوئی بات مانع جواز نماز۔ بیر قیدیں بحر بیں اضافہ کیس تا کہ آب نجس و مستعمل کوغارج کردیں۔

دواز دہم: مطلق صرف وہ ہے کہ پانی کانام لینے سے جس کی طرف ذہن کیا جاتا ہے۔ ( فآوی رضویہ جدید۲/۲۲۷)

اقول: يكي اصح واحس تعريفات ہے" كے ما فال في الحلية لو لا ما زاد" (جيبا كەحليد ميں كہا ہے اگروه ند ہوتا توزيادتي ہوتى۔) مرفئاج توضيح وسنقیح ہے۔

اقول وہا اللہ التو فیق: عوارض نہ تو عند الاطلاق مغیوم ہوتے ہیں اور نہ مطلقاً سلب ہوتے ہیں۔ کیونکہ عند الاطلاق ذات ہی مغیوم ہوتی ہے، جیسے آپ انسان کا لفظ ہولتے ہیں تو بہن روی ، جیشی ، عالم ، جابل ، لیے، چیوٹے ، سین ، برشکل وفیر ، کی طرف خطل نہیں ہوتا ہے ، مگراس سے یہ کی لازم نہیں آتا کہ پرلوگ مطلق انسان کے زمرے سے خارج ہیں ، کیونکہ ان کی ذات وہی ہے جو لفظ انسان سے مغیوم ہے اور ان کو کوئی ایسا مانے در پیش نہیں کہ بیرلوگ اس مغیوم ہے اور ان کو کوئی ایسا مانے در پیش نہیں کہ بیرلوگ اس مغیوم ہیں وافل نہ ہوں جو لفظ انسان سنتے ہی ذبن شرا آجا تا ہے ، اور اگر عوارض مطلقا خود سے مانے ہوتے ہیں تو مطلق کے تحت اس کے افراد میں سے کوئی شکی داخل نہ ہوتی ، کیونکہ ہر ایک فرد کے لئے تنوی ہے جس کی طرف مطلق نام کے ذکر کرنے سے ذبہ ن خفل نہیں ہوتا ہے ، تو بین خفل نہیں ہوتا ہے ، تو بین خوارض ایک فرد ہیں جوان کے ذوات کو مطلق ہی کے تحت داخل ہونے سے مانے ہیں ، اور ان میں کہا جا تا

Ward to a

ہے کہ مطلق اسم ان کوشا طربیں ہے، کیونکہ ذبن ان کی طرف تیزی سے خطل نہیں ہوتا ہے، جیسے کر رقبہ میں مقطوع البدین والرجلین ، کیونکہ مغیوم ذات کا ملہ ہے۔ اور نبیز تمر اور مصفر کا پانی جو رثانی کی کے لائق ہو ، کیونکہ ما مطلق ان ووٹوں پڑبیں ہولا جا تا اور اطلاق کے وقت ذبن ان دوٹوں کی طرف خطل نبیں ہوتا ہے با وجو داس کے کہ ان عوارض والے ان کی ذات نبیں ہیں بمر جو اطلاق کے وقت مغہوم ہوا ور عوارض کا مغہوم نہ ہوتا ہر عارض میں مشترک ہے، تو فرق ہوتا جو اطلاق کے وقت مغہوم ہوا ور عوارض کا مغہوم نہ ہوتا ہر عارض میں مشترک ہے، تو فرق ہوتا مغروری ہے، مگر میں نے بین دیکھا کہ کی نے بیٹر تی بتا یا ہو۔

پھر بیں علمی بے بیناعتی کے یا وجود کہتا ہوں: اسام کی وضع حقائق کے مقابلہ بیں ہوتی ہے،اور حقائق میں امریاز مقاصد کے اعتبارے ہوتا ہے،ای لئے بعض اوصاف اجزاء کے قائم مقام ہوتے ہیں، جیسے حیوانات کے اعضاء اور در خنوں کی شہنیاں کیونکہ ان چیزوں کے خاتمہ سے ذات کی منفحتیں بھی فتم ہو جاتی ہیں ،اور جب سی چیز کامقصود ہی فوت ہو جائے تو وہ چیزیا طل ہوتی ہے،اوراس طرح ذات بھی متغیر ہو جاتی ہے جس پراساء کے ذریعہ عرفا ولالت کی جاتی ہے، اور بیمعلوم ہے کہ جو چیز کسی چیز اوراس کے غیرے مرکب ہوتی ہے وہ اس کا غیر ہوتی ہے، کیکن عرف ،شربیت اور افت سب بی میں غلبہ کا اعتبار ہوتا ہے، تو جب مطنے والی چیز اصلی هنی سے مقدار میں زیادہ ہولو مرکب پروہ نام پڑنا جا ہے جواس ملنے والی اکثر شنی کا ہے نہ کہ اصلی شے کا ،اور اگر دولوں میں برابری ہوتو تساقد ہوگا ،توان میں سے جب سی شکی کا اطلاق ہو كاتومركب مفهوم شهوكا، كونكه نام توجرا يك كے مقائل مستقلا ہے، مجموعہ كے مقائل نبيس، بال ا كروه كم مولو معترنه موكا، إل اكراس كے ملنے سے ايك نئ حقيقت عرفيه وجود من آجائے جو مركب اورممتاز ہو،اورخاص مقاصد كے لئے ہوتو مركب عرفا ايك نئ ذات ہوگا۔اس لئے كه مقاصد مختلف ہو کئے ، تو وہ اطلاق سے عرفامقہوم کے تحت داخل ند ہوگا ، اس تابت ہوا کہ لفظ کے اطلاق سے وہی ذات مراوہ وتی ہے جس کے لئے لفظ وضع کیا گیا ہو،اس میں نہ تو کوئی کی موندزیادتی جس کی وجہ سے ذات میں کوئی تغیر آتا ہو، تو ہروہ عارض جس کی وجہ سے ذات میں کو نی تغیرنہ ہوخواہ کسی خارجی امریس کی بیٹی ہوتو یہ چیزمعروض کے مطلق شکی کے تحت آنے میں تخل نہ ہوگی ورنہ مانع ہوگی۔اس سے بیجی معلوم ہوا کہ حقیقت کا مرکب بیں باطل ہونا مساوی اور غالب کے ساتھ ہے، لغۃ ،عرفا ،شرعا ،مطلقا ،اور کلیل نہ کور کے ساتھ عرفا مع حقیقت لغویہ کے باتی رہنے کے اس لئے مقید ، مطلق ماء کی تئم ہوتا ہے ، اور نقص کی جہت میں جمعی حقیقت مطلقاً با طل و جاتی ہے جبکہ وصف وضع لفوی اعتبار ہے بھی رکن کے قائم مقام ہو، جیسے یانی کے لئے سلان ، اور مجى حقیقت لغیة تو باتی رہتی ہے اور عرفاً باطل ہوجا تی ہے بینی نام كو يولے جائے کے دفت عرف کے فہم میں نہیں آتی ،اور بیائ وفت ہوتا ہے جب مقاصد عرفیہ بدل جائیں، جيے" رقبة" اقطع بر - كيونكه بياس من حقيقت بلغة الكين عرفااس بي تيس سمجما جاتا ب ۔جبآب نے بیجان لیاتو یانی میں تعص کی صورت بیہوگ کہاس کا سیلان یااس کی رفت ختم ہوجائے ،او گا زھے کو یانی نہیں کہیں سے چہ جائیکہ جامد کو،اوراس میں زیادتی کی صورت سے ہوگی کہ وہ کسی الی چیز شن تخلوط ہوجائے جومقدار میں اس سے زیادہ یا اس کے برابر ہویا اس چیز ے جس ہے مرکب ہوکروہ ممتاز ہوجائے اور مقصد کے اعتبارے بالکل مختلف ہوجائے ، جیسے وہ یانی جس میں مجوریں بھکوئی جائیں تو وہ نبیذین جائے ،اورجس میں کوشت یکا یا جائے اوروہ شور بدہوجائے ،اورجس میں زعفران ملایا جائے اور وہ رنگ بن جائے ،اورجس کو دو دھ میں ملایا جائے یہاں تک کہودلی ہوجائے ،ای اصلی پر قامنی شرق وغرب کے ند ہب پر تمام فروع متغرع ہوتی ہیں، جبیا کہ ہدا بیاور قائیہ جس ہے، اور اس میں تنک جبیں کدان جارول صورتوں میں وات هیلنہ یا عرفا تبدیل ہوجاتی ہے،اورامام محمہ نے ایک یا نچویں صورت کا اضافہ فرمایا ہاوروہ، وہ یانی ہے جواس سال شئے سے مشابہ وجواس میں ملائی گئی ہے اور وہ ایسا ہوجائے كه نا دا نف حال اس كو دى شئے سمجے يانى نہ سمجے ، اس تم كى چيز ان كے نز ديك مطلق ماء كے مفہوم میں داخل جیں ، تو ابو بوسف کے نز دیک منع کا دارو عداراس پر ہے کہ وہ یانی کا غیر ہوجائے خواہ عرفانی \_اورامام محد کے زد یک اس پر ہے کہ اس کو استعمال کر غوالا یاتی کے علاوہ کوئی اور ما لکے سجھنے لکے خواہ صرف مگان بی ہو، خلاصہ بید کہ وہ اس یانی کے ہوئے میں شک کرے ، اورای پرضابط پن ہے، بیضا بطرامام اسمجانی اور طک العلماء نے بیان کیا ہے، بیروی ضابطہ ہے جس کا مقابله ہم نے ضابط زیاعیہ ہے کیا ہے اور پہلی دوقسموں میں بیان کیا ہے کہ ان کا اتفاق جواز اور منع میں ہےاور تیسرے میں وہ جس میں ان کا اختلاف ہے اس کا بیان ان شاء اللہ تعالیٰ آئے

ا كريداعتراض كياجائے كماس بنابرنا ياك اورمستعل يانى كاماء مطلق سے خارج ہونا

ware special war g

لازم آتاہے، کیونکہ یائی کاسب سے بدامتعمد یا کی کاحصول ہے، قرمان الی ہے: وہ آسان سے تم پر یانی تازل قرما تا ہے تا کداس ہے تم کو یاک کرے" اور بیدو صف ان دونوں یا نیوں سے ختم ہو گیا ، تو جا نب تقص میں زوال سیلان ورفت پرمغت طبوریت کے زوال کا اضافہ کیا جائے

میں کہتا ہوں: حقالَق شرعیہ مقاصد شرعیہ کے لئے ہوتے ہیں اتو جب مقاصد شرعیہ فوت ہوجا کیں تو حقائق بھی فوت ہوجاتے ہیں،جیباروز واور نماز۔اور یانی حقیقت عینیہ ہے اوراس کی بقایش مقاصد عرفیه بین رکیاتم نبیس و کھتے ہوکہ انسان کا بردا مقصود عبادت ہے، قرمان البی ہے:اور میں نے انس وجن کوعبا دے بی کے لئے پیدا کیا ہے۔اور یہ چیزیں کا قریش نہیں یائی جاتی ہیں کیونکہ وہ عمیا دے کا احل نہیں ۔اس کے با وجود جب لفظ انسان کا اطلاق کیا جاتا ہے تو مغہوم انسان سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ قرمان الّبی ہے: بلا شبدانسان خسارے میں ہے سوائے ایمان والوں کے فر مان البی ہے: لعنت ہوانسان پر کتنا ناشکراہے۔

بالجملة تحتیق نقیر غفرلد میں ما ومطلق کی تعریف میہ ہے کہوہ پانی کہانی رفت طبعی پر ہاتی ہے اور اس کے ساتھ کوئی الی شنی مخلوط وممتری جنیں جواس ہے مقدار میں زائدیا مساوی ہے، ندائسی جواس کے ساتھ ملکر مجموع ایک دوسری شنک کسی جدا مقصد کے لئے کہلا ہے۔ان تمام مبا حث ملکتہیم کے لئے جملے فروح نہ کورہ وغیر نہ کورہ کوان دو بیت میں منضبط کریں۔

مطلق آبےست کہ بررفت طبعی خوداست نددرومزج دگر چیز مساوی یا بیش نه تخلطے كه بتركيب كندچ وكر كه يووزآب جداور لقب ومقصد خويش

( قَمَّا وَكِ رَضُو بِهِ جِدِيدِ ٢٤/٣٤٢ تا ١٤٩٢)

(ar)وهو النفي صرح البحرين لهذا عذب قرات ولهذا ملح اجاج ج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورك

اورونی ہے جس نے ملے ہوئے روال کئے دوسمندر رید پیٹھا ہے تہا بت شیریں اور رید کماری ہے نہاہت کے اوران کے چیش پردہ رکھا اورروکی مولی آڑ۔ ﴿ ٣﴾ امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره قرماتے ہیں یہ پاکیزہ شیریں دریا جواس برکت والے نع سے لکل کراس دارالالتہاس کی واو یوں

ہیں اپریں لے رہا ہے بہاں اس کے ساتھ ایک نا پاک سخت کھاری دریا بھی بہتا ہے۔وہ
در یائے شور کیا ہے؟ شیطان ملحون کے وسوسے دھو کے ، تو دریائے شریں سے نفع لینے والوں کو
ہرا آن احتیا ن ہے ہرئی اپریراس کی رنگت حرب ہوکواصل شیع کے لون وطع ورت کے سے ملا تے
رئی کہ پہلرای شیع ہے آئی ہوئی ہے، یاشیطانی پیشا ہی بد ہو کھاری دھارد حوکا دے رہی ہے
، خت دفت یہ ہے کہ اس پاک مبارک شیع کی کمال لطافت سے اس کا حزہ جلد زبان سے اتر جا تا
ہے۔رنگت ہو کچھ یا دبیس رہتی اور ساتھ ہی ڈا کقہ شامہ ہا صرہ کا معنوی حس فاسد ہوجا تا ہے کہ آ
دئی شیع سے جدا ہواور پھراسے گلاب و پیشا ہ میں تمیز نہیں رہتی ۔ ابلیس کا کھاری بد ہو بدرنگ
موت خت خت خوا ہواور پھراسے گلاب و پیشا ہ میں تمیز نہیں رہتی ۔ ابلیس کا کھاری بد ہو بدرنگ
موت خت خت خوا ہواور کھرا ہے گلاب و پیشا ہ میں تمیز نہیں رہتی ۔ ابلیس کا کھاری بد ہو بدرنگ

(٤٠) الا من تناب وأمن وعمل عملًا عمالها فاولَّتُك يبدل الله سيأتهم حسنت دوكان الله غفور رحيما الله

مرجو توبدكرے اور ايمان لائے اور اچھا كام كرے تو ايسوں كى برائيوں كو اللہ

بملائبوں ہے بدل دے گا اور اللہ بخشے والامبریان ہے۔

﴿ ۵﴾ آمام احدرضا محدث بریکوی قدس سره فرماتے ہیں

یہاں ایک نکتہ بدید ہے ، مگا ہر ہے کہ تما زخما ناقص اور جما صت بیں کال ہے۔ جس نے فرض اسکیے پڑھ لئے پھر تا دم ہو کر جما عت بیں ملا تو قضیہ اصل و تکم عدل بدہ کداس کے فرض ناقص اور نظل کا بل ہوئے ، مگراس کی ندا مت اور جما عت کی برکت نے بدکیا کہ سرکا رفضل نے اس کا بل کواس کی فہرست فرائفل بیں وافل فر مالیا اور ناقص کوفل کی طرف پھیر دیا ، تو بدنول کا مرف بھیر دیا ، تو بدنول کا مرف کھیے کئے اور فرض ناقص لفل بی محسوب ہوئے کہ کمال فرض کا جمال فضول یا ہے اور براس کی رحمت سے بحید نہیں جوفر ما تا ہے :

"اولئك يسدل الله سيئاتهم حسنت "الله تعالى لوكول ك كناجول كونيكيول كم ما تحديد لدن ويتابيد

جب اس کا کرم گنا ہوں کونیکیوں سے بدل لیتا ہے لفل کوفرش بیں گن لیتا کیا دشوار ہے۔ اب حاصل بید ہا کہ ہے تو پہلی ہی فرض اور دوسری تفل مگر رحمت الی اس لفل کوفرض بیں شار

400 d 40 d 10 d 10

جامع الاحاديث

وللمنهم التعبير إسورة الغرقان

فرمائے گی وای طرف مشیر ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنها کا ارشاد جب ان سے بوچھا کیا میں ان دونوں میں کس کوا بی نماز لیعنی فرض تصور کردں؟ فرمایا:

"وذلك البك انعا ذلك الى الله عزو حل يحعل اينهما شاء "رواه الامام ما لك هذا ما عدى ،العلم بالحق عدري \_ بيكياتير \_ باتهم ما تك هذا ما عدى ، العلم بالحق عدري . من بان ش بي يحي ما بي من من العلم بالمحق عدد وي . ميكياتير كما تعدب بياتو الله كافتيار من بيان ش سي يحيم على بيان شرائر والمناز و ما يكار

( فمآوي رضو بدجد يد ١٨٣/٢)

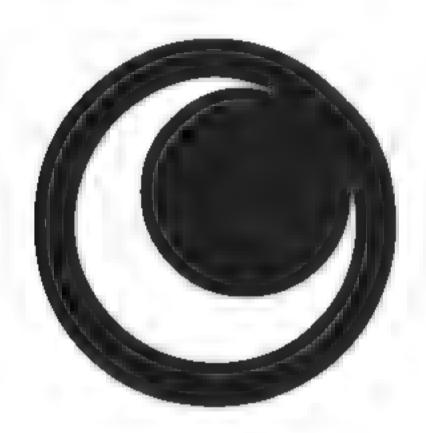

## فهرست أيات جلدمهم

جلدومتي

آيات

نمبرهار نمبرآيات

#### سو رةالما ئده

بسم الله الرحس الرحيم

١٣٣ (١) يا ايها الذين أمنو ااو فوا با لعقود ١٠ احلت لكم بهيمة الانعام الأما يتلى عليكم غير محلى الصيد وانتم حرم ١٠ان الله يحكم ما يريد. ☆-----------١٣٣٪ (٢) ينا ايهنا النذيس أمنو الاتحلوا شعا ثر الله ولا الشهر المحرام ولا الهدى ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فنضبلا من ربهم ورضوانا خواذا حشلتم فاصطادوا خولا يجر منكم شنان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا م وتسعا ونواعلى البر والتقوى سرولا تسعا ونواعلى الاثم والعدوان rrه واتقو الله دان الله شديد العقاب م×\_\_\_\_\_\_\_ ١٢٥ (٣) هـرمـت عـليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الامساذكيتم عدومسا ذبيح عسلسي التحسب وان تستقسموابالازلام دفلكم فسق داليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلاتخشرهم واخشوني داليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا اذفمن اضطر

في مخمصة غير متجانف لاثم لا فان الله غفور رحيم . ١٠/٨\_ ١٣١ (٣) يستلونك ماذا احل لهم ذقيل اهل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله ز فكلوا مما امسكن عليكم واذكرو ااسم الله عليه من واتقو الله دان الله سريع الحساب 🛪 \_\_\_\_\_ ١٣٧ (٥) اليوم احل لكم الطيبات دوط عام الذين اوتو الكتب حال لكم دوط هامكم حال لهم زوالمحمد نت من المؤمنت والمحصدنات من الذين اوتوا الكتب من قبلكم اذا آتيتموهن اجورهن محصنين غير مسفحين ولامتخذى اخدان طومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله زوهو في الاخرة من الخاسرين. ١٠٠٨م ١٢٨ (٢) ينا ايها الدّين أمنر اذا قمتم الى الصلوّة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الي المرافق وامسحو ابرؤسكم وارجلكم الي الكعبين دوان كنتم جنبا فاطهروا دوان كنتم مرضى اوعلى سقر اوجاء احدمنكم من الغا ثط او لمستم النساء فلم تجدواماء فتيحموا صبعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه خمأ يريد المله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون ۔☆\_\_\_\_\_ ١٣٩ (١٥ )يا هـل الكتب قدجاء كم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتب ويعفو اعن كثير دقد جاء كم من الله نورو کتب مبین .☆\_\_\_\_\_ ۱۳۰ (۲۲)من اجل ذلک ع کتبدا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغير نفس او فسا د في الارض فكا نما قتل النا س جميعا دومن احياها فكانما احيا الناس جميعا دولقدجاءتهم رسلنا بالبينت زثمان كثيرامنهم بعدنلك في الأرض

لمسرفون 🖈 ـ 44/A ١٢١ ﴿ ٣٤) يَا اللَّهُ اللَّذِينَ أَمَنُو التَّقُو اللَّهُ وَاتَّبَعُو اللَّهِ الْوسيلة وجا هدوا في سبيله لعلكم تقلحون - ١٠٠٨\_\_\_\_\_\_ ١٣٢ (٣٣) وكيف يحكمونك وعندهم التورة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك دوما اولئك بالمثو منين. ١٠٠٨\_ انا انزلنا التورة فيها هدى ونورج يحكم النبيون الذين استلمو الملذين ها دو اوالر بنييون والاحبار بما استحفظوا من كتب الله وكانوا عليه شهداء ع فلا تخشوا الناس واخشون ولاتشتروا بايتي ثمنا قليلادومن لم يحكم بما انزل الله فاوللک مع الکفرون۔ 🛪\_\_\_\_\_\_ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس لا والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن لا والجروح قصناص د فمن تصدق به فهو كفارة له دومن لم يحكم بما انزل الله فاولتک هم الظلمون ☆ 44/4\_ وقنفينا على اثارهم بعيسي ابن مريم مصندقا لما بين يديه من التورة والتينه الانجيل فيه هدى ونور لا ومصدقا لما بين يديه من التوراةوهدي وموعظة للمتقين.☆\_\_\_\_\_ وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله قيه دو من لم يحكم بما انزل الله فاو لثك هم الفا سقون.☆\_\_\_\_\_^^^ وانتزلتنا اليك الكتب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواء هم عما جاء ک من الحق دلکل جعلنا منکم شرعة ومنهاجا د ولوشاء الله لجعلكم امة واحدة ولكم ليبلوكم في ما اتكم فاستبقو االخيرات دالي الله مرجعكم جميعا فينبثكم بماكنتم

وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواء هم واحد رهم ان يغتنوك عن بعض ما انزل الله اليك دفان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض دنوبهم دوان كثيرا من الناس لفستون الله الدين الما يريد الله ان يصيبهم ببعض دنوبهم دوان كثيرا من الناس الفستون الله من النام الماء من الله منه من الله من ال

ولوكا نوايو منون نبالله والنبى وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فستون. ﴿ الله على ١٢٨ منا دو الكن يواخذ كم الله باللغو في ايما نكم ولكن يواخذ كم الله باللغو في ايما نكم ولكن يواخذ كم بما عقدتم الايمان عقدارته اطعام عشرة مسكين من

اوسطما تطعمون اهليكم اوكسوتهم اوتحريرر قبةط فمن لم يجد فصيام ثلثة ايام طذلك كفارة ايما نكم اذا حلفتم ط واحفظوا ايسانكم دكذلك يبين الله لكم آيته لعلكم تشكرون 🖈 \_\_\_\_\_ ۱۲۹ (۹۱) احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ج وحرم عليكم صيدالبرما دمتم حرما واتقوا الله الذي اليه تحشرون ـ 🖈 \_\_\_\_\_ ( ۱۰۱ )يا ايها الذين امتو الاتستلون عن اشياءان تبد لكم تسركم جوان تستلواعنها حين ينزل القرآن تبدلكم دعفا الله عنها والله غفور حليم .☆\_\_\_\_\_\_\_^۸۲/۸ ۱۵۱ (۱۰۳) ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولسكس الذين كفروا يفترون على الله الكذب مزواكثرهم لا ِ ۱۵۲ (۱۱۰) اذقال الله يعيسي ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتكم اذايدتك بروح القدس تدتكلم الناسفي المهدوكهلاء واذعلمتك الكتب والحكمة والتورة والانجيل واذتخلق من الطين كهيئة الطير باذني فتنفخ فيها فتكون طيرا با ذني وتبرئ الاكمه والابرص با ذني ع واذ تخرج الموتى با ذني ۽ واذ كففت بني اسرائيل حنك اذ جئتهم با لبينت فقال الذين كفروا من هم أن هذا الأسحر مبين - 🛪 \_\_\_\_\_\_\_^٨٢/٨

#### سورة الانعام

يسم الله الرحمن الرحيم

۱۵۳ (۱۹)قىل اى شى اكبر شهادة دقىل الله قف شهيد بينى

| وبينكم قف واوحى الى هذا القران لانذركم به ومن بلغ دائنكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لتشهدون أن مع الله الهة أخرى دقل لا أشهد عقل أنما هو الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| واحد واننى برىءمما تشركون. محســــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٥٢ (٢٧) وهم ينهون عنه وينون عنه عوان يهلكون الاانفسهم وما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| يشعرون.☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٥٥ (٢٨) وما من داية في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| امم امثالكم دما فرطناً في الكتب من شيء ثم الى ربهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| يحشرون المرامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۵۱ (۵۵) قبل انبي عبلي بيئة من ربي وكذبتم به طماعندي ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| تستعجلون به دان الحكم الالله ديقص الحق وهوخير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| القاصلين ﴿ ﴿ القاصلين اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُ المُلمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُ |
| ١٥٥ (٥٩) وعدده مقاتح الغيب لايعلمها الاهود ويعلم مافي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| البروا لبحر دوما تسقط من ورقة الايعلمها ولاحبة في ظلمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الارض ولارطب ولا يابس الا في كتب مبين الاسلام ١٠١/٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٥٨ (١١) وهو القاهر فرق عباده ويرسل عليكم حفظة دحتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| اذا جاء احدكم الموت توفته رسلناوهم لا يفرطون ١٠٢/٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٧٩ (٧٨) وإذا رايت الديس يخوضون في الاتنا فاعرض عنهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| حتى يخوضوا في حديث غيره دواما ينسينك الشيطن فلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| تقعد بعد الذكرى مع القوم الظّلمين - ١٠٣/٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٤٠ (٤٥) وإذ قبال ابراهيم لابيه أزر اتتخذ اصناماً الهدَّ ، إني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| اریک وقومک فی ضلّل مبیح الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| هذا اكبر ضلما    | بازعَةً قال هذا ربي | ــا را الشــس ب | (44)قلہ      | 141   |
|------------------|---------------------|-----------------|--------------|-------|
| 1+A/A            | شرکون۔⇔             | نی بریء ممات    | ، قال يترم ا | إفلت  |
| الذي بين يديه    | ئەمېركىممىدق        | اكتبانزلد       | (۹۲)وهد      | 141   |
| الاخرة يو منو    | والذين يؤمنون ب     | ومن حولها ١٠    | زرام القرى   | ولتنا |
| 111/4            | نلون.☆              | سلاتهم يحاف     | وهم على ه    | ن به  |
| له ولد ولم تكن   | (رمض ۱۰ انی یکون    | ع السموات والا  | (۱۰۲)بدیر    | 148   |
| 111//            | وهو بكل شيٌّ علي    | لق كل شئج       | باحية دوخ    | لەم   |
| وكلمهم الموتئ    | اليهم الملثكة       | واندانزلنا      | (۱۱۲) وك     | 145   |
| الا ان يشآء الله | لاماكانوا ليؤمنوا   | ہم کل شی قبا    | لرناعلي      | وحش   |
| E17/A            |                     | بهلون.🖈         | اكثرهميع     | ولكو  |
| شيطين الانس      | الكل نبى عدوا       | ذلكجعلد         | (۱۱۳)وک      | 144   |
| غروراً دولوشآء   | ض زخرف القول -      | بعضتهم الى يعا  | سن يوهي ب    | والب  |
| 118/A            | <u></u> *-a,        | ذرهم وما يفترو  | ، ماقعلوه ق  | رپک   |
| يؤمنون بالأخرة   | وافشدة الذين لاي    | تصنغى اليبه     | (۱۱۲)ولة     | 141   |
| 116/V            | رفون.☆              | رفوا ما هم مقتر | ضره وليتت    | وليرا |
| ل اليكم الكتب    | حكما وهو الذي انز   | بير الله ابتغي. | - i (110)    | 144   |
| منزل من ریک      | لتب يعلمون انه      | ن اتينهم ال     | للاً دوالمذي | مقص   |
| 110//            | <u> </u>            | من الممترين     | ق فلاتكونر   | بالح  |
| لامبدل لكلمته    | كمنفاوعدلاء         | مت کلمت ریک     | (۱۱۱)وت      | 144   |
|                  |                     |                 |              |       |
|                  | في الارض يضلو       |                 | _            |       |

الله ١١٥ يتبعون الاالظن وان هم الايخرصنون. 🖈\_\_\_\_^/١١٥ ١٨٠ (١١٩) فكلوا مماذكرسم الله عليه ان كنتم بأيته مؤمنین ۔☆\_\_\_\_\_\_مؤمنین ۔ م

١٨١(١٣١)وهــوالــذى انشــا جـنـت مـعـروشـت وغيـر معروشت والنخل والنزرع مختلفاً اكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه ٤ كلوامن ثمره اذآ اثمر والتواحقة يوم ١٨٢ (١٢٣) تُسَمَّنية ازواج ۽ مس السفسان اثنين ومن المعزاثنين دقل ذالذكرين حرم ام الانثيين اما اشتملت عليه ارحام الانثيين دنبؤني بعلم ان كنتم طندقين ۱۸۳ (۱۲۲) قبل ان صبلاتی ونسکی ومحیای ومماتی لله رب العلمين.☆\_\_\_\_\_\_\_ ۱۸۲ (۱۲۳) لاشسریک لسه ع وبستلک امسرت وانسا اول المسلمين. المسلمين. المسلمين.

#### سورةالاعراف

بسم الله الرحمن الرحيم

١٨٥ (٢٢)فدلهما بغرورج فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سر التهما وطنفقا يخصنفن عليهمامن ورق الجنة دونناذهما ربهما الم انهكما

عن تلكما الشجرة واقل لكما أن الشيطن لكما عدو مبين. ١٢٢/٨\_ ۱۸۷ (۳۱) لِبنتي أدم خذوا زينتكم عند كل مسجدو كلوا واشربوا ولاتسرفوا ١٤٥٠٨ لايحب المسرفين 🛪 \_\_\_\_\_\_^ ۱۸۷ (ar) ان ربكم الله الذي خلق السلوت والارض في ستة ايام ثم استرى على العرش عايغشي اليل والنهار يطلبه حثيثا لا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره دالاله الخلق والامر ۱۳۲/۸\_\_\_\_\_\_ الغلمين المخلمين المحاسب المخلمين المحاسب المحاسب المخلمين المحاسب المحاسب المحاسب المحاسب المحاسب (٥٥) ادعوا ربكم تضرعاوخفية ١٢٠ لا يحب المعتدين. ١٢٠/٨٦٠ (١٥٥) واختيار موسى قومه سبعين رجلا لميتاتنا ۾ فيلما اخذتهم البرجفة قبال رب لبوشئت اهلكتهم من قبل واياي عاتهلكنا بما فعل السفهاء مناج أن هي الأفتنتك خليضل بها من تشاء وتهدى من تشاء ط انت ولينا فاغفرلنا وارهمنا وانت غير الغافرين 🖈 \_\_\_\_\_\_\_ 140 (164) النفيس يتبعن الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل زيامرهم بالمعروف وينههم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبتث ويضع عنهم اصرهم والاغتلل التي كانت عليهم دفائنتين أمنوابه وعزروه ونصروه واتبعو النور الذيّ انزل معه لا اولَّنك هم المفلحون. ﴿ \_\_\_\_\_\_^١٣١/٨ 141 (١٥٨) قبل نياايها النباس انبي رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السموات والارض ع لا الله الأحريحي ويميت من فأمنوا بالله ورسولته الننبى الامى الذي يتؤمن بسالته وكشئة واتبعوه لعلكم 144/4 تهتدون\_☆\_\_\_\_\_

| لم تعظرن قوما لا الله مهلكهم         | (١٦٢)وانقالت امة منهم                                | 197        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| الى ريكم ولعلهم يتقون ١٣٢/٨.١٨       | ذبهم عذابا شديداء قالوا معذرة                        | أرمعا      |
| ى التيسه ايسنا فانسلخ منها فاتبعه    | (144)واتل عليهم تباالــد                             | 191"       |
| er1/A                                | يعلن عن المغوين - 🖈                                  | الشي       |
| ا ولكنه اخلد الى الارض واتبع هؤه ج   | (۱۲۱)ولـو شـــُـتـا لـرفعته به                       | 146        |
| عليه يلهث اوتتركه يلهث ماذلك         | له كمثل الكلب جان تحسل                               | <u>† 1</u> |
| ا فاقصمص القصمص لعلهم يتفكرون        | ، السقوم المنيس كنبوا بايتند                         | مثل        |
| (FT/A                                |                                                      | _☆.        |
| نعا ولاضرا الاماشاء الله خولوكنت     | (۱۸۸) قل لا املک لنفسی ۵                             | 190        |
| ج ومنا مستى السوء ۽ ان اتبا الا تذير | م النفيب لاستكثرت من الخير                           | إمث        |
| 188 / V                              | ير ثقوم يومدون. 🖈                                    | ويشا       |
| بهازام لهم ايد يبطشون بهازام لهم     | (ه) الهم ارجل يعشون                                  | 194        |
| سمعون بهاء قبل ادعوا شركآء كمثم      | ن پیمسرون بها رام لهسم انتان پ                       | اعير       |
| 184/A                                | رن فلا تنظرون. 🖈 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | کید        |
| هم طّنف من الشيطن تذكروا فاذاهم      | (۲۰۱)ان الـذيـن القوا اذا مسر                        | 144        |
| 16Y/A                                | سرون ـ 🖈                                             | مإم        |
| استسعواله وانصتوالعثكم               | (٢٠٢) وإذا قسريٌّ السقسران فسا                       | ) 14A      |
| 10r/\                                | *-ar                                                 | ترح        |

# سورة الانفال

بسم الله الرحمن الرحيم

199 ﴿ ﴿ لَكِ مِن الْحِقِ وِيبِطُلِ الْبِأَطُلُ وَلُو كُرِهِ الْمَجْرِمُونَ ﴿ ١٢٣/٨\_١٢٣

| (١٢) انيوهي ربك الى الملَّلكة اني معكم فترِّتوا الذين المنواط   | <b>***</b>   |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| ني في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعتاق واضربوا        | سالة         |
| کل بنان ۔☆کل بنان۔ م                                            | مثهم         |
| (٢٢) يَا ايها الذين أمدوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما    | F+1          |
| لم ع واعدا موّا أن الله يحول بين المرد وقلبه وانة اليه تحشرون   | يحييك        |
| f10/A                                                           | _≱.          |
| (٣٥) يَايهالذين المدوا اذا لتيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا | <b>!</b> • ! |
| تقلحون.☆۸/۱۱۵                                                   | ثملكم        |
| (۱۳)يّايهاالنبى حسبك الله ومن اتبعك من                          |              |
| خین.☆۸/۱۲۲۱                                                     | المؤم        |
| (44)والنذيس أستوامن بعدوهاجروا جاهدوا معكم فاللك متكم دواولوا   | 11 + 17      |
| ، بعضم اولى ببعض في كتب الله 1 ان الله بكل شيء عليم . 1⁄2^      | الارحاء      |

## سورة التوبة

۱۰۵ (۱) وان احد من المشركين استجارك قاجره حتى يسمع كلم الله ثم الله ثم الله مامنة طفلك بانهم قوم الايعلمون الايعلمون الايعلمون المان تابوا واقاموا الصلوة واتو الزكرة فاخوانكم في الدين طوقصل الأيت لقوم يعلمون الايت مع من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا المان تكثو آ ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا المان لهم لعلهم ينتهون الحالم المان المان الهم لعلهم ينتهون الحالم المان المان الهم العلهم ينتهون الحالم المان ال

| ٢٠٥(١٨) انتما يحمر مشجد الله من أمن بالله واليوم الأخر واقام                                |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| سلؤة والتي الزكؤة ولم يخش الاالله عد فعسيّ اولْتك أن يكونوا من                              | الم         |
| تدين ♦                                                                                      | المها       |
| (٢٣) يَايها النيس أمنوا الاتتخذوا اباء كم واخوانكم اولياء ان                                | <b>*+</b> † |
| حبوا الكفرعلى الايمان دومن يتولهم منكم فاولتك هم                                            | أست         |
| -رن-∻                                                                                       |             |
| (۲۴) قبل ان كسان البسآؤكم وابدسآؤكم واخوانكم وازواجكم                                       | ř1+         |
| لليرتكم واموال واقتر فتموها وتجارة تخشون كسادها ومشكن                                       | وعثا        |
| نسونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى                                  | لرة         |
| الله بامره ١ والله لايهدى القوم النستين ١٨١/٨                                               |             |
| (۲۲) قبل ان كسان البسآؤكم وابينسآؤكم واخوانكم وازواجكم                                      |             |
| فيرتكم واموال واقتر فتموها وتجارة تخشون كسادها ومشكن                                        | وعثا        |
| نسونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتريصنوا حتى                                 | ترة         |
| الله بامره دوالله لايهدى القوم النستين المره دوالله لايهدى القوم النستين المرهدوالله لايهدى |             |
| (٢٩) قاللوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الأخر ولايحرمون                                 |             |
| سرم الله ورسوله ولايدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى                                |             |
| وا الجزية عن يبوهم صاغرون. ١٨٢/٨                                                            |             |
| (٣٢) تمايها الدنيس أمنوا ان كثيراً من الاحبار والرهبان لياكلون                              |             |
| ل الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله د والذين يكنزون الذهب                                   |             |
| ضة ولايتفقونها في سبيل الله لا فبشرهم بعذاب اليهم. ١٢٠/٨_٨                                  |             |
| (۳۵)يوم يحمى عليها في نار جهدم فتكوّى بها جباههم وجدريهم                                    |             |
| بورهم فاهذا ما كنزتم لانفسكم فنوقوا ماكنتم تكنزون م                                         |             |
| 1 1                                                                                         | _           |

| ٣١ (٣١) إن عدة الشهور عندالله إثنا عشر شهراً في كتُب الله يوم        | ۵        |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| للق السخوت والارض منهآ اربعة حرم دنلك الديس القيم لافلا              | i.       |
| للموا فيهن انفسكم تدوقاتلواالمشركين كآفة كما يقاتلونكم كافة ط        | Ÿ        |
| علموا ان الله مع المتقين - ١٣٩/٨                                     | وا       |
| ٣ (٥٣) ومامنعهم أن تقيل منهم نفقتهم الآ أنهم كقروا بالله ويرسوله     | M        |
| لاياتون المسلوة الاوهم كسالي ولايتفقون الاوهم كرهون. ١٠١٨ ١٥١        | •        |
| ٢١ (٥٩) ولـوانهـم رضـوامآ الله ورسوله ووقالـواحسينا الله             | 4        |
| يؤتينا الله من فضله ورسوله وانآالي الله راغبون. ١٥٢/٨                | ud.      |
| ٢١ (٧٠) إنسا الصنفت للفتراه والمسكين والعملين عليها و المولفة        | Á        |
| شوبهم وفي الرقاب والغرمين وفي سبيل الله وابن السبيل دفريضة           | ĭ        |
| ن الله دوالله عليم حكيم .☆                                           |          |
| r (١١) وصنهم النيس يؤذون النبسي ويقولون هو اذن طقل اذن               | 14       |
| يرلكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين أمنوا منكم دوالذين       | 1        |
| رُدُون رسول الله لهم عدّاب اليم 🖈                                    | H        |
| ٢١ (١٥) ولـ لن سالتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب ٤ قــل إبالله       | <b>*</b> |
| ایته ورسوله کنتم تستهزه ون. ↔۸/۵۵۸                                   | وا       |
| ٢ (١١) لاتعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ١١ن نعف عن طآئفة منكم          | rt       |
| نذب طآتفة بانهم كانوا مجرمين الله                                    | ù        |
| ٢١ (٤٦) يبحلفون بالله ماقالوا دولقد قبالوا كلمة الكفر وكفروا بعد     | ۳        |
| سلامهم وهموا بمالم ينالوا ج ومانقموا الآان اغنهم الله ورسوله من      | aj       |
| ضله ج قان يتوبوا يک خيراً لهم ج وان يتولوا يعذبهم الله عذابا اليما ٧ |          |
| ن الدنيا والأخرة عوما لهم في الارض من ولي ولانصبير. ١ ١٥١/٨          |          |

| مقبهم نشاقنا في قلوبهم الى يوم يلقونة بمآ اخلفوا الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (۲۲)فاء                                                                            | rrr                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| انوا یکنبون 🖈۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دوه ويماك                                                                          | ماوعا                                        |
| تصمل عملني احدمتهم مات ابدأ ولاتقم على قبره دانهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Y (AF)                                                                             | PPP                                          |
| وله وماترا وهم فُسترن. 🖈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بالله ورس                                                                          | كقروا                                        |
| حسلفون ببائسله لكم إذا إنقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم ط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (۹۵)سي                                                                             | rra                                          |
| هم دانهم رجس زوماؤهم جهتم ۽ جزآءُ بساكانوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | رضبواعد                                                                            | فاعر                                         |
| P1A/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    | _                                            |
| للغون لكم لترضوا عنهم عضان تبرضبوا عنهم فان الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (۴۹)يت                                                                             | ***                                          |
| ترم الفُستين . 🖈 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سيٰ عن الم                                                                         | لايرة                                        |
| ن الاعتراب من يومن بالله واليوم الأخر ويتخذ ماينقق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (44)ومبر                                                                           | 442                                          |
| وصلؤت الرسول دالاً انها قرية لهم دسيدخلهم الله في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                              |
| خفور رحيم ـ المحام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بدان الله                                                                          | رهند                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بدان الله<br>خ(۱۰۲)                                                                | رهنڌ<br>۲۲۸                                  |
| عنور رحيم . المراهم معدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | به ۱۰۱۰) شاه<br>(۱۰۲) شد<br>معلوتک                                                 | رهند<br>۲۲۸<br>۱ان د                         |
| خنور رحيم . الله معدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم مكن لهم دوالله سميع عليم الله الله عليم الل | به دان الله<br>(۱۰۲) غـ<br>میلوتک<br>(۱۰۷)وال                                      | رهند<br>۲۲۸<br>۱۱۵<br>۲۲۹                    |
| خفور رحيم مندقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم سكن لهم دوالله سميع عليم الاستخدام و المرادم و المرادم و المرادم و المرادم و الله سميع عليم المرادم و المردم و المرادم و المرادم و | به دان الله<br>(۱۰۲) غـ<br>معلوتک<br>(۱۰۵)وال                                      | رهند<br>۲۲۸<br>۱۱ن<br>۲۲۹<br>وارست           |
| خفور رحيم . اللهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم سكن لهم دوالله سميع عليم الله عليهم مكن لهم دوالله سميع عليم الله سميع عليم الله دوالله سميع عليم الله دوالله عليم الله ورسوله من قبل دوليحلفن ان اردنا الاحداد انهم الكذبون . الله ورسوله من قبل دوليحلفن ان اردنا الاحداد انهم الكذبون . الله دوليم الكذبون . الله دوليم الكذبون . الله دوليم الكذبون . الله دوليم الكذبون .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بدان الله<br>(۱۰۲) غد<br>ملوتک<br>(۱۰۵)وال<br>عاد السمن<br>شی دوالله               | رهند<br>۲۲۸<br>۱۲۹<br>وارسد<br>المحس         |
| خفور رحيم . الله معدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم مكن لهم دوالله سميع عليم الله عليه المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين عارب الله ورسوله من قبل دوليحلفن ان اردنآ الا يشهد انهم لكذبون . المسجد اسس على التقوى من اول يوم تقم فيه ابداً دلمسجد اسس على التقوى من اول يوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بدان الله<br>(۱۰۲) غـ<br>میلوتک<br>(۱۰۷)وال<br>ساد السمن<br>شی دوالله<br>(۱۰۸) لاا | رهند<br>۱۲۸<br>۱۲۹<br>وارسد<br>المحسد        |
| خفور رحيم . اللهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم سكن لهم دوالله سميع عليم الله عليهم مكن لهم دوالله سميع عليم الله سميع عليم الله دوالله سميع عليم الله دوالله عليم الله ورسوله من قبل دوليحلفن ان اردنا الاحداد انهم الكذبون . الله ورسوله من قبل دوليحلفن ان اردنا الاحداد انهم الكذبون . الله دوليم الكذبون . الله دوليم الكذبون . الله دوليم الكذبون . الله دوليم الكذبون .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بدان الله<br>(۱۰۲) غـ<br>میلوتک<br>(۱۰۵)وال<br>بادالسین<br>بنی دوالله<br>(۱۰۸) لاا | رهند<br>۱۲۸<br>۱۲۹<br>وارسد<br>المحسد        |
| خفور رحيم. الله معدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم مكن لهم دوالله سميع عليم الله عليه المؤمنين المؤمن | به دان الله<br>(۱۰۲) غد<br>مسلوتک<br>(۱۰۵)وال<br>شیدوالله<br>شیدوالله<br>(۱۰۸) لام | رهدة<br>۱۲۸<br>۱۲۹<br>وارسه<br>۱۲۰۰<br>احق ا |

| Y4Y/                                   | الظلمين 🛪                   | القوم ا |
|----------------------------------------|-----------------------------|---------|
| ين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو      | (١١٢) ماكان للنبي والذ      | rrr     |
| م انهم اصحب الجحيم ١٤٦/٨_ ١٤٢٨         | اولى قرييٰ من بعد ماتبين له | كانوا   |
| ي النبي والمهجرين والانصار الذين       | (۱۱۷)لتدتابالله عل          | rer     |
| مأكاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب       | ره في ساعة العسرة من بعد    | اتبعر   |
| 749/A                                  | م انه بهم رؤف رهيم . 🖈      | مليه    |
| وخلفوا طحتي اذا ضماقت عليهم            | (١١٨) وعلى الثلثة الذير     | rrr     |
| , انفسهم وظنوا أن لا ملجاً من الله الا | س بمارحيت وضاقت عليهم       | الارخو  |
| لله هو التواب الرحيم.☆/٢٧٩             | اثم تاب عليهم ليتربرا دان ا | اليه ط  |
| ة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا      | (۱۲۰) ماكان لاهل المدينة    | ۲۳۵     |
| م من نفسه د ذلك بانهم لايمسيبهم        | بسول المله ولايرغبوا بانفسه | عـن ر   |
| يل الله ولايطنون موطنا يغيظ الكفار     |                             |         |
| هم به عمل صالح دان الله لايضيع         | الون من عدو نيلا الاكتب ل   | ولاين   |
| r4r/A                                  | محسنين 🖈                    | اجرال   |
| يهروا كآفة دفلولا هرمن كل فرقة         | (۱۲۲) وماكان المؤمنون لـ    | PPY     |
| لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم    | م طائفة ليتفتهرا في الدين و | منها    |
| r9r/h                                  | ××                          | يحذرو   |
| نلوا الذين يلونكم من الكفار ولييجدوا   | (١٢٣) يَايهاالذين أمنوا قاد | YP4     |
| ۲۹۴/۸۸. متقد                           | غلظة دواعلموا أن الله مع ال | فیکم.   |
| وانفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص          | (۱۲۸) لقد جآء کم رسول مر    | FFA     |
| r16/A                                  | م بالمؤمنين رؤف رحيم 🖈_     | عليك    |
|                                        |                             |         |



#### سورة يونس

#### بسم الله الرحبن الرحيم

#### سورة هود

#### بسم الله الرحمن الرحيم

| (۴) الى الله مرجعكم وهو على كل شي قدير . ١٠٠٠ ٢٠٠٠              | 171   |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| (١٨) ومن اظلم ممن افترى على الله كذباً ١ اولَك                  | rrr   |
| منسون عسلسى ربهم ويقول الاشهاد خؤلآء الذين كذبوا على            |       |
| الالعنة الله على الظّلمين.☆الالعنة الله على الظّلمين.☆          | ريهم  |
| ٣/ولا اقول لكم عندى خز آئن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول انى     | ı)ree |
| ، قف ولاً أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيراً ١ الله ا | ملک   |
| ا في انفسهم ج انتي اذًا لمن الظلمين ﴿ ٣٠٢/٨                     | عثم پ |
| ١١)وان كلاً لـمــا ليـرفيـنهم ريك اعمالهم دانــه بـمـايـعملون   | 1)ree |
| r•1/Λ <u></u> ☆                                                 | خبیر۔ |

# سواو توسف

بسم الله الرحمن الرحيم

| غلتت الابواب وقالت            | (۲۳) وراودته التي هو في بيتها عن هسه و        | ۵۱۱   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------|
| مثوائ دانسه لايضلح            | ولك خاقسال محسافالبلية انته ريني احسن         | ميت   |
| r•A/A                         |                                               | 11-1  |
| رتی عند ریک قانشه             | (۴۲)وقال للذي ظن انه ناج منهما اذك            | rry   |
| F•A/A                         | لَّن ذكر ربه فلبث في السجن بضع ستين. ﴿        | الشيد |
| باخ لكم من ابيكم ع الا        | (۵۹)ولسا جهزهم بجهازهم قال التوني             | 11/2  |
| T+1/A                         | ائتي اوفي الكيل وانا خير المنزلين . 🖈         | ترون  |
| #1•/A                         | (۱۰۳)ومآ اكثرالناس ولو حرصت بمؤمنير           | rr%   |
| ح اليهم من أهل القر <i>ّى</i> | (١٠٩) ومآ ارسلنا من قبلك الارجالا نوحم        | PPF   |
| قبة الذين من قبلهم ط          | م يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عا          | عاقبة |
| P11/A                         | الأخرة خيرللذين اتقواء افلا تعقلون. ١٠ ــــــ | ولدار |
|                               |                                               |       |

# سورة الرعد

بسم الله الرحس الرحيم

۲۵۰ (۱۱) له معقبات من بین یدیه ومن خلفه یحفظونه من امر الله دان الله لایخیر مابترم حتی یغیروا ما بانفسهم دواذآ اراد الله بتوم سوّة فلامرد له چوما لهم من دونه من وال تراسيسی ۱۳۲۸

## سورة ابراهيم

بسم الله الرحمن الرحيم

| ٣) يبوم تبدل الأرض غيبرالأرض والسنوت وبرزوا لله الواحد | A) rot    |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| F18/A                                                  | التهار.☆. |



### سورة الحجر

#### بسم الله الرحمن الرحيم

| ۳۱4/۸     | <ul> <li>(4)انا نحن تزلنا الذكرواناله لخنظون *</li> </ul> | Yet   |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------|
| انتزلةالا | (۲۱)وان من شيء الاعتدنا خز آئنه زوم                       |       |
|           | ملوم ۱۹۰                                                  | بقدرم |
| mra/a     | (۳۰)فسجد النَّلكة كلهم اجمعرن ١٨                          | **    |
| PF4/A     | (۵۲)لمسرک انهم لقی سکراتهم یعمهون 🛪                       | rar   |

# سورة النحل

#### بسم الله الرحس الرحيم

كماربيني صغيرا 🖈

كفورا 🖈

غنوراً 🌣

محذوراً.\*

| 219                | جامع الاحاديث                      | لقير / فهرست عنوانات | ملكائبكم ال |
|--------------------|------------------------------------|----------------------|-------------|
| هذا حلل وهذا حرام  | إثما تصف السنتكم الكذب             | (۱۱۱)ولاتقولو        | ras         |
| له الكذب لايغلحرن  | • ١٠ ان الـ ذين يفترون على الل     | واعلى الله الكذب     | لتقتر       |
| rrr/A              |                                    |                      | _☆.         |
| rrf/A              | من ولهم عذاب اليب.<br>سورة الاسراء | M.                   | <b>*</b> ** |
|                    | سم الله الرحمن الرحيم              |                      |             |
| ية اليل وجعلنا أية | اليل والنهار ايتين فمحونآ ا        | (۱۲)رجعلنا!          | 141         |
| د السنين والحساب   | فضلامن ريكم ولتعلموا عدد           | ر مبصرةً لتبتغوا     | البتها      |
| PPA/A              | ىيلا.☆                             | رشى و فصلته تفص      | لاوكل       |
| فانبأ بضرار فليماط | المتدور لنفسه جرومي ضبارة          |                      |             |

ولاتزر وازرة وزراخري طوماكنا معذبين حتى نبعث رسولا خرم٨٨٥٠٠

٢٢٢(٢٢)واخفض لهما جنباح الدِّل من الرحمة وقل رب ارحمهما

(٢٦)وات ذالقربي حقه والمسكين وابن السبيل والاتبذر تبذيراً الم

(٢٤)ان المبذريين كانوا اخوان الشيطين طوكان الشيطن لربه

٢٦٧ (٤٢) تسبح له السنوت السبع والارمن ومن فيهن طوان من شيء الا

يسبح بتحسده وأنكن لاتفقهون تسبيحهم طاننه كان صليسا

٢٦٤ (٥٤) اولَــ تك الــ ذيــ ن يدعـون يبتـغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب

ون رحمته ویخافون عذابه ۱۱ دعذاب ربک کان

### سورة الكعف

بسم الله الرحمن الرحيم

| PAY/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _☆.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ﴿٤٠﴾ قال فان اتبعتنى فلاتستلنى عن شيءٍ حتّى احدث لك منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PA+   |
| rα∠/ <u>\</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ذكرأ  |
| (١١) فانطلقا قف حتى اذاركبا في السفينة خرقهاط قال اخرقتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PAT   |
| ن اهلهاج لقد جنت شيئًا امراً المستحدد المام الما | لتغرؤ |
| (٤٢)قال الم اقل انك لن تستطيع معى صبراً ١٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FAF   |
| (47)قال لاتؤخذني بما نسيت ولاترهتني من امرى عسراً ١٨٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PPA   |
| (٤٢) فانطلقا قف حدّى إذا لتيا غلْماً فتتله لا قال اقتلت نفساً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FAF   |
| بغير هس طالقد جلت شيئًا نكراً. ☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | زكية  |
| (44)قال الم اقل لك انك لن تستطيع معى صبراً. ﴿ ١٨٤/٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rAd   |
| (٤٦)قال ان سالتک عن شي بعدها فلاتمنحبني ج قد بلغت من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PAY   |
| عدراً.☆هــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | لدنى  |
| (22) فانطلتا قف متى اذآ اتيا اهل قرية استطعما اهلها فابوا ان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAZ   |
| بفرهما فرجدا فيها جداراً يريدان ينقض فاقامه طقال لوشئت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | يخي   |
| ت علیه اجراً.★                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | لتخذ  |
| (٤٨)قال هذا فراق بيس وبينكج سانبلك بتاويل مالم تستطع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PAA   |
| صير <u>اً</u> ☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| (٤٩) إما السفينة فكانت لمشكين يعملون في البحر فاردت أن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PAT   |
| با وكان ورآءهم ملك ياخذ كل سفيئة غصبة الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | أعيبه |
| (٨٠) واما الغلم فكان ابؤه مؤمنين فخشيناً أن يرهقهما طغيانًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11.   |
| ₩AA/A <u>\</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _     |
| (٨١)فارىنا ان يېدلهما رېهماخيرامنه زكۈة واقرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F91   |
| <b>FAA</b> /A★                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| (٨٢)واما الجدار فكان لغلمين يتيمين في المدينة وكان تحته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rer   |

کنزلهما وکان ابوهما صالحاج فاراد ریک ان یبلغآ اشدهما ریستخرجاکنزهما می رحمهٔ من ریک ج وما فعلته عن امری طذلک تاویل مالم تستطع علیه صبر ال

#### سو رة مريم

بسم الله الرحمن الرحيم

(14)قال انما انا رسول ربک مع لاهب لک غلما زکیا ۲۹۳/۸ (۲۰)قالت انئ يكرن لى غلم ولم يمسسنى بشرو لم اك بغيًا 🖈 (٢١) قال كذلك ع قال ربك هو على هين ع ولنجعلة أية للناس ورحمةً مناج وكان امرًا مقضيًا 🛪 \_\_\_\_\_\_ ٢٩٧ (٣١) وجعلتي مبركًا اين ماكنت من واوطبني بالصبلؤة والزكؤة ما دمت حيّا. 🖈 (٣٥)ما كان الله ان يتخذ ولدا سبحته ١٤١٤ قضى امرا فانما يتول له کن قیکون بخ\_\_\_\_\_ ۲۹۸ (۵۵)ورفعته مكاتًا عليًا 🛠 (٥٩) فيخيلف من يعدهم خلف اضباعراالصيلر ةوالبعرا الشهوت فسوف يلتون غيا . ☆\_\_\_\_\_\_ ۲۹۷ (٨٤)لا يسلكون الشفاعة الأمن اتخذعند الرعش 29A/A\_ عهدا 🛠

### سو رة طه

بسم الله الرحمن الرحيم

| •             |                                             | ماسيه يراجرمت موانات |
|---------------|---------------------------------------------|----------------------|
| f**/h         |                                             | اخری.*               |
| ت الاصوات     | ن الداعي لاعوج له ج وخشمه                   | ٣٠٢ (١٠٨)يرمئذيتبع   |
| r+r/h         | <u>★.l.a</u>                                | للرحش فلاتسمع الأحم  |
| ع وكذلك اليوم | كاتتك أيتنا فنسيتها                         | ۳۰۳ (۱۲۱) قال كذلاً  |
|               |                                             |                      |
| دربک قبل طلوع | لى ما يقرلون وسبح بحمد                      | ۳۰۳ (۱۳۰)قامیرد      |
| ت النهار لعلك | باج ا <sup>ا</sup> تساد البيال فسينح واطراة | الشمسس وقبل غروبه    |
| r.a/h         |                                             | ترشی 🛪               |
|               |                                             |                      |

# سورة الانبياء

بسم الله الرحس الرحيم

| (4) ومآ ارسلنا قبلك الارجالا نوهي اليهم فسللوا اهل الذكران  | 14-0   |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| لاتعلبرن .☆لاتعلبرن . الله الله الله الله الله الله الله ال | كنتم   |
| (۲۲)لايسال عما يفعل وهم يسائلون الا                         | 7+4    |
| (٢٣)وهـ والدى خلق اليل والنهار والشمس والقمر خاكل في        | 7+4    |
| يسبحون ☆                                                    |        |
| (٢٥)كل نفس ذآلقة الموت دونبلوكم بالشر والخير فتنة د         | T+A    |
| ترجعون 🖈                                                    |        |
| (٢٤) ونطبع الموازين القسط ليوم القيمة فلاتظلم نفس شيئًا طو  | ***    |
| ن مثقال حدة من خردل اتينا بها دو كني بنا حاسبين الاست       | ان کار |
| (۱۰۱) ان الذيس سبتت لهم مناالحسنى اولَـنك عنها مبعدون       |        |
| #11/A                                                       | _☆.    |
| (۱۰۲)لایسمعون مسیسها عومم فی مناشتهت انفسهم                 | TH     |
|                                                             | خلدور  |

| ٣١ (١٠٤) ومآ ارسلنك الارحمة للغلمين الارحمة الغلمين الارحمة العلمين العلمين الارحمة العلمين ال | ۲  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ٣١ (٢١) واذبوانا لابرهيم مكان البيت ان لاتشرك بي شيعًا وطهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۳  |
| تى للطآئفين والقآئمين والركع السجود ١١٩/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ij |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۳  |
| للى مارزقهم من بهيمة الانعام ع فكلوا منها واطعموا البآئس الفقير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۵  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₹. |
| ٣ (٢٩) ثم ليقضوا تغثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوابالبيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 |
| متيق.☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  |
| ٣٠ (٣٠) ذُلك دومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  |
| حلت لكم الانعام الامايتلي عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | وا |
| جتنبوا قول الزور.☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| ٣١ (٣٢) ولكل امةِ جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله على مارزقهم من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  |
| بيمة الانعام دفالهكم الله واحدقلة اسلموا دوبشر المخبتين. *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | e. |
| FF4/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _  |
| ٣١ (٣١) والبدن جعلنها لكم من شعآئر الله لكم فيها خير من فاذكروا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٨  |
| م الله عليها صوآف ع فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعمواالقانع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | a) |
| لمعتر ، كذلك سخرنها لكم لعلكم تشكرون الا/ ٢٣٥/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | وا |
| ٣١ (٣٤) لن يبنال الله لحومها ولادمآؤها وألكن يناله التقوى منكم ط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9  |
| ذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هذكم دويشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5  |
| حسنين لم∕ ١٣٩/٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| ٣١ (٣٠) الدّين اخرجوا من ديارهم بغير حقّ الآ أن يقولوارينا الله ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1+ |
| و لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمتُ صوامع وبيع وصلوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9  |
| سنجديذكر فيها اسم الله كثيرًا خولينصرن الله من ينصرهُ خان الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| وی عزیز۔ ↔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |

| له وعدة دوان يوما | (٣٤) ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف ال           | 141         |
|-------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| 44/V              | یک کا لف سنة مماتعدون ـ☆                      | عندر        |
| FF1/A             | (٥)والذين هم لفروجهم خفظون 🖈                  | ***         |
| فانهم غير ملومين  | (١) الاعلى ازواجهم اوماملكت ايمانهم           | rrr         |
| PF1/A             |                                               | <u>_</u> ☆. |
| rr1/              | (٤)فمن ابتغى ورآء ذلك فاولَّثك هم الغدون      | ***         |
| rrr/              | (٩)والذين هم على صلوتهم يحافظون ١٠-           | ***         |
| FFF/A             | (۱۰) اولَّتُک هم الوارثون 🛪                   | ***         |
| FFF/A             | (١١) الذين يرثون الفردوس ١ هم فيها خُلدون.    | ***         |
| PFF/A             | (١٢)ولقد خلقنا الانسان من سلَّلةٍ من طين.     | TTA         |
| PPT/A             | (۱۳) ثم جعلته نطفة في قرار مكين 🖈             | ***         |
| غة فخلتنا المضغة  | (١٢)ثم خلتنا النطنة علتةً فخلتنا العلتة مض    | ***         |
| فتيرك الله احسن   | ا فكسونا العظم لحمًا ق ثم انشانه خلقًا أخر ١٠ | عظة         |
| eee/A             | #- Odi                                        | الخالة      |
| نا عالين. ١٨٠/٨٨  | (٣١) المي فرعون وملائه فاستكبروا وكانوا قوة   | **1         |
| #11/A             | (44)ان الذين هم من خشية ربهم مشنتون 🖈.        | mmr         |
| ا وانكم الينالا   | (۱۱۵)افحسیتم انساخلتذکم عبدً                  | rrr         |
| P11/A             |                                               |             |
|                   |                                               |             |

#### سو رة النو ر

بسم الله الرحمن الرحيم

۳۲۲ (۱) الزاني لاينكح الازانية اور مشركة روالزانية لاينكحها الازان ٢٢٧ مشركة روالزانية لاينكحها الازان ٢٤٧٨ مشرك جوحرم ذلك على المؤمنين. ★ ٢٤٧٨ منين بانفسهم خيرًا لا وقالوا غذآ افك مبين. ★ ٢٤٧/٨

(14) يعظكم الله ان تعودوا لمثلة ابدًا ان كنتم مؤمنين. ١٨٨/١٥٢ (19) إن النيس يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين المتوالهم عذاب اليم وفي الدنيا والأخرة خوالله يعلم وانتم لا تعلمون ١٨٤٨ ٨٠٥٢ ٣٣٨ (٢٤) آيايها الذين أمنوا لاتدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها و ذلكم خيرلكم لعلكم تذكرون ١٨٠/٨ ٣٣٩ (٣٢) وانكحوا الايامي منكم والطبلحين من عبادكم وامآثكم دان يكونوا فقرآه يغنهم الله من فضله طوالله واسع عليم ☆ ١٨١/٨ يكونوا ٣٢٠ (٣٣) وليستعنف الـذيس لايـجـدون نكاحًا حتّى يغنيهم الله من فضله طوالذيس يبتغون الكتب مماملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرًا مر واتوهم من مال الله الذي اتكم دولا تكرهوا فتيتكم على البغآءان اردن تحصنا لتبتغوا عرض الحيوة الدنياء ومن يكرههن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم \_\_\_\_ ٣٢١ (٣٦) في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه vيسبح له فيها بالغدو والأصنال الر\_ PAP/A ٣٣٧ (٣٣) يقلب الله اليل والنهار طان في ذلك لعبرة لاولى الايصار. 🖈 ٣٣٣ (١١)ليس على الاعمىٰ حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على انفسكم ان تأكلوا من بيوتكم او بيوت أبآء كم او بيبوت امهاتكم اوبيوت اخوانكم اوبيوت اخؤتكم اوبيوت اعمامكم او بيوت عملتكم اوبيوت اخوالكم اوبيوت خلتكم او ماملكتم مفاتحه او صديتكم دليس عليكم جناح ان تأكلوا جميعا او اشتاتاط فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحية من عند الله مبركة طيبة ٤ كذلك يبين الله لكم الأيت لعلكم تعقلون. 🖈 PAD/A\_

# سورة الفرقان

بسم الله الرحمن الرحيم

| دليكون للغلمين       | ا)تلبرك الذي نسزل الغسرقسان عبلسي عبد       | ) 444  |
|----------------------|---------------------------------------------|--------|
| FA4/A                |                                             | نڈیزا۔ |
| لمة واحدة ي كذلك     | (٣٢) وقال الذين كفروا لونزل عليه القرأن جم  | 200    |
| 4474                 | بت به فؤادك ورتلته ترتيلا الا               | ءلكم   |
| ممله ۽ وانـــزلنا من | (٢٨)وهو الددى ارسى الرابع بشرًا بين يدى ر   | ***    |
| F9F/A                | اء مآة طهورا. 🛪                             |        |
| ت ولهذا ملح اجاج ج   | (٥٢)وهـ و الـ ذي مـرج البحرين لهذا عذب قرات | TFZ    |
| #4A/                 | ، بینهما برزخا وحجرا محجورا. الا            | وجعز   |
| اولَّنگ يبدل الله    | (40) الا من تناب والمن وعمل عملًا صالحاً ف  | FFA    |
| #44/A                | بم حسنت دوكان الله غفور رحيما الم           | سيأته  |

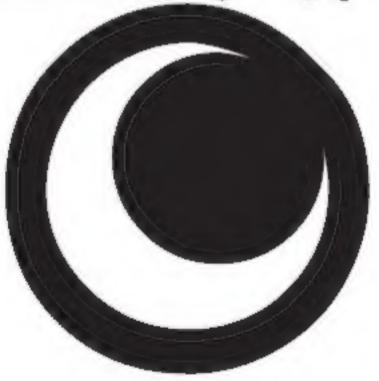